



# (جمله حقوق بحق موُلف محفوظ ہیں)

یہ کتاب یا اس کا کوئی اقتباس موکف کی اجازت کے بغیر شائع کرنا یا انٹر نیٹ یا سوشل میڈیا پر استعال کرنا غیر قانونی ہے۔خلاف ورزی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ ہے۔

الاحاديث الراوية لمدرح الامير معاوية مارچ 2019 مارچ 2019 علامه ظفرالقادري بكھروي علامه فرحان قادري، جناب ارسلان احمداصمعي اشفاق كمپوزر، كراچي مكتبه ابل سنت، حيدر آباد، سندھ

نام كتاب: ساكِ اشاعت: تاليف: تضيح: ميوزنگ:

ناشر:

# ومطرى بيوطرز

042-37352795 0321-9425765 021-34926110 051-5551167 051-5536111 0091-9502314649 پرو گریسو بکس۔اردوبازار،لاہور مکتبہ دارالسلام، بھاٹی گیٹ،لاہور مکتبہ غوشیہ،پرانی سبزی منڈی، کراچی احمد بک کارپوریش،راوپنڈی اسلامک بک کارپوریش،راوپنڈی اشر فیہ اسلامک فاؤنڈیش،حیدرآبادد کن



#### فهرست

| فلقحه | عنوان                                                            | للمبر |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 23    | انتساب                                                           |       |
| 25    | سبب تاليف                                                        |       |
| 27    | عقیده:امام ابل سنت الشاه احمد رضاخان قادری بربلوی رحمه الله علیه |       |
| 29    | "لعن" كامعنى                                                     |       |
| 30    | شرح مقاصد کی عبارت کاجائزہ                                       |       |
| 31    | ملاعلی قاری کی عبارت کاجائزہ                                     |       |
| 33    | شاه عبدالعزيز محدث دہلوي کی عبارت کاجائزہ                        |       |
| 34    | کیافتاوی عزیزی معتبرہے؟                                          |       |
| 34    | اہم نکات                                                         |       |
| 35    | خلاف واقعه؟                                                      |       |
| 36    | امام ابو بكراساعيلي                                              |       |
| 36    | امام، ابوالحسن اشعری رحمه الله                                   |       |
| 37    | امام ابونعیم اصبهانی رحمه الله                                   |       |
| 38    | شيخ الاسلام ابوعثان،اساعيل،صابوني                                |       |
| 38    | علامه محمد بن محمد غزالي                                         |       |
| 39    | ואט דים                                                          |       |
| 39    | حافظ ابن حجر عسقلانی                                             |       |
| 39    | علامه عینی حنفی رحمه الله<br>''رضی الله عنه'' کهنا کیسا!         |       |
| 40    | "رضى الله عنه "كهناكيسا!                                         |       |
| 40    | تبصره                                                            |       |

| <b>45</b> | يث الراوية لِملح الاميرمعاوية                                                        | الإحاد |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 55        | غیر صحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دے!                                                  |        |
| 55        | علامه سخاوی کی شخفیق!                                                                |        |
| 55        | شكرر نجى دين ميں نقصان كا باعث نہيں! طارق بن شہاب كافرمان                            |        |
| 56        | حضرت معاوبیرضی اللّٰدعنہ کے بارے میں طعن و تشنیع! حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰد       |        |
|           | عنه كافرمان                                                                          |        |
| 57        | صرف صحابی ہونے کے ناطے در گزر فرمایا! حضرت عمر رضی الله عنه کافرمان                  |        |
| 58        | صحابه كارسول الله طلع يُلَيِّم كساته مل كرجهاد كرنا! سعيد بن زيدرضي الله عنه كافرمان |        |
| 58        | صحابہ جبیباکسی کو بھی تصور نہیں کرتے!امام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰد کافرمان           |        |
| 58        | عمر بن عبدالعزيز كوحضرت معاويه رضى الله عنه سے افضل سمجھنا!                          |        |
| 59        | معاویه رضی الله عنه کے گھوڑے کی ناک کی غبلہ! امام ابن مبار ک رحمہ اللہ کافرمان       |        |
| 59        | صحابہ کے مقابلے میں کسی کو قیاس نہ کیاجائے! امام معافی بن عمران رحمہ اللہ کافرمان    |        |
| 60        | حضرت معاويه رضى الله عنه افضل ہيں ياحضرت عمر بن عبد العزيز!                          |        |
| 60        | صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين سے در گزر كرنے كا حكم!                            |        |
| 61        | صحابه کرام رضی الله عنه کی زلّات باوجودان کااحترام واجبہے!                           |        |
| 62        | صحابه كرام رضى الله عنهم كوبرامت كهو!                                                |        |
| 62        | ان کے بارے میں استغفار کا حکم!                                                       |        |
| 63        | صحابه كرام معصوم نهين مغفور ہيں!                                                     |        |
| 63        | صحابه کرام معصوم نهیں مغفور ہیں!<br>سیدنامعاویہ پر طعن!                              |        |
| 64        | الم حسن بصرى رحمه الله كافرمان!                                                      |        |
| 64        | حضرت معاویه رضی الله عنه کے گستاخ کولام عمر بن عبدالعزیز رحمه اللکی سزا!             |        |
| 65        | مسلمانون كارجماعي عقيده!                                                             |        |
| 65        | لام احمد بن حنبل كافتوى!                                                             |        |
| 66        | تقريم                                                                                |        |

| <b>46</b> } | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                  | الاحاد |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 66          | کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کوئی حدیث ثابت نہیں؟  |        |
| 66          | محدث اسحق بن راھویہ کے قول کی شخقیق!                            |        |
| 67          | جواب                                                            |        |
| 67          | اول: قول کی سند ثابت نہیں                                       |        |
| 67          | دوم: مگر امام حاکم کو علامہ ذہبی نے شبیعہ لکھاہے                |        |
| 68          | علامه زهبی کی تحقیق!                                            |        |
| 71          | حضرت معاوبير ضى الله تعالى عنه كاتب وحى!                        |        |
| 71          | سيد ناابن عباس برضی الله تعالی عنه کافرمان                      |        |
| 72          | شيخ الاسلام، مُعَافَىٰ بن عمران رحمه الله                       |        |
| 72          | 1 - حافظ ابو بکر محمد بن حسین آجری بغدادی                       |        |
| 72          | 2 - حافظ الكبيرامام ابو بكراحمه بن حسين خراساني بيهقى           |        |
| 72          | 3 -امام شمس الائمه ابو بكر محمد بن سرخسي حنفي                   |        |
| 72          | 4-امام قاضی ابوالحسین محمد بن محمد حنبلی (ابن ابی یعلی)         |        |
| 72          | 5-امام حافظ ابو قاسم اساعيل بن محمد قرشي طليحي ( قوام السنة )   |        |
| 73          | 6-علامه ابوالحن على بن بسام الشنتريني اندلسي                    |        |
| 73          | 7- حافظ ابو عبدالله حسين بن ابراهيم جوز قاني                    |        |
| 73          | 8-علامه ابوالفتوح محمد بن محمد طائي جمذاني                      |        |
| 73          | 9-امام حافظ ابوالقاسم على بن حسن بن ہبة اللّه شافعی (ابن عساكر) |        |
| 73          | 10 - امام حافظ جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن على الجوزي     |        |
| 73          | 11-ابوجعفر محمد بن على بن محمد ابن طباطباعلوى (ابن الطقطقى)     |        |
| 73          | 12-حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير قرشي شافعي              |        |
| 74          | 13- حافظ ابراهيم بن موسى ما ککی شاطبتی                          |        |

| <b>47</b> | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                                | الاحاد |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 74        | 14- حافظ ابوالحسن نور الدين على بن ابي بكر بن سليمان بينثمي                   |        |
| 74        | 15-علامه تقى الدين ابوالعباس احمد بن على حسيني مقريزي                         |        |
| 74        | 16-امام حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي                      |        |
| 74        | 17 -امام حافظ بدرالدین ابو محمر محمود بن احمر عینی حنفی                       |        |
| 74        | 18 - علامه شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد قسطلاني مصرى شافعي               |        |
| 74        | 19-علامه قسطلانی                                                              |        |
| 75        | 20-امام حافظ شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) ہيىتمى مكى شافعى     |        |
| 75        | 21-علامه عبدالملك بن حسين بن عبدالملك عاصمي مكي                               |        |
| 75        | 22-علامه اساعيل بن مصطفل حقى حنفي                                             |        |
| 75        | 23-اعلى حضرت امام ابل سنت مجد د دين وملت شيخ الاسلام حافظ احمد رضابن مفتى نقى |        |
|           | علی خان ہندی حنفی قدس سرہ                                                     |        |
| 75        | 24-شارح بخارى علامه سيد محمود احمد بن سيد ابوالبر كات احمد                    |        |
| 76        | 25_ محدث ابن ملقن شافعی                                                       |        |
| 76        | 26_ محدث ابن حمزه الحسيني                                                     |        |
| 76        | 27_علامه ذهبي                                                                 |        |
| 77        | القول الرضى بتصحيح حديث الترمذى في فضل معاوية الصحابي                         |        |
| 79        | پہلےراوی: ابو عبدالله محمد بن یحییٰ ذهلی نیشا پوری                            |        |
| 84        | دوسرے راوی: ابومسهر عبدالاعلیٰ بن مسهر غسانی دمشقی                            |        |
| 86        | تيرے راوى: ابو محمل سعيد بن عبد العزيز ابو يحيى تنوخى دمشقى                   |        |
| 90        | چوتھ راوى: ابوشعيبربيعه بنيزيدايادى دمشقى القصير                              |        |
| 92        | بإنچوي راوى :حضرت عبدالرحمن بن ابى عمير لامزنى                                |        |
| 99        | تخ تئ مديث                                                                    |        |

| <b>48</b> | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                                    | الاحاد |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 107       | حدیث ترمذی کی تقییح کرنے والے محدثین کرام!!                                       |        |
| 109       | حدیث ترمذی پر اعتراضات کے جوابات!                                                 |        |
| 110       | امام ابوحاتم اور ابن ابی عمیر ه کی صحابیت!                                        |        |
| 110       | کیاابن ابی عمیرة رضی الله عنه نے بیہ حدیث نہیں سنی؟                               |        |
| 111       | جواب                                                                              |        |
| 113       | حافظ ابن حجراورا بن ابی عمیره کی صحابیت!                                          |        |
| 113       | مبار کپوری کی غلطی!                                                               |        |
| 113       | ابن عبدالبر كااعتراض!                                                             |        |
| 114       | جواب                                                                              |        |
| 114       | حافظ ابن حجر کی شخقی <b>ق!</b>                                                    |        |
| 115       | ابن حجر كابن عبدالبر پررد!                                                        |        |
| 115       | ابن ابی عمیرہ کی صحابیت پر محدثین کرام کے اقوال!                                  |        |
| 117       | مزيدحواله جات                                                                     |        |
| 119       | ربيعه بن يزيد الاسلمي ضعيف يا ناصبي؟                                              |        |
| 119       | جواب                                                                              |        |
| 121       | سعید بن عبدالعزیز الدمشقی کے ۴ دیگر شا گردول کے روایات                            |        |
| 121       | اختلاط سے قبل روایت!<br>مرسل صحابی کی شخقیق: (اضافه)<br>فیضی کا جھوٹ یابد دیانتی؟ |        |
| 124       | مر سل صحابی کی شخقیق:(اضافه)                                                      |        |
| 127       | فیضی کا حجموٹ یابد دیا نتی ؟                                                      |        |
| 127       | تبصره                                                                             |        |
| 128       | علامه مغلطائی حنفی کی شختیق کو چیسپانا!                                           |        |
| 133       | الزامی جواب<br>دوسری حدیث!                                                        |        |
| 138       | دوسری حدیث!                                                                       |        |

| <b>49</b> | ديث الراوية لِمدح الامير معاوية                                    | الإحاد |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 138       | تيسري حديث!                                                        |        |
| 139       | اسانید                                                             |        |
| 141       | تخ تخ                                                              |        |
| 146       | موصوف قاری فیضی کے اعتراضات!                                       |        |
| 147       | کیامتعنت ومتشد د کی جرح قبول کی جاتی ہے؟                           |        |
| 151       | ابن عدی اور ابن وہب کی مر ویات                                     |        |
| 152       | "مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ "حمصى ياندلسى!                           |        |
| 155       | علامه ذهبی کی عبارت سے تسامح برتنا!                                |        |
| 156       | حافظ ابن حجر عسقلانی اور منکر کی تعریف!                            |        |
| 156       | حافظ ابن کثیر اور منکر کی تعریف!                                   |        |
| 158       | فیضی صاحب کاعلمی تسامح!                                            |        |
| 159       | حدیث منکر کا حکم اور ابوغده کی مثالیں!                             |        |
| 164       | علامہ ذہبی کے قول پر جناب فیضی کے رد!                              |        |
| 165       | جناب محقق کے تضاد کی دوسری مثال!                                   |        |
| 166       | فیضی صاحب کافریب!                                                  |        |
| 167       | موصوف كالصولِ حديث كوخاص رنگ دينا!!                                |        |
| 168       | لوگ حضرت معاویہ کے فضائل کو چیپاتے!                                |        |
| 170       | چوختی مدیث!                                                        |        |
| 170       | تخريج                                                              |        |
| 172       | یانچویں حدیث! مرسل صیح-شاہد<br>سند کی شختیق                        |        |
| 172       |                                                                    |        |
| 173       | چھٹی حدیث: حضرت معاوی <sub>ه</sub> اور جہاد! حدیثاُم حرام کی تحقیق |        |
| 174       | ابن عبدالبر كا قول!                                                |        |

| <b>(10)</b> | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                   | الاحاد |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 180         | حضرت معاويه رضى الله عنه كافقيه هونا!                            |        |
| 180         | ابن حزم كا قول!                                                  |        |
| 181         | ابن قیم کا قول!                                                  |        |
| 181         | الم الجوين كا قول!                                               |        |
| 181         | لهم الباجي المالكي كي شخقيق!                                     |        |
| 183         | سيد نامعاوييه رضى الله عنه اور خلافت وملو كيت!                   |        |
| 186         | جليل القدر تابعي ابومسلم خولا في رحمه الله ك <b>ا قول!</b>       |        |
| 188         | حضرت معاويه رضى الله عنه كاستغفار كرنا!                          |        |
| 190         | حضرت معاویہ سے روایت کرنے والے 23 صحابہ کرام کے اساء گرامی       |        |
| 190         | حضرت معاویه رضی الله عنه سے حدیث روایات کرنے والے 140 جلیل القدر |        |
|             | تابعین کےاساء گرامی                                              |        |
| 193         | ام المومنين سيده عائشه رضى الله عنها كافرمان!                    |        |
| 193         | سيدناسعد بن ابوو قاص رضى الله عنه كافرمان!                       |        |
| 193         | سيدناابن عمر رضى الله عنه كافرمان!                               |        |
| 194         | سيد ناا بودر داءر ضي الله عنه كافرمان!                           |        |
| 195         | سيدناعبد الله بن عباس رضى الله عنه كافرمان!                      |        |
| 196         | ر بیچ بن نافع کافرمان!                                           |        |
| 196         | امام محمد بن شهاب زهری کا فرمان!                                 |        |
| 197         | بابدوم                                                           |        |
|             | حضرت معاویدرضی الله عنه کے بارے میں 30اعتراضات کاعلمی محاسبہ     |        |
| 199         | کیا کوئی صحابی بھی ادنی ہوتاہے؟                                  |        |
| 199         | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي عظمت كالقرار!                   |        |
| 202         | حضرت معاويدٌ كاامل بيت كي تعظيم كرنا!                            |        |

| <b>(11)</b> | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                          | الاحاد |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 202         | لهام حسن ملى فضيات اور حضرت معاوية !                    |        |
| 203         | لهام حسین شی فضیت اور حضرت معاویی <sup>"</sup> !        |        |
| 204         | اصحاب رسول طبق البرنم كے ليے حضرت امير معاوية پر دوہيں! |        |
| 205         | شرف صحابیت پراعتراض!                                    |        |
| 205         | تبصره                                                   |        |
| 205         | سند کی شخقیق                                            |        |
| 207         | ر وایت کاشانِ وُر ود                                    |        |
| 208         | شرفِ زیارت پراعتراض                                     |        |
| 208         | تبصره                                                   |        |
| 208         | روایت کی اسنادی حیثیت!                                  |        |
| 209         | حضرت مقداد ﷺ قول کاپس منظر!                             |        |
| 212         | اہل د نیااور حُب معاویی ً!                              |        |
| 212         | تبصره                                                   |        |
| 212         | روایت کی اسنادی حیثیت                                   |        |
| 214         | سب وشتم كالزام!                                         |        |
| 215         | ر وایت کی اسنادی حیثیت                                  |        |
| 216         | صیح مسلم میں موضوع روایت!                               |        |
| 217         | تتبصره                                                  |        |
| 234         | امام نسائی کے واقعہ کی شخقیق                            |        |
| 236         | امام نسائی کا قول حضرت معاوییهٔ کی شان میں!             |        |
| 248         | حضرت عبدالله بن مبارك كا قول!                           |        |
| 249         | روایت کی اسنادی حیثتیت                                  |        |
| 250         | امام حاكم كا قول!                                       |        |

| <b>413</b> | ديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                                    | الاحاه |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 291        | گروهِ معاویه پر ضلالت کاالزام!                                                    |        |
| 291        | روایت کی اسنادی حیثتیت                                                            |        |
| 293        | حصول مملكت اور دنياطبي كالزام!                                                    |        |
| 294        | روایت کی اسنادی حیثتیت                                                            |        |
| 297        | حصول مملکت اور دنیا طلبی کاالزام!                                                 |        |
| 298        | روایت کی اسنادی حیثتیت                                                            |        |
| 300        | دنيوي سلطنت اور فرعون كالزام!                                                     |        |
| 301        | روایت کی اسنادی حیثیت                                                             |        |
| 303        | بیعت کے لیے دھمکیاں اور حجموٹ بولنے کا الزام!                                     |        |
| 306        | روایت کی اسنادی حیثتیت                                                            |        |
| 311        | الزام نمبر 4:                                                                     |        |
|            | امام حسن کی شہادت فاجعہ کو مصیبت کیوں نہ سمجھنا                                   |        |
| 313        | روایت کی اسنادی حیثیت                                                             |        |
| 319        | الزام نمبر 6: امام حسن کوانگارہ کہنے والے کوڈانٹنے کی بجائے بیسہ دینا             |        |
| 320        | غیر مقلد شمس الحق عظیم آبادی کاجواب قاضی مظهر حسین دیوبندی کی تحریرہے!            |        |
| 322        | الزام نمبر 5: امام حسن کی شهادت کی خبر پرخوش ہو نا                                |        |
| 323        | روایت کی اسنادی حیثیت                                                             |        |
| 326        | سيدنامغير ورضى الله عنه كاسب كرنا:ايك منقطع روايت!                                |        |
| 329        | الزام نمبر 7: ممانعت نبوی صلی الله علیه وسلم کے باوجود سونا، ریشم، اور در ندول کی |        |
|            | <u>کھالوں کا استعمال</u>                                                          |        |
| 329        | الزامى جواب                                                                       |        |
| 331        | الزام نمبر8: انصارك بارے میں نصیحت نبوی صلی الله علیه وسلم کے باوجودان پر         |        |
|            | دوسرول کوتر جیح دینا۔                                                             |        |

| <b>(16)</b> | يث الراوية لِمه ح الامير معاوية                                                 | الاحاد |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 402         | حضرت معاويه اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كالختلاف!                   |        |
| 406         | شاه صاحب کا حضرت سعید بن مسیب کے قول سے استدلال!                                |        |
| 408         | موصوف فیضی کاالزام!                                                             |        |
| 408         | صحابه كرام كاعلمى اختلاف!                                                       |        |
| 410         | علامہالباجیالمالکی کے قول پر شخفیق!                                             |        |
| 410         | تتجره                                                                           |        |
| 411         | حضرت معاویه رضی الله عنه پر ذاتی رائے کاالزام!                                  |        |
| 411         | تتجره                                                                           |        |
| 412         | سید ناعمرر ضی اللّٰد عنہ اپنے دورِ خلافت میں فتو کٰ کے لیے صحابہ کرام کو مخصوص! |        |
| 414         | "ربا " پرباالفضل کی بحث؟                                                        |        |
| 414         | تبجره                                                                           |        |
| 416         | دوسرى روايت ميں رجوع كانذ كره نهيں!                                             |        |
| 418         | حضرت ابوسعيد الخدرى رضى الله عنه كى روايات!                                     |        |
| 419         | حضرت ابوسعيد الخدرى اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كام كالمه!                 |        |
| 420         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                           |        |
| 420         | رجوع كاذ كر نهيں!                                                               |        |
| 422         | حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے رجوع کی روایات کی اسنادی حیثیت!            |        |
| 423         | کیایہ ہی تحقیق ہے؟                                                              |        |
| 424         | کیار جوع ثابت ہے؟                                                               |        |
| 424         | حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نے رجوع کیایا نہیں؟                           |        |
| 425         | حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه كاموقف!                                          |        |
| 426         | الزام نمبر12: اینے سے سابق بعض صحابہ کرام کو غصے کے ساتھ پاگل کہنا              |        |
| 427         | روایت کی حیثیت                                                                  |        |

| <b>(17)</b> | لاحاديث الراوية لِمدح الاميرمعاوية                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 428         | الزام نمبر 13: حديث نبوي صلى الله عليه وسلم كوفسادكي بات كهنا         |
| 429         | روایت کی حیثیت                                                        |
| 430         | الزام نمبر15: باطل طریقے سے مال کھانار وایت کی حیثیت                  |
| 433         | حضرت معاویه پرمال حاصل کرنے کاالزام!                                  |
| 434         | روایت کی اسنادی حیثتیت                                                |
| 435         | ابن ابی شیبه کی روایت کی شخقیق!                                       |
| 436         | مندالحارث كي سند كي شخقيق!                                            |
| 437         | الاستيعاب كي سندكي شخقيق!                                             |
| 438         | الاستيعاب كي دوسري سند كي شخفيق!                                      |
| 439         | طبقات ابن سعد كى روايت كى تحقيق!                                      |
| 440         | ابن عدی کی روایت کی تحقیق!                                            |
| 441         | تاریخ طبری کی روایت کی شخفیق!                                         |
| 443         | انسابالاشرف كي روايت كي تتحقيق!                                       |
| 444         | حضرت معاويه كاحضرت الحكم بن عمر والغفاري رضى الله عنهماكي تعريف كرنا! |
| 446         | حضرت معاويه رضى الله عنه پر دنيوى لا لچ دينے كاالزام!                 |
| 447         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                 |
| 448         | حضرت معاويه رضى الله عنه برهر قل وقيصر كى سنت كالزام!                 |
| 449         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                 |
| 453         | الزام نمبر 14: رشوت لينادينا                                          |
| 453         | حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه کور شوت دینے کاالزام!                     |
| 454         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                 |
| 455         | حضرت ابن عمر رضی الله عنه کور شوت دینے کاالزام!                       |
| 456         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                 |

| <b>(18)</b> | لاحاديث الراوية لِمهرح الامير معاوية                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 457         | الزام نمبر 14: حضرت مغير ورضى الله عنه سے تبادله رشوت                                   |
| 458         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 460         | حضرت عمروبن عاص اور حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنهما پر فسادى كالزام!                  |
| 463         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 465         | الزام نمبر18: شراب بينا                                                                 |
| 466         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 470         | امیر معاویه رضی الله عنه نے مذکورہ وضاحت کیوں کی؟                                       |
| 472         | امير معاويه رضى الله عنه كى وضاحت اور محققين؟                                           |
| 473         | الزام نمبر 11: صحابه كرام كود همكيال دينا                                               |
| 475         | كياعبدالله بن عمررضى الله عنه نے خلافت ولمارت نه پانے پر شكوه كيا؟                      |
| 479         | كيامعاويه رضى الله عنه خود كوعمر فاروق رضى الله عنه سے زیادہ خلافت كاحقد ار سمجھتے تھے؟ |
| 485         | حضرت معاوبير ضي الله عنه كاحضرت عبدالله بن عمر كوافضل ماننا!                            |
| 487         | الزام نمبر16: قتل ناحق                                                                  |
| 488         | حضرت حجر بن عدى رضى الله پر مظالم كااعتراض!                                             |
| 489         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 492         | الزام نمبر 22: مساجد کے منبرول پرسب وشتم اور لعنت کرناکرانا                             |
| 493         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 496         | گورنر کاسب وشتم کرنے کالزام!                                                            |
| 497         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 497         | مر وان کے پیچھیے نمازیں پڑھنا!                                                          |
| 498         | حضرت عائشه رضى الله عنه كي ناراضگي كاالزام!                                             |
| 501         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                   |
| 504         | امام حسن بصری کی ناراضگی کاالزام!                                                       |

| <b>(19)</b> | يث الراوية لِمهرح الامير معاوية                       | الإحاد |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 504         | الاستيعاب كي سندكي شحقيق!                             |        |
| 509         | امام حسن بصری کے مشہور قول کی شخفیق!                  |        |
| 511         | گورنرِ معاویه کی بر ہمی کی تحقیق                      |        |
| 512         | روایت کی اسنادی حیثیت                                 |        |
| 516         | گورنر معاویه کی بر ہمی کی تحقیق!                      |        |
| 516         | روایت کی اسنادی <sup>حی</sup> ثنیت                    |        |
| 518         | قاتل حجر بن عدى رضى الله عنه كالزام!                  |        |
| 518         | روایت کی اسنادی <sup>حی</sup> ثیت                     |        |
| 520         | حضرت عائشه رضى الله عنها كاقول!                       |        |
| 521         | روایت کی اسنادی حیثیت                                 |        |
| 526         | حضرت معاويه پر قتل حجر كالزام!                        |        |
| 528         | روایت کی اسنادی حیثیت                                 |        |
| 530         | حضرت معاويه رضى الله عنه كانادم هونا!                 |        |
| 532         | حضرت معاویه پررگ هدایت کاطعنه!                        |        |
| 532         | روایت کی اسنادی حیثیت                                 |        |
| 534         | سب وشتم كاطعنه!                                       |        |
| 535         | روایت کی حیثیت                                        |        |
| 536         | الزام نمبر:19 عیدین سے قبل اذان کی بدعت کامر تکب ہونا |        |
| 536         | تنجره                                                 |        |
| 537         | الزام نمبر20: تكبيرات عيدين ميں كمي كرنا              |        |
| 537         | روایت کی اسناد می حیثیت                               |        |
| 538         | حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كاعمل!             |        |
| 539         | حضرت سالم تابعی کاعمل!                                |        |

| <b>(20)</b> | يث الراوية لِمدح الامير معاوية                                              | الاحاد |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 539         | حضرت سعيد بن جبير كاعمل!                                                    |        |
| 539         | حضرت عبدالله بن عمرر ضي الله عنه كاعمل!                                     |        |
| 540         | حضرت عثان غنى رضى الله عنه كاعمل!                                           |        |
| 540         | ابن بطال کی شخقیق!                                                          |        |
| 541         | حافظابن حجر عسقلانی کی شخقیق!                                               |        |
| 543         | الزام نمبر 21: خطبه عيد كونماز عيدين پر مقدم كرنا                           |        |
| 543         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                       |        |
| 548         | امام قرطبتی کی شخفیق!                                                       |        |
| 549         | خطبه عيدين كومقدم كرني پراعتراض                                             |        |
| 549         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                       |        |
| 550         | مروان كاخطبه عيد كوصلوة برمقدم كرنابدعت تها؟                                |        |
| 551         | سيدناعمر فاروق ُ كاعمل!                                                     |        |
| 551         | سيدناعثان غني ُ كاعمل!                                                      |        |
| 552         | سيدناعبدالله بن زبير شما كاعمل!                                             |        |
| 554         | الزام نمبر22: مساجد کے منبرول پرسب وشتم اور لعنت کرنا کرانا                 |        |
| 554         | تبصره                                                                       |        |
| 555         | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كى شان كااعتراف!                              |        |
| 555         | علامه ابوالعباس القرطبتي كابيان!                                            |        |
| 556         | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي عظمت كالقرار!                              |        |
| 557         | الزام نمبر 23: یزید کی ولی عهدی میں قرآن وسنت اور خلفاء راشدین کی خلاف ورزی |        |
| 558         | روایت کی اسنادی حیثیت                                                       |        |
| 560         | حضرت معاویه رضی الله عنه پر سنت کی تبدیلی کالزام!                           |        |
| 562         | ر دایت کی اسناد ی <sup>ح</sup> یثیت                                         |        |

| 597                                    | الزام نمبر:27 فقط میسون کی خبر کی وجہ سے اپنی تازہ منکوحہ کو طلاق دے ڈالنا                                                                              |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 597                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 598                                    | الزام نمبر:28 آدميول كاخصى كرانا                                                                                                                        |  |
| 598                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 600                                    | الزام نمبر:29 قران مجید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل کتاب کواپنار از دار بنانا                                                                            |  |
| 600                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 602                                    | مام بن قدامه حنبلی کی تحقیق!                                                                                                                            |  |
| 606                                    | حضرت معاویدر ضی الله عنه کے عیسائی درباری کا الزام!                                                                                                     |  |
| 606                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 607                                    | کیا یہ اعتراض بنوعباس کے خلفاء پر بھی کریں گے؟                                                                                                          |  |
| 608                                    | علم طب عهد ِ عباسي ميں!                                                                                                                                 |  |
| 610                                    | الزام نمبر:30 نصرانی طبیب سے مسلمانوں کے سربر آوردہ لو گوں کوزہر دلا کرانہیں راہ                                                                        |  |
|                                        | سے ہٹانا                                                                                                                                                |  |
| 611                                    | روایت کی اسنادی حیثیت                                                                                                                                   |  |
| 616                                    | عيسائيون كالقتدار مين شركت كالزام!                                                                                                                      |  |
| 616                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 617                                    | میسون کے نصرانی ہونے کااعتراض!                                                                                                                          |  |
| 617                                    | تبصره                                                                                                                                                   |  |
| 619                                    | فیضی کے دلا کل کاخلاصہ                                                                                                                                  |  |
| 620                                    |                                                                                                                                                         |  |
| 621                                    | حضرت معاويدر ضي الله عنه كاتوبه استغفار كرنا!                                                                                                           |  |
| 622                                    | حضرت معاوييد ضي الله عنه كالبيناعمال يراستغفار كرنا!                                                                                                    |  |
| 616<br>617<br>617<br>619<br>620<br>621 | تبصرہ میسون کے نصرانی ہونے کااعتراض! تبصرہ فیضی کے دلائل کا خلاصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نادم ہونا! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا توبہ استغفار کرنا! |  |

# بسمر الله الرحن الرحيمر

# انتساب

بنده ناچیز اینی اس حقیر کوشش کو

# ا پن ای جان کے نام

انتساب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ جن کی تربیتِ صالحہ کے نتیجہ میں راقم کو مسلک ِاہل سنت کی خدمت کی توفیق ملی۔

> گر قول افتد زہے عزو شرف خادم اہلِ سنت وجماعت

# سبب تاليف

تحقیق کے میدان میں اہمیت اصول اور مسلمہ حوالہ جات کی ہوتی ہے نہ کہ ذاتی خام وخیال کی۔ چند دنوں قبل ہی ایک دوست نے جناب ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب" الاحادیث الموضوعة فی فضائل معاویة "کا تذکرہ کیا۔ کتاب کے نام سے ایسالگاہے کہ شایداس موضوع پر کوئی تحقیقی یاعلمی کتاب ہوگی، مگر مطالعہ کے بعدیہ معلوم ہوا کہ جناب فیضی صاحب کو تواصول حدیث اور اساء الرجال کی ابتدائی ابحاث کا بھی نہیں معلوم اور جناب نے ساری کتاب غیر اہل سنت کی کتاب سے بطور سرقہ کھی ہے۔ اگر ریسر چ اسکالر صاحب کواس پر اعتراض ہو تو موصوف کی خدمت میں وہ تحریر پیش کردی جائے گی جس سے سرقہ کیا گیا ہے۔

جناب موصوف اپنی دیگر کتابوں میں اپناموقف ثابت کرنے کے لیے الگ اصول پیش کرتے ہیں جبکہ مخالفین کے دلائل پر مختلف اصول پیش کرتے ہیں۔ موصوف نے دعوتِ اسلامی کی طرف سے شائع شدہ کتاب" فیضان امیر معاویہ" کو ہدف کا نشانہ بناتے ہوئے حضرت معاویہ پر طعن و تشنیع کا ایک انبار لگادیا، جس کی حقیقت کتاب میں ملاحظہ کیجئے گا۔

جناب فیضی کی کتاب کا جواب لکھناد عوتِ اسلامی کا حق ہے۔ مگراس کتاب کے لکھنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ موصوف فیضی صاحب کو مخالفین مسلک اہل سنت وجماعت بریلوی مگان کرتے ہیں، یااس مسلک سے تعلق کا تاثر دیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اور موصوف خود حضرت مولانار اشد رضوی صاحب کے ساتھ مناظرہ میں اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ جناب ظہور احمد فیضی صاحب کی عبارات اور تحریر، اہل سنت وجماعت پر ججت نہیں ہیں۔

موصوف نے تحقیق کے نام پراصول کی جو دھجیاں اُڑائی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر ان تمام اعتراضات سے نہ تو صحابی رسول طرق آیا ہی شان میں فرق پڑااور نہ ہی دعوتِ اسلامی کے امیر حضرت مولا ناالیاس قادری صاحب کی ذات پر حرف آیا۔ اگر کسی کتاب میں اِکادُ کاروایات پر کچھاعتراض تھے بھی تواس کو بیان کرنے سے ناصبی ہونے کا فتوی انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس مقام پر یہ بحث بھی اہم ہے کہ کسی پر ناصبی کا فتوی کیوں دیا جاتا ہے؟

موصوف نے حضرت الیاس قادری صاحب پر فیضان امیر معاویہ، مسجد امیر معاویہ، انگر معاویہ کے حق میں بولنے پر ناصبیت کا فتوی لگایا۔ ایسے فتوی پراگرچہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر نام نہادریسرچ اسکالر کا یہ طروا متیاز ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پر فتوی بازی کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس مقام پر عوام الناس کے لیے امام ابن المدینی کا قول پیش خدمت ہے۔

محدث على بن المديني فرماتے ہيں۔

أَخْبَرَنَا فَعُمُودُبْنُ عُمَرَ, أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرٍ هُحَبَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَدَّادُقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةً, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِهِ طَلْحَةً, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَمِعْتُ عَلِي بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ:

" ....وَمَنْ قَالَ: فُلَانٌ نَاصِبِيٌّ عَلِمُنَا أَنَّهُ رَافِضِيٌّ "

جب کوئی کے کہ فلال ناصبی ہے توہم جان لیتے ہیں کہ وہ رافضی ہے۔

(شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعة ، 1/66 اور اسى معنى ميں امام ابوزر عداور ابوحاتم سے بھی اسى كتاب ميں بيہ قول ملتا ہے۔ اور امام البر بھارى نے بھی شرح السنة صفحہ 52 ميں نقل كيا اور اس كی تفصيل لسان الميزان جلد 5 صفحہ 268 ميں مل سكتی ہے۔)

محدث علی بن المدینی کے اس قول کے بعد کسی طرح کے تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ اخذ کرنا قار نمین کرام کاصوابدیدی اختیارہے۔

جناب فیضی صاحب کے تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ مگر اس کتاب میں جناب کے تضادات کو صرفِ نظر کرتے ہوئے ان کے دلائل کا تحقیقی جائزہ اور ان کے اعتراضات کا علمی محاسبہ پیش خدمت ہے۔

موصوف معترض نے عوام الناس کو دھو کہ دینے کی اپنی ناکام کوشش ضرور کی ہے مگر ان دلائل کی حقیقت اصول کی روشنی میں قارئین کے سامنے پیش کر دی گئی ہے اور وہ خود متیجہ اخذ کریں کہ حق کیا ہے؟موصوف معترض اگراپنی کتابوں میں موضوع اور متر وک روایات پر کام کر لیتے تو بہت بہتر تھا۔

موصوف فیضی نے اپنی کتاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ صفین کے بارے میں اور مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اس لیے کتاب میں ان موضوعات کوزیر بحث نہیں لایا گیاو گرنہ مشاجرات صحابہ کرام کے بارے میں کثیر حوالہ جات موجود ہیں،انشاء اللہ اس موضوع پر الگ سے کتاب ترتیب دی جائے گی۔ حضرت معاویہ گااہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور ان کی عظمت کا اقرار کتاب میں بحوالہ ثابت کیا گیا ہے جس کا اقرار خود جناب فیضی صاحب نے بھی اپنی کتاب شرح خصائص علی میں کیا ہے۔ جس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ حضرت معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ ہماور معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ ہماور سول علی کے حضرت معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ ہماور سول علی کے حضرت معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ ہماور سول علی کے حضرت معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ ہماور سول علی کے حضرت معاویہ پر دُشمن خانوادہ ورسول طرق آلیہ خضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا طعنہ اور الزام غلط ہے۔

اس مقام پر ایک اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کتاب میں حضرت معاویہ کے فضائل اور دفاع ہے اس لیے فتوی باز مفتی یانام نہادریسر چاسکالریہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مخالفت کرنے والے یامعاویہ والوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔

اس لیے اپناعقیدہ اور دعوی پیش خدمت ہے تاکہ کسی کے مجال نہ ہو کہ ہمیں ناصبی یا مخالفِ حضرت علی کرم اللّٰد وجہہ الکریم کاالزام دے سکے۔

#### عقيره:

امام اہل سنت الشاہ احمد رضاخان قادری بریلوی رحمہ الله علیه اپناعقیدہ کچھ یوں لکھتے ہیں۔

بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پُر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پُر نور امیر المو منین مولی المسلمین سید ناومولنا علی المر نفنی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسن سے کہ فرقِ مراتب بے شار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سر دار، طعن اُن پر بھی کارِ فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذ باللہ اسد اللہ کے سبقت واولیت وعظمت وا کملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحبت میں معاویہ کی صحبت میں معاویہ کی صحبت بیں معاویہ کی صحبت میں معاویہ کی اللہ تعالے ہم صحابیت و نسبت بارگاہِ حضرت رسالت بُھلادے وہ شیعی زیدی، یہی روشِ آواب بجد اللہ تعالے ہم اللی توسط واعتدال کو ہر جگہ ملح ظربتی سالت بُھلادے وہ شیعی زیدی، یہی روشِ آواب بجد اللہ تعالے ہم اہلی توسط واعتدال کو ہر جگہ ملح ظربتی ہے۔ (فاوی رضویہ 201/10)

اعلی حضرت ایک دوسرے مقام پراپنے عقبیدہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اُن کا درجہ ان سب کے بعد ہے۔ اور حضرت مولیٰ علی

(مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی) کے مقام رفیع (مراتب بلند وبالا) و شانِ بنیع (عظمت
ومنزلتِ محکم واعلا) تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار

(ایسے کشادہ فراخ قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندا) صبار فار (ہواسے بات کرنے والے، تیزرو، تیز
گام) تھک رہیں اور قطع (مسافت) نہ کرسکیں۔

گر فضلِ صحبت ( وشرفِ صحابیت وفضل) وشرف سعادت خدائی دین ہے۔ ( جس سے مسلمان آکھ بند نہیں کر سکتے توان پر لعن طعن یاان کی توہین تنقیص کیسے گوارار کھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولی علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بربنائے نفسانیت تھا۔صاحب ایمان مسلمان کے خواب وخیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی۔

ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان گئی کہتے ہیں کہ) ہم تو بھد اللہ سرکار البیت (کرام) کے غلامانِ خانہ زاد ہیں ( اور موروثی خدمت گار، خدمت گزار) ہمیں (امیر) معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) سے کیار شتہ خدانخواستہ ان کی حمایت بے جاکریں گرہاں اپنی سرکار کی طرفداری ( اور امرِ شق مین ان کی حمایت و پاسداری ) اور ان (حضرت امیر معاویہ) کا ( خصوصاً ) الزام برگویاں ( اور دریدہ دہنوں، بدز بانوں کی تہتوں سے بری رکھنامنظور ہے۔ ( فتاوی رضویہ 376/29)

مسلک اہل سنت کے اس عقیدہ کے بیان کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہے تواُسے ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جناب فيضى صاحب الاحاديث الموضوعه ص19-18 پر لکھتے ہیں۔

#### امیرشام کے بارے میں خاص احتیاط

مدنی چینل پر'' بے خطاو بے گناہ حضرت معاویہ' وغیرہ بیانات کے بعد بعض لوگ اپنی تقریر و تحریر میں اور
سوشل میڈیا پر امیر شام کے خلاف بھڑاس نکال رہے ہیں ۔ بعض انہیں معاذ اللہ غیر مسلم کہدرہے ہیں (۱) اور بعض
اس سے بھی آ گے بڑھ رہے ہیں، لہذا قار کین کرام سے گذارش ہے کہ دامن احتیاط کو مضبوطی سے تھا ہے رکھیے
اور شرعی حدود سے تجاوز مت کیجئے ۔ بلاشیدان کی خطا کیں اور زیاد تیاں وغیرہ ہمارے اسلاف کرام نے بھی بیان کی
ہیں گیکن انہیں غیر مسلم کہنے اور اُن پر لعن سے منع کیا ہے، لہذا آ ہے بھی شرعی حدود سے تجاوز مت کیجئے ، ور نہ عنداللہ
مدانہ نہ خصرہ مدگا

#### تنجره:

عرض یہ ہے کہ موصوف نے جو حضرت معاویہ کے بلاے میں خاص احتیاط کی تدبیر بتائی ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی خطائیں بیان کر کے ان کی ذات گرامی پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ جناب موصوف نے حضرت معاویہ کو غیر مسلم اور لعن کرنے سے منع کادرس بھی دے رہے ہیں۔ فیضی صاحب کی خدمت میں لغت سے لعن کامطلب بیان کر دیاجائے تاکہ موصوف کو یہ تو معلوم ہو کہ انہوں نے لفظ لعن جو لکھا ہے اس کامطب کیا

#### االعن ۱۱ كامعنى:

لغت میں "لعن "کے ذیل معنی بیان کیے گئے ہیں۔

( فعل) -طنز کرنا۔عزت کوداغ دار کرنا،عزت پر حملہ کرنا۔ -رائے یافیصلہ کی کمزوری یا نقص ثابت کرنا۔ ( فعل) - کسی بات کا طعنہ دیناعیب نکالنا، کوئی برائی بیان کرنا،اعتراض کرنا، تنقید کرنا،الزام لگانا،رد و ... سرحہ دیں میں نہ

قدح كرنا، چھينٹے دينا، فقرے كسال

جناب فیضی صاحب نے لعن کے منع کا تو درس دیا مگر لعن کے معنی کے ایک ایک لفظ پر خود عمل بھی کیا۔انہوں حضرت معاویے پر طنز کیا،طعنہ دیا،عیب جوئی کی،اعتراض کیا،اور فقرے کے۔جس پر جناب فیضی صاحب کی پوری کتاب الاحادیث الموضوعہ اور دیگر کتب بطور شواہد موجود ہیں۔اب عنداللہ مواخذہ والی تحریر کس پر لا گوہوتی ہے،اس کاجواب قارئین کرام این ذہنی صلاحت کواستعال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

# شرح مقاصد کی عبارت کاجائزہ:

جناب فیضی صاحب الاحادیث الموضوعه ص19 پر لکھتے ہیں۔

#### کیا بغاوت وخروج باعث لعن ہے؟

یقینا ہمارے اسلاف کرام نے ضرور تا اُن کے بارے میں یا خی، طاخی، خالم، جائز اور متعدی وغیرہ الفاظ استعال کیے ہیں مگروہ اِس ہے آ گے نہیں بڑھے۔ مثلاً ہمارے مدارب اہل سنت میں پڑھی پڑھائی جانے والی بعض مشہور کتب میں ہے:

وَسِالُ جُسُلَةِ لَمُ يُنْقَلُ عَنِ السَّلَفِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْمُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ جَوَازُ اللَّمُنِ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَأَحْزَابِهِ ، لِأَنَّ غَايَةَ أَمُوهِمُ الْبُهُيُ وَالْخُرُوجُ عَلَى الإمَامِ ، وَهُو كَا يُؤجِبُ اللَّمُنَ.

''خلاصہ ریہ ہے کہ اسلاف جمتیدین اور علماء صالحین سے معاوید اور اُس کے گروہ پر لعنت کرنے کا جواز منقول نہیں ہے، کیونکہ اُن کا انتہائی معالمہ امام کے خلاف خروج اور بغاوت ہے اور وہ لعنت کو تابت نہیں کرتا''۔

(شيرح العقائدص ٣٤٣،٣٤٢مكتبة المدينة ، كراچي ، وط: مكتبة الحسن مع النبراس ص ٣٣٠٠ . وط: مكتبة رشيديه كوئته ص ٥٥٠)

#### تنجره:

گذارش ہے کہ شرح العقائد کی عبارت پیش کر کے بیا استدلال کرنا کہ صرف لعن نہیں کرناچا ہیے،غلط ہے۔ کیونکہ علامہ تفتازانی اس مقام پران فرقوں کارد کررہے ہیں جوامام برحق کے خلاف ناحق خروج اور بغاوت کرنے والے شخص پر لعنت کرنے کو واجب کہتے ہیں۔ اس مقام پر بحث لعن کرنے اور نہ کرنے کی بحث ہے۔ جناب فیضی صاحب نے جو لکھا ہے کہ "ہمارے اسلاف کرام نے ضرور تا آئن کے بارے میں باغی، طالم، جائر اور متعدی وغیر ہالفاظ استعال کیے ہیں مگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھے " میں لفظ "ضرور تا انہت اہم ہے۔ جناب فیضی صاحب قارئین کرام کے سامنے اس لفظ "ضرور تا " کی توضیح تو پیش کریں، تاکہ معاملہ واضح ہو سکے۔ اور موصوف نے جو الفاظ حضرت معاویہ گے بارے میں استعال کیے، کیاوہ ضرور تا آئی؟

# ملاعلی قاری کی عبارت کا جائزہ:

جناب فیضی صاحب الاحادیث الموضوعه ص19 پر لکھتے ہیں۔

ایسے ہی مشہور حنفی فقیہ اور محدث ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اُن کی طرف خطاء بغاوت ،خروج اور فساد کی نسبت کوتو جائز رکھاہے گرلعنت کونہیں ۔ وہ لکھتے ہیں :

أَمَّا مُعَاوِيَةُ وَأَتْبَاعُهُ فَيَجُوزُ نِسْبَتُهُمُ إِلَى الْخَطَأُ وَالْيَغْيِ وَالْخُرُوجِ وَالْفَسَادِ ، وَأَمَّا لَعُنُهُمُ فَلَا يَجُوزُ أَصْلاً.

''معاویه اوراُن کے تبعین کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کرنا تو جائز ہے، البت اُن برلعنت کرنا قطعاً جائز نہیں''۔

(شرح الشفا للقاري ج٢ ص٥٥٥)

#### تنجره:

جناب فیضی صاحب نے ملاعلی قاری کی عبارت جو پیش کی ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کو جائز لکھا مگر لعنت کو نہیں۔اس عبارت میں اہل سنت کے رائج مسلک کا تذکرہ نہیں،اور نہ یہ ملاعلی قاری کا رائج موقف ہے۔موصوف نے جو ملاعلی قاری کی تحریر کا ایک پہلوپیش کیا ہے وہ تحقیق کے میدان میں مردود عمل ہے۔

فیضی صاحب کو ملاعلی قاری کی عبارت سے اتفاق ہے تواس سے متصل اگلی لائن بھی لکھ دیتے۔ اور یہ بھی بتادیتے کہ کیا وہ اس بھی متفق ہیں یا کہ نہیں؟ کہ کیا وہ اس بھی متفق ہیں یا نہیں؟ اور کیاایمان والدین پر بھی موصوف ملاعلی قاری کی عبارت سے متفق ہیں یا کہ نہیں؟ موصوف فیضی صاحب اپنی دوسری کتاب شرح اسنی المطالب ص 560 پر ملاعلی قاری کے تحریر کے بارے میں

> کیاروشاختیار کرتے ہیں؟ مذراملاحظہ کیجئے۔ میار میں میں میں میار

ملاعتی قاری کی تردیدانہیں کے کلام سے

سیدناعلی الطبیخانے اس ارشاد ہے اسے فہم کی غیر معمولی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلاشبہ بیٹہم اس قدر عظیم الشان نتمت تھی کہ اس کی بدولت قرآنی الفاظ کے خلا ہری ترجمہ کے پیچھے جو مخفی معانی ہوتے ہیں سیدناعلی عظیم کی مبارک بصیرت اُن معانی کو بھی تا زلیتی تھی ،اس لیے علامہ این قیم اور دوسرے علاء کرام اس فہم کو علم لدنی

خیر جب موصوف اس کاجواب دینے کی ہمت کریں گے تواس کا تفصیل سے جواب دیاجائے گا۔ مگر سرِ دست کسی تبصرہ کے بغیر ملاعلی قاری کی ایک عبارت پیش خدمت ہے، جس کوپڑھنے کے بعد نتیجہ اخذ کرنا قار کین کرام کاحق ہے۔

# ر مرقاة شرع مشكوة أربوجلد يازوهم كالمستحد المستقب كالمستحد المستقب

#### فضليت صحابه شانتيم:

شرح السنه میں ابومنصور بغدادی مینید کے حوالے سے لکھا ہے، کہ ہمارے تمام علاء کا اس بات پراجماع ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلفاءار بعد ہیں، اوران میں بھی ترتیب خلافت کا اعتبار ہے، یعنی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنیم، جمعین، خلفاءار بعد کے بعد پھر سب سے افضل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنیم، اجمعین، خلفاءار بعد کے بعد پھر سب سے افضل وہ تمام صحابہ ہیں، جن کوعش مشرہ کہا جاتا ہے، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب اُحد، ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک صحابہ ہیں، ان کے بعد وہ افسار صحابہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت العقبۃ اللاولی اور بیعۃ الاعقبۃ اللّٰ نبیہ کے موقع پر مکہ میں آئر ہے خضرت مناطقہ اللّٰ ان بیا ہے موقع پر مکہ میں آئر ہے خضرت مناطقہ اللّٰ اللہ کے بعد وہ افسار صحابہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت العقبۃ اللّٰ ولی اور بیعۃ الاعقبۃ اللّٰ نبیہ کے موقع پر مکہ میں آئر ہے خضرت مناطقہ کے سب کے تھی۔

اسی طرح وہ صحابہ جن کوسابقون الاولون کہا جاتا ہے۔اور جن کو دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کرک نمازیر سے کاموقع ملا،ان صحابہ سے افضل ہیں، جوان کے بعد دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔

حضرت عائشہ بی بی اورخد بجیٹ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں : کہ کون دوسری سے افضل ہے۔اس طرح حضرت عائشہ بی بی اور حضرت فاطمہ تے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔

واضح رہے کہ حضرت معاویہ عمدول، اہل فضل اور خیار صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی براخیال رکھنا یا ان کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو، اسی طرح ممنوع ہے، جس طرح دوسرے صحابہ شائیے کے سارے میں ممنوع ہے۔

رہی یہ بات کہ بعض صحابہ ﷺ کے درمیان جو ہاہمی نزاع ہوا، <mark>یا با</mark>ہمی جنگ وجدال کی نوبت آئی،تواس پر بحث و تحیص کرنااوراس ہے کوئی نتیجہ ذکال کرکسی کی تنقیص کرنا ہمارامقام نہیں۔

وہ سارے معاملات ان کے اپنے اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسانہیں تھا جس نے ان معاملات میں نفسانی تقاضوں، یا دنیاوی اعراض کے تحت شرکت کی ہو۔ وہ سب صحابہ اپنے اپنے موقف کے درست اور جائز ہونے کا عققادر کھتے تھے، اور اپنی باہمی لڑائیوں و تازعات کی تاویل کرتے تھے، چونکہ ان صحابہ بی ایٹ کو مجہدا نہ مقام و مرتبہ عاصل تھا، اور مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتے تھے، اس لئے ان کے ان تازعات کی بناء پر ان میں سے کوئی عدول کے مرتبہ سے مارج نہیں ہوگا، اور نہ اس کی حیثیت و مقام میں کوئی تقص آئے گا۔ کیونکہ ان صحابہ بی ایٹ کو مجہدانہ مقام و مرتبہ حاصل تھا جیسا کہ ان کے بعد آئمہ مجہد میں کو مسائل میں مجہدانہ مرتبہ حاصل رہا۔ اہل سنت والجماع کا مسلک ہیں جہدان کے بارے میں زبان کھولتے وقت مختل طربا جائے، ان کے حق میں منہ سے وہی بات نکالی جائے جوتعریف اور بھلائی

ملاعلی قاری کی پوری عبارت ملاحظہ کیئے اور فیصلہ کریں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں "صرف" تعریف اور بھلائی کی بات کون سی ہے؟ اور ان کی شان میں برائی کیا ہے؟

# شاه عبدالعزيز محدث د بلوى كى عبارت كاجائزه:

جناب فیضی صاحب الاحادیث الموضوعه ص19 پر لکھتے ہیں۔

ایک اور مقام پرشاہ عبدالعزیز نے اُنہیں اُموی تعصب کا شکار، مرتکب کبیرہ ، باغی اور فاس تک کہا ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اُن پرلعنت جائز نہیں۔وہ لکھتے ہیں:

دو محققین اہل حدیث نے بعد تنج روایات دریافت کیا ہے کہ بیر کات شائر نفسانی سے
خالی نہ تنے، اس تہت سے خالی نہیں کہ جناب ذوالنورین حفرت عثان ﷺ کے معاملہ میں جو
تعصب اموییا ورقر بھیے میں تھااسی کی وجہ سے بیر کات حضرت امیر معاویہ سے وقوع میں آئے،
جس کا غایت نتیجہ یک ہے کہ وہ مرتکب کیرہ اور باغی قرار دیے جا کیں۔ وَ الْفَاسِقُ لَیْسَ بِأَهْلِ
اللَّهُنِ. ترجہ: فاسق قائل لعن نہیں'۔

(فتاوی عزیزی کامل ص۱۳)

#### تنجره:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے فتوی عزیزی میں الحاقات اور تحریفات موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے فتوی عزیزی میں الحاقات اور تحریفات موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیزؓ سے کی تھی جسکا تذکرہ خود شاہ عبدالعزیز نے اپنے ایک خط میں کیا ہے۔ لہذا وہ لکھتے ہیں۔

وتعریضات در باب معاویم ازین فقیر واقع نه شد آگر در نسخه از خفه اثنا عشریه یافته شور الحاق کسے خواله ک بور که بنا پی فتنه اندین ی کیل و مدی که بنائے ایشاں یعنی کرو با سرافضه از قلید بر به میں امور است این کا سرکر دیا باشد چناچه بسمع فقیں مرسیلی که الحاق شروع کرد با الله - الله خیر حافظا - و ایس تعریضات در نسخ محتبر باللبت یافته خواله ک شک - ( محتبر بالله عبد العزیز نمبر سوم ص ۲۲۵-۲۲۱ )
راقم سے حضرت معاوید کے برے میں کسی بھی قسم کی تعریضات صادر نمبیں ہوئیں۔ اگر تحف اثناء عشریہ کے سے لوگ نسخوں میں کوئی تعریضا کہ یہ اوگ

فتنہ انگیزی اور کیدو مکر کی بناوپریہ کام کرتے ہیں، چناچہ راقم کے سننے میں آیاہے کہ ان لو گوں نے الحاق شروع کر رکھاہے۔اللّٰہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے اور معتبر نسخوں میں یہ تعریضات نہیں پائی جاتیں۔

# کیا فآوی عزیزی معترہے؟

جناب فیضی صاحب نے کثرت سے اپنی کتاب میں دیو بندی علماء کے اقوال نقل کیے ہیں اسلے ان کے ذوقِ طبع کے لیے چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

● دیوبندیوں کے مسلمہ شخصیت اشرف علی تھانوی فناوی عزیزی کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں:

"اول تو اس میں کلام ہے کہ وہ فتاویٰ شاہ عبدالعزیز کا ہے بھی ؟ مجھ کو تو قوی شک ہے"۔ (امداد الفتاویٰ: ج ۵ ص۔۳۰ طبع مجتبائی،دہلی)

• دیوبندیوں کی ایکاور مسلمہ شخصیت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں۔

قاوی عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شائع ہو رہاہے اس کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے نہ خوداس کو جمع فرمایا ہے اور نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہوا ہے۔ معلوم نہیں وفات کے کتنا عرصہ بعد مختلف لوگوں کے باس جو خطوط و فتاوی دنیا میں کھیلے ہوئے شھے ان کو جمع کر کے یہ مجموعہ شائع ہوا ہے۔ اس میں بہت سے اختالات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی تدسیس اس میں کی ہو اور کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب کرنے کے لیئے فتاوی کے مجموعے میں شامل کردی ہو۔ (مقام صحابہ ص مهرے کے)

لہذا اس شخقیق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے فتاویٰ پر کلیتاً اعتماد کرنا صحیح نہیں

انهم نكات:

۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اثناء عشریہ میں متعدد مقامات پر اپنی ہی تحریر کے خلاف بھی لکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ ص740 پر لکھتے ہیں۔
ان کے اس کلام سے چند مفیدتا رہے ماصل مہوئے۔ اول تو یک لفس سے معنی سے انکاریا اس سے مدلول میں فاسلہ
تا ویل سے گفرلازم نہیں آتا۔ بلکہ یہ ایک قسم کا فسق اعتقادی ہے جسے اہل سنت کے ہاں خطائے اجتہادی سے مؤتم کی اور سے مغرب ہیا قسط اس نہ دینا ، یا اسکے علاوہ امور جوبعض حضرات سے مادر ہوئے اور
کیا جا تھے۔ دو ترمیرے فکرک کا عصب ، یا قرطاس نہ دینا ، یا اسکے علاوہ امور جوبعض حضرات سے مادر ہوئے اور
شاہ صاحب کی اس تحریر میں "فسق اعتقادی" کو اہل سنت کے نزدیک خطاء اجتہادی سے موسوم کیا۔ مطلب سے
کہ جس جگہ پر فسق اعتقادی کا اہلسنت میں استعمال ہوا، اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے۔ اور خطائے اجتہادی سے جناب
موصوف کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

• شاه عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تخفہ ص748 پر لکھتے ہیں۔ منہیں بیٹھتا۔ بات جوزیادہ سے زیادہ کئی جاسکتی ہے قدہ یہ کہ امام وقت کے خلاف ارا تی بغاوت ہے اور لغاق فستی ہے کو منہیں بلکہ خطائے اجتہادی فستی ہے کو منہیں ۔ اور اگر اسکی بنا ہمی کسی تا ویل باٹ جبریہ و تو یہ لغاوت فستی ہمی منہیں بلکہ خطائے اجتہادی ہے۔ یہ تھاٹ یع مکمة نظر جناب امیروض النوعنداور انکی خلافت کے متعلق ،

شاه عبدالعزيز دہلوی کی اس عبارت میں بغاوت کو بھی تاویل باشبہ کی بنیاد پر خطاءاجتہادی لکھا۔

• شاه عبدالعزيز محدث دہلوي اپني کتاب تحفه ص748 پر لکھتے ہیں۔

بغض وعداوت ورعناد کے جذبہ سے باک محض کسی غلط شبر غلط فہمی بافرین سب اوبل کی وجہ ہے آپ کرنے فی اولے کی وجہ ہے آپ کرنے ولیے ولیے جانے میں اسلان اعتقادی بین شرک بی فرق بیرسے ولیے جلیے جانے اجتہادی اور بطلان اعتقادی بین مشرک بی فرق بیرسے شاہ عبدالعزیز محدث کی اس عبارت میں اصحاب جمل اور اصحاب صفین کو خطائے اجتہادی سے متصف کیا ہے۔ اور خطائے اجتہادی میں حرکات شائبہ نفسانی کا کیا عمل دخل ؟

#### خلاف داقعه؟

بالفرض شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عبارت کو بر سبیل تنزل مان بھی لیاجائے توبیہ بات خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ نفسانیت اور قبائلی و خاندانی تعصب کی بات تو محقق اہل حدیث سے ثابت نہیں اور خلاف واقعہ بھی ہے۔اس پراکا برین کی کچھ تصریحات ملاحظہ کیجئے۔

• علامه تفتازانی لکھتے ہیں۔

وما وقع من المخالفات والمحاربات بين على و معاويه لمريكن من نزاع في خلافته بل عن خطاء في الاجتهاد.

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم اور حضرت معاویہ کے مابین جولڑائی، جھگڑا ہوا، وہ ان کی خلافت میں اختلاف کی وجہ سے نہ تھا۔ (شرح العقائد النسفیه ص 109)

علامہ خفاجی لکھتے ہیں۔

انها امور وقعت بأجتها دمنهم لا اعراض النفسانيه ومطامع دنيوية كميظنه

ترجمه: بيداموران سے اجتهاداً صادر ہوئے،ان کامنشاء کوئی اغراض نفسانی نه تھیں ن ہی ن کامطمع نظر کوئی دنیوی

امورته جيهاكه .... (نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض 467/3)

ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاویے پُر نفسانیت اور قبائلی تعصب کالزام درست نہیں ہے۔

قارئین کرام کے سامنے چنداکا برین، محدثین کرام اور متنکلمین کے اقوال پیش خدمت ہیں، جس سے حقیقت مزید واضح ہوجائے گی۔

### امام ابو بكراساعيلي (371-277ھ)

محد ثین کرام کاعقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَالْكَفُّ عَنِ الْوَقِيعَةِ فِيهِمُ، وَتَأُوُّلِ الْقَبِيحِ عَلَيْهِمُ، وَيَكِلُونَهُمُ فِيمَا جَرَى بَيْنَهُمُ عَلَى التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ التَّأُولِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ .

''ائمہ حدیث صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے بلاے میں اپنی زبان بندر کھتے ہیں، بُری باتیں ان پر نہیں تھوپتے اور اجتہادی طور پر ان کے مابین جو بھی ناخوشگوار واقعات ہوئے،ان کا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑتے ہیں۔"(اعتقادائم'نۃ الحدیث، ص: 79)

# المام، ابوالحسن اشعرى رحمه الله (324-260ه) فرماتين:

فَأَمَّا مَا جَرى مِنْ عَلِيٍّ وَّالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى تَأْوِيلٍ وَّاجْتِهَادٍ، وَعَلِىُّ الْإِمَامُ، وَكُلُّهُمْ مِّنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، وَقَلْ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَالشَّهَادَةِ، فَلَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى حَقِّ فِى اجْتِهَادِهِمْ، وَكَذٰلِكَ مَا جَرْى بَيْنَ سَيِّدِينَا عَلِيَّ وَّمُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَلَلَّ عَلَى تَأْوِيلٍ وَّاجْتِهَادٍ، وَكُلُّ الصَّحَابَةِ جَرَى بَيْنَ سَيِّدِينَا عَلِيَّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَلَلَّ عَلَى تَأْفِيلٍ وَّاجْتِهَادٍ، وَكُلُّ الصَّحَابَةِ أَعْتُهُمْ وَنُونَ غَيْرُ مُتَّهَمِينَ فِي الرِّينِ، وَقَلُ أَثْنَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَتَعَبَّلَنَا أَثْنَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَتَعَبَّلَنَا بِتَوْقِيرِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَمُوالَا يَهِمْ، وَالتَّبَرِّى مِنْ كُلِّ مَنْ يَنْقُصُ أَحَلًا مِنْهُمُ، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (الِابلة عَنَ اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (الله اللهُ عَنْهُمُ مُن اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (الله اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (الله اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ مُنْهُمْ أَجْمَعِينَ (الله اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُمْ أَجْمَعِينَ (الله اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

"سیدناعلی،سیدنازیر اورسیده عائشہ کے مابین جواختلافات ہوئے ،وہ اجتہادی تھے۔سیدناعلی خلیفہ تھے اور سب صحابہ کرام مجتہد تھے۔ نبی اگر م سی نے ان کو جنت اور شہادت کی خوشنجری سائی ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا ہے کہ وہ سب اپنے اجتہاد میں حق پر تھے۔ اسی طرح سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جواختلافات ہوئے ،وہ بھی اجتہادی تھے۔ تمام صحابہ کرام باعتاد اور باکر دارائمہ تھے۔اللہ تعالی اور اس کے رسول ملے ایک اور جوشخص سب کی تعریف کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی عزت و تعظیم کریں، ان سے محبت رکھیں اور جوشخص ان کی تنقیص کرتا ہے، اس سے براءت کا علان کریں۔اللہ تعالی ان سب پر راضی ہوچکا ہے۔ "
ام ابو نعیم اصب انی رحمہ اللہ ( 430 - 336 ھے) فرماتے ہیں:

فَالُوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِظْهَارُ مَا مَلَ حَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَشَكَرَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَحِيلِ أَفْعَالِهِمْ وَبَحِيلِ سَوَابِقِهِمْ، وَأَن يَّغُضُّوا عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُمْ، وَنَأَخُنُ فِي مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُمْ، وَنَأْخُنُ فِي مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُمْ، وَنَأْخُنُ فِي مِنْهُمْ مِي اللهُ تَعَالَى بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فَيْرُهُمْ مِنَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْخَوْرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّهِ يَعَلَى سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ} (الحشر 59: 10) الْآيَة، فَإِنَّ الْهَفُوةَ وَالزَّلَلَ الْمَعْرَفِقُولُ الْمَعْرَفُولُ الْمَعْرَدُ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْبَرَاءَ وَلَا يُعَلِي اللهَّا بِقَةِ الْحَبْرِيقِ فَي الْمَعْرَفُولُ الْمَعْرَفُولُ الْمَعْرَفُولُ الْمَعْرِفُولُ الْمُعْرَفُولُ الْمَعْمُ وَالْمُولِي مِي السَّابِقَةِ الْحَبِيدِةِ وَلَا لِلْمُنْ اللهَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَعْرَفُولُ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمَالِقِي الْمَعْمُ وَلَا الْمَعْلَقُ وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَ وَلَا لَعْمَا وَالْمَعْمُ وَالْمُولِي مِي السَّابِقَةِ الْحَبِيدِةِ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولِ لِي مِلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَالْمُولُ الْمُولِي الْمَالِقُلُ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللْمُولِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْوَلَالِي مِنْ الْمُعْلِي الْمُعْمَ وَلَا الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُولِي الْمِنْ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُولِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

غصے، غفلت اور شدت میں جو کو تاہیاں ہوئی ہیں،ان سے چیثم بوشی کی جائے۔اس سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کودلیل بناتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ} (الحشر 59: 10)

(جولوگ ان کے بعد آئیں اور کہیں کہ اے ہمارے رب! تُوہمیں بھی معاف فرمادے اور ہم سے پہلے ایمان والوں کو بھی)۔

کیونکہ لغزش، غلطی، غصے، شدت اور کوتاہی سے کوئی بھی مبر انہیں۔اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی الیم افغز شوں کو معاف فرمادیاہے۔صحابہ کرام کی الیمی بشری لغز شیں ان سے براء ت اور عداوت کا باعث نہیں بن سکتیں۔اللہ تعالی ان کی قابل ستائش سبقت اسلام کی بناپران سے محبت رکھتا ہے اور عزت والے مرتبے کی وجہ سے ان سے دوستی رکھتا ہے۔" (کتاب الِعامة والردٌ علی الراف نه من : 342،341)

### شيخ الاسلام ابوعثمان، اساعيل، صابوني (م: 449هـ) فرماتين:

"اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے اور زبان کوالی باتوں سے محبت رکھی جائے۔" دُعاکی جائے اور ان سب سے محبت رکھی جائے۔"

### علامه محدين محمر غزالي (505-450هـ) فرماتين:

وَمَا جَرِى بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَعَلِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الِاجْتِهَادِ، وَلَا مُنَازَعَةَ مِنْ مُّعَاوِيَةً فِي الْإِمَامَةِ ـ

"سيدنامعاويه اورسيدناعلى رضى الله عنهماكے باہمی اختلافات اجتها دير مبنی تھے۔سيدنامعاوية کی طرف سے المت وخلافت كاكوئی تنازع نہيں تھا۔ "(إحماء علوم الدين: 1/115)

### ابن ترم (456-384هـ) فرماتے ہیں:

فَبِهٰنَا قَطَعْنَا عَلَى صَوَابِ عَلِيِّ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَصِيَّةِ أَمَانَتَه، وَأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَأَنَّ لَهُ أَجْرُنِنِ، أَجْرُ الإِجْتِهَادِ، وَأَجْرُ الْإِصَابَةِ، وَقَطَعْنَا أَنَّ مُعَاوِيَة رَضِىَ اللهُ عَنهُ وَمَنْ مَّعَهُ عُطُولُونَ، مُجْتَهِدُونَ، مُجْتَهِدُونَ، مُأْجُورُونَ أَجُرًا وَّاحِدًا ـ

"ان دلائل کی رُوسے ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدناعلی در ستی پر تھے، صاحب حق وامانت تھے اور ان کے لیے دواجر ہیں، ایک اجتہاد کا اور دوسر اور ستی کا ہم یہ بھی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اُوران کے ساتھی غلطی پر تھے، لیکن مجتہد تھے اور ان کو اجتہاد کا ایک اجر ملے گا۔"(الفصل فی الملل والا ہُواء والنحل: 4/161)

### **حافظ ابن ججر عسقلانی** رحمه الله (852-773ه) فرماتی بین:

وَاتَّفَقَ أَهُلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدِمِّنَ الصَّحَابَةِ، بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمُ مِنْ فِي الصَّحَابَةِ، بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمُ مِنْ فَلِكَ، وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمُ لَمُ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ إِلَّا عَنِ اجْتِهَا دِ، وَقَلُ عَنَ اللّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَا دِ، بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَّاحِلًا، وَأَنَّ الْمُصِيبَ عَفَا اللّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَا دِ، بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَّاحِلًا، وَأَنَّ الْمُصِيبَ يَوْجُرُ أَجْرَيْنِ وَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَنِ الْمُخْطِئِ فِي اللّهُ بَعْمَادِ، بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَّاحِلًا، وَأَنَّ الْمُصِيبَ يَوْجُرُ أَجْرَيْنِ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِي الْمُحْلِقِ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

"اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی بناپر کسی بھی صحابی پر طعن کرناحرام ہے،ا گرچہ کسی کوان میں سے اہل حق کی پہچان ہو بھی جائے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام نے اجتہادی طور پر بید لڑائیاں کی تھیں۔اللہ تعالی نے اجتہاد میں غلطی کرنے والے سے در گزر فرمایا ہے،بلکہ اسے ایک اجرملنا بھی ثابت ہے اور جو شخص حق پر ہوگا،اسے دواجر ملیں گے۔"

### علامه عيني حنفي رحمه الله (855-762هـ) فرماتي بين:

وَالْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أَهُلُ السُّنَّةِ الْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحُسَنُ الظَّنِ بِهِمُ، وَالْخَوْنِ السُّنَّةِ الْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحُسَنُ الطَّنِ بِهِمُ، وَالتَّأُويلُ لَهُمُ التَّانُ اللهُ الْحُولُ وَاللهُ عَصِيَةً وَّلاَ هَحْضَ النَّانُيَا، فَمِنْهُمُ النَّهُ عَلِي اللهُ الْحَرَبَ عَنِ الْهُجَتَهِدِ الْهُخُطِئُ فِي الْفُرُوعِ، اللهُ الْحَرَبَ عَنِ الْهُجَتَهِدِ الْهُخُطِئُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَلْ رَفَعَ اللهُ الْحَرَبَ عَنِ الْهُجَتَهِدِ الْهُخُطِئُ فِي الْفُرُوعِ، وَضَعْفِ أَجْرِ الْهُصِيبِ.

**40** 

"برحق نظریہ جس پراہل سنت والجماعت قائم ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات کے بلاے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ عیں حسن طن سے کام لیاجائے، ان کے لیے تاویل کی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مجتہد تھے اور ان سب کے بیش نظر دلائل تھے، ان اختلافات میں سے کسی صحابی نظر دلائل تھے، ان اختلافات میں سے کسی صحابی نے بھی کسی گناہ یاد نیاوی متاع کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اجتہاد میں بعض کو غلطی لگی اور بعض در ستی کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فروعی معاملات میں اجتہادی غلطی کرنے والے کو گناہ گار قرار نہیں دیا (بلکہ ایک اجر کاحق دار تھہرایا

ہے)، جبکہ درستی کو پہنچنے والے کااجر دو گناکر دیا گیاہے۔"(عمدة القاري: 1/212)

مخالفین علامہ بدرالدین عینی کااجتہاد پر کوئی تحریر پیش کرتے پھرتے ہیں، مگر جناب اس قول پر بھی غور وغوض کرلیں شاید کوئی تطبیق آپ کو نظر آ جائے۔

یہ چند حوالہ جات غور و فکر کے لیے پیش کیے گئے ہیں و گرنہ حضرت معاوید ؓ کے بارے میں 100سے زلکہ علم عقلد کے اکابرین کی تصریحات موجود ہیں، گرجناب فیضی صاحب کا کسی طرح کا اعتراض ہواتو موصوف کی خدمت میں پیش کردیں گئے۔

## "رضى الله عنه" كهناكيسا!

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص 21-20 پر لکھتے ہیں۔

استعمال كرنا درست نهيس - چنانچه ابل حديث عالم مولانا نذير حسين محدث و بلوي لكهة بين:

" حضرت على رفط كم مقابله مين جهال امير معاويه كالذكرة مود بال افظ " حضرت " اور دعا سي

الفاظ کہنا درست نہیں، کیونکہ اُنہوں نے آخری خلیفہ راشد کےخلاف بغاوت کی ہے، للبذا اُن کو غلط کاراور باغی سجھنا چاہیے اور اس ہے آ مے بڑھ کراُن کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے، اس سے زیان کورو کنا جاہیے'' ۔

(فتاوى نذيريه ج٣ص٤٤)

### تبصره:

موصوف نے اپنی کتاب میں جہال علمائے اہل سنت کو اپنے تنقید کا ہدف بنایا ہے وہاں غیر اہل سنت کی کتابوں سے بھر پوراستفادہ بھی کیا ہے۔علماء اہل سنت میں امام ابو بکر الباقلانی سے لے کر جناب علامہ محمد البیاس عطار قادری مدخللہ العالی کی ذات تک رکیک حملے کے ،اور غیر اہل سنت ابن حزم سے لے کر غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھویالی تک کی

كتابول سے دلائل پیش كيے۔ موصوف كوجو حواله اپنی پسند كاملاوہ احیک لیا،اور راجح قول كوترک كر دیا۔ تحقیق كے اصولوں میں ایک اہم اصول یہ بھی ہوتاہے کہ دونوں طرف کے دلائل پیش کیے جائیں تاکہ حقائق منظر عام پر آسکیں۔ مگراس اصول کو نظرانداز کرکے یکطر فیہ متر وک اور مر جوح وضعیف مر ویات اورا قوال پیش کیے۔جس کی حقیقت کتاب کے مطالعہ سے عیاں ہوجائے گی۔

فقاوی نذیریہ سے جوالفاظ نقل کیے وہ غیر مقلد نذیر حسین دہلوی کے نہیں ہیں۔ بلکہ کسی غیر مقلد مولوی فصیح کے ہیں۔جس ریسرچاسکالر کو فتوے میں موجود سوال وجواب کی تمیز و پہچان نہیں کہ بیہ الفاظ کس کے ہیں؟جواب کہاں سے شروع ہورہاہے؟اس کی تحقیق کیسی ہو گیاسی سے اندازہ لگالیں۔اب دیکھیں نذیر حسین دہلوی نے تو حضرت معاویہ نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کو فتاوی نذیریہ 450/3 پر مستحب لکھا ہے۔ جبکہ

موصوف محقق نے نذیر حسین دہلوی کے حوالہ کوچھیالیا۔

مع بخارى بى يوكروري كى كابولى بى معيى تريىك سب بى آب كامعابى بونا اورزبان ابى عباس عاول اورفقیدمهنا تا بست موگیا، توآب ترضی اورژحم کے شخق وں گے کیونکرا ٹل سنست کے نزد کمیسے تاہ محصلعے رضی المتعرب بالانفاق سخب سبے اور صحابی بوسنے کی حیثیبت سے ان سکے تعلق معنرست ملی رحتى المقدون كم مقابل بريم بح عضرت العدعتى المفرح فنه سكما الغائل كهذا مستحب سبع بمتوع تهي سع كوكر البس کی نشاقی سعیحا جیحا بیت کی نبدگ سیعیوم آبیں ہوجا سے ۱۴ رائفی کاخرہ یہ اس سے خلاف ہے البتہ ہم ر معادیدا و معترب علی دهنی المتعظما بس درسے کا بہت فرق مونامجی جید نہیں ہے کیونکر معترب علی شروم میشرو <u>ِ مِن سِيمِ بِهِ بَكَثِيرُ العجبست بِي آنخصرت على الشيطيدولم سَمَّ طاويْ بالعدهجاب سمّے للتے دہنی الشیخشيا ورثابعين لموار</u> موصوف محقق نے نذیر حسین دہلوی کے حوالہ کو چھیالیاہے اور کسی دوسرے غیر مقلد کے حوالے کو

درج کردیا۔جناب محقق نے اپنی پوری کتاب میں اسی طرح کارویہ اختیار کیاہے۔

کتابہذا کی ترتیب پچھ یوں ہے۔

ابتدائيه: سببِ تاليف اور چنداعتر اضات كالتحقيق جائزه

تقديم:اصولي مباحث اور صحابه كرام كي عظمت

باباول: حضرت معاویة کے بارے میں مر ویات اوران پراعتراضات کے جوابات اور تحقیقی جائزہ

اس باب کی پہلی حدیث کے بدے میں علامہ مخدوم محدابرا هیم بن شیخ عبداللطیف بن مخدوم ہاشم محصفوی سند هی رحمہ الله کی کتاب "القول الرضی پتصحیح حدیث الترمذی فی فضل معاویة الصحابی" کا ترجمہ ،اس پر تعلیقات اور مزید اضافہ شامل ہیں۔

ببدوم: حضرت معاویہ کے بدے میں جناب فیضی صاحب کی کتاب میں پیش کردہ 30اعتراضات کاعلمی محاسبہ شامل ہے۔

اس کتاب کے لکھنے میں کوشش رہی ہے کہ کوئی بات بھی اصول سے ہٹ کرنہ کی جائے۔ کوئی غلطی یاخطا ہوئی ہو تووہ قصداً یاعمداًنہ ہوگی۔ قارئین کرام کسی غلطی پر مطلع ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ اس غلطی کی تصحیح اور اپنی اصلاح ہوسکے اور اس سے علانیہ رجوع کیاجا سکے۔

کتاب میں مسکی تعصب سے ہٹ کر صرف اصول پر بات کی گئے ہے اگر راقم کی کسی بات یا تحریر سے کسی کواختلاف ہو تو یہ اس کابنیادی حق ہے۔ کیونکہ کسی بھی تحریر سے اختلاف یا تفاق کرنا قارئین کی صوابدید پر ہو تاہے۔

میں جناب عبدالغفار میمن صاحب، جناب عامر ابراهیم صاحب، مولانا حافظ آصف قادری صاحب، جناب فرحان رفیق قادری صاحب، جناب اسلان احمد اصمعی صاحب، محترم جناب زاہد نقش بندی صاحب اور ڈاکٹر علی سطھ صاحب کا شکر گذار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے شائع کروانے میں دلچیبی ظاہر کی اور اس میں تعاو ن بھی کیا۔اللّٰہ تعالیان احباب کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

الله تعالى مميں حق بات كہنے اور سمجھنے كى توفيق عطافرمائے۔ آمين



### ابتدائيه

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ نفوس قد سیہ ہیں کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد کوئی بھی ان کے مقام ومرتبہ میں ان کاسہیم وشریک نہیں۔اللہ سجانہ و تعالیٰ نے انہیں خیر امة قرار دیتے ہوئے فرمایاہے:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: 110]

تم سب سے بہتر امت ہو، جنہیں لو گوں (کی ہدایت) کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

حضرت معاويه بن حيده رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله طلق أيلم في فرمايا:

أَنْتُمْ تُتِبُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرُمُهَا عَلَى اللَّهِ

تم پورا کرتے ہوستر امتوں کو، یعنی تم ستر ویں امت ہو، تم ان میں بہترین ہواوران سب سے مکرم و

محترم ہواللہ کے نزدیک۔(سنن الترمنای: 3001)

یہ روایت ابن ماجہ، منداحمہ، دار می، طبر انی اور متدر ک حاکم میں بھی ہے۔ حافظ ابن حجرنے حسن صحیح کہاہے۔ (فتح الباری، 8/225)

## تمام امتول سے بہتر!

حضرت على رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله طلع الله عنه نے فرمایا:

"أُعُطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُّ مِنَ الْأَنْدِيَاءِ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هُوَ قَالَ؟: " نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ النُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمْمِ»

مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ طلی آئی ہے،

میری امت تمام امتوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ (مسند) حمد، کا امراحہ: 762)

حافظ ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر: 1/520) اور حافظ ابن حجر رحمه الله (فتح الباری: 8/225) نے اس روایت کی سند کو حسن قرار دیاہے۔

قرآن مجید اور ان احادیث کا ظاہری مصداق آپ طبی آیا کی پوری امت ہے، مگر اس کا اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں بلکہ بعض صحابہ اور تابعین نے بھی '' خیر امت''سے مراد صحابہ کرام مراد لیے

ا پ<del>ان</del>ور ر

# امت کے بہترین لوگ!

ر سول الله طلع اللهم نے فرمایا:

· ''خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِي، ثُمَّر الَّذِينَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّر الَّذِينَ يَلُونَهُمُ. "

کہ میریامت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جوان کے بعد ہیں، پھر وہ جو

ان کے بعد ہیں۔(صحیح البخاری: 3650)

حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے آپ طبی ایکم سے بوچھا:

«أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ «الاسكر سول طلَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ ع

## صحابہ کادل تمام بندوں کے دلوں سے بہترین!

بلكه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

"إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَلَ قُلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَا هُلِنَفُسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْلَ قُلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَلَ قُلُوبَ فَاصْطَفَا هُلِنَفُسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمُ وُزَرَاءَ نَبِيَّهِ... الخ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمُ وُزَرَاءَ نَبِيَّهِ... الخ

الله تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھاتو تمام بندوں کے دلوں سے بہترین دل محمد طلق آلیے ہم کا پایا تواسے

الله نے اپنے لیے چن لیااور اسے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا، پھر الله تعالی نے محد طرق الله علی کے

ول کو منتخب کرنے کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا توان کے صحابہ کادل تمام بندوں کے دلوں سے بہترین پایا تواللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی کاوزیر بنادیا "۔ (مسندا حمد: 3600)

### امت کے سب سے زیادہ نیک دل!

امام ابو بكرالآجرى رحمه الله ني بسندِ حسن امام حسن بصرى رحمه الله سے نقل كياہے كه انہوں نے فرمايا: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ هُحَبَّيٍ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا , وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا , وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا , قَوْمٌ

اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ, وَإِقَامَةِ دِينِهِ, فَتَشَبَّهُوا بِأَخُلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ, فَإِنَّهُمُ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهَلْي الْهُسْتَقِيمِ.

عِ عِهْد كانوا وربِ اللعبية على الهلاي المسلفييد . وه محر طلَّيْ يُلِيرُم كِ اصحاب شخص، وه اس امت كے سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہر اعلم رکھنے

والے اور سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے تھے۔وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سر فراز کرنے اور اپنے نبی ملٹی ایکی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ان کے اخلاق واطوار کو اختیار کرو۔

رب كعبه كى قسم! وه صراطِ متنقيم تصدر الشريعه للآجرى، رقم الحديث: 1161)

حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بالکل یہی رائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے جسے امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کیاہے (حلیۃ الاولیاء: 1/305)

اور علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللّٰدنے یہی رائے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ سے بھی نقل کی

ہے۔ (جامع بیان العلم: 2/97، شرح السنة للبعنوی: 1/214)

ہے۔رج ن بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں. علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں.

ومن توقير لاوبر لاصلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء

بهمروحس الثناء عليهمروالاستغفار لهم...الخ (الشفاء: 2/41)

ر سول الله طلق الله عنهم کی تعظیم و تو قیر اور آپ طلق ایکم سے حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ آپ طلق ایکم کے صحابہ رضی الله عنهم کی بھی تو قیر کی جائے اور ان سے حسن سلوک کا اظہار کیا جائے، ان کے حق کو سمجھا جائے، ان کی اقتداء کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔

### اصحاب رسول كوبراكهنے والے كى عبادت قبول نہيں!

عَنْ عُويُمِ بَنِ سَاعِلَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلّ اخْتَارَ فِي عَنْ عُويُمِ بَنِ سَامًا مُ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَاخْتَارَ فِي أَضْعَابًا ، فَهَنَ سَبّهُمُ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَاخْتَارَ فِي أَضْعَابًا ، فَهَنَ سَبّهُمُ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا صَرْفًا وَلا عَلَلا ، هذا حديث صحيح الأسنادولم يخرجاه .

ترجمہ: حضرت عویم بن ساعدہ رسول اللہ سے مروی ہیں کہ 'بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اور میرے لئے اصحاب کو چن لیا، پس ان میں بعض کو میرے وزیر اور میرے مدد گار اور میرے سسرالی بنادیا، پس جو شخص ان کو برا کہتا ہے ، ان پر اللہ کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہان کا کوئی فرض قبول ہوگا،اور نہ ہی نفل ۔

قال النهبي "صيح" [مستدرك الحاكم: ١٣٢/٣] قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ: الصَّرُفُ وَالْعَلْلُ: الْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ.
[الشريعة للآجري، رقم الحديث [1973]

## تخريج الحديث:

- 1. السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيشمة ، رقم الحديث: 885
- 2. السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيثمة » رقم الحديث: 1553
- 3 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم » رقم الحديث: 1590 (1772)
- 4) الآحادوالمثاني لابن أبي عاصم » رقم الحديث 1730 (1946)
  - 5 معجم الصحابة لابن قانع» رقم الحديث: 1437(1437)
    - 6. الشريعة للآجرى» رقم الحديث: 1972
    - 7. الشريعة للآجرى » رقم الحديث: 1973)
    - 8 ـ المعجم الأوسط للطبراني» رقم الحديث: 456)467)

- 9. المعجم الكبيرللطبراني» رقم الحديث: 349)13809
  - 10. جزء ابن الغطريف ، رقم الحديث 37
- 11. المستدرك على الصحيحين» رقم الحديث: 6686(3: 629)
  - 12 الجزء التأسع من الفوائد المنتقاة» رقم الحديث: 27)
    - 13 حديث ابن السهاك و الخلدي» رقم الحديث: 56)
      - 14 . أمالي ابن بشران » رقم الحديث: 59)
  - 15. حلية الأولياء لأبي نعيم »رقم الحديث: 1401)
  - 16 معرفة الصحابة لأبي نعيم » رقم الحديث: 4440)4040
  - 17 معرفة الصحابة لأبي نعيم »رقم الحديث: 5344)4863)
- 18 المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي » رقم الحديث: 24(47)
  - 19 تلخيص المتشابه في الرسم» رقم الحديث: 936 (2: 631)
    - 20. أربع هجالس للخطيب البغدادي» رقم الحديث: 21)
      - 21. هجلسان من أمالي نظام الهلك» رقم الحديث: 20)
- 22. الثانى والعشر ون من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلغي» رقم الحديث: 55)
- 23 ـ السابع والعشر ون من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي» رقم الحديث: 14)
  - 24- التبصرة لابن الجوزى » رقم الحديث: 104)
  - 25 التدوين في أخبار قزوين للرافعيى» رقم الحديث: 1438
  - 26. مشيخة أبي بكربن أحد المقدسى »رقم الحديث: 69(70)

# صحابه كرام رضى الله عنهم سے محبت!

قاضی عیاض رحمہ اللہ امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ جو بصرہ کے کبار فقہاء وعباد میں شار ہوتے ہیں ، کا قول ذکر کیا ہے

"وَمِن أَحْسَن الثَّنَاء عَلَى أَصْحَاب مُحَتَّد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَد بَرِ عِن التَّفَاق وَمِن انْتَقَص أَحَدًا منهم فَهُو مُبْتَدع مُخَالِف لِلسُّنَّة وَالسَّلِف الصَّالِح وأخاف أن لَا يَضْعَد لَه عَمَل إِلَى السَّمَاء حَتَّى يُحِبَّهُم بَهِيعًا وَيَكُون قَلْبُه سَلِيمًا .

جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اچھی تعریف کرتا ہے، وہ نفاق سے بری ہے اور جو ان میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، سنت اور سلف صالحین کے طریقہ کے مخالف ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس کا کوئی عمل (قبولیت کے لیے) اس وقت تک آسان پر نہیں جائے گاجب تک وہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت نہ کرے اور اس کا دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض سے بچاہوانہ ہو۔ ("الشفاء: 2/42)

# صحابه کی توقیر!

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے بیہ بھی نقل کیاہے کہ انہوں نے فرمایا:

لَم يُؤْمِن بِالرَّسُول من لَم يُوقّر أَضَحَابَه

# جن كى زبان دراز يول سے صحابہ كرام رضى الله عنهم محفوظ ہيں!

امام ابونعیم اصفهانی رحمه الله نے امام فضیل بن عیاض رحمه الله سے نقل کیاہے که انہوں نے فرمایا:

إِنِّى أُحِبُ مَنْ أُحَبَّهُمُ اللهُ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْلَمُ مِنْهُمُ أَصْحَابُ هُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأُبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ وَهُمُ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ـ

میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی زبان درازیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں جن سے اللہ بغض رکھتے ہیں اور وہ خرافی اور بدعتی ہیں۔(حلیة الاولیاء: 8/103، بسند، صحیح)

### الله تعالی اسے معاف فرمادے گا!

امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمہ اللّٰدامام القدوۃ الربانی کے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں ، فرماتے ہیں :

لَوْ أَنَّ رَجُلا ارْ تَكَبَ كُلَّ حطيئةٍ مَا خَلا الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَخَرَجَ مِنَ النُّنْيَا سَلِيمَ الْقَلْبِ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

ا گر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا مر تکب ہواور دنیاسے جائے کہ اس کادل صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے بارے میں پاک صاف ہو ،اللّٰہ تعالٰی اسے معاف فرمادے گا۔

(الجزء الاول، الفوائد والاخبار والحكايات، رقم: 44، للامام ابي على الحسن الهمزاني)

ان سے کہا گیا کہ اس کی کوئی دلیل ہے توانہوں نے فرمایا: ہاں،اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے: اسے میر سے نبی طلق اللہ باللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے: اسے میر سے نبی طلق اللہ باللہ بال

## سبسے پختہ عمل!

امام بشر بن الحارث الحافى رحمه الله جو كبار الله مين شار هوت بين ، فرمات بين :

» ﴿ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي حُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْحَلية: 8/388)

میرے نزدیک میر اسب سے پختہ عمل محد طلع اللہ علیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت ہے۔

صحابه كرام رضي الله عنهم پر حرف گيري كرتاب ان كي توبه نهيس!

امام بشر حافی رحمه الله بی فرماتے ہیں:

حَكَّاثَنَا يَخْيَى بَنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشَرَ بَنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: نَظَرُتُ فِي هَنَا الأَمْرِ، فَوَجَلُتُ لِجَمِيعِ النَّاسِ تَوْبَةً إِلا مَنْ تَنَاوَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَعَنُهُمُ التَّوْبَةَ.
اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَجَزَعَنُهُمُ التَّوْبَةَ.

میں نے دین کے معاملے میں غور کیا توبہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے مگر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حرف گیری کرتا ہے ان کی توبہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کرلی ہے۔ (المجالسة للدینوری: 6/397)

# صحابه كرام رضى الله عنهم برحرف كيرى المل بدعت كاشعار ب!

امام بشر حافی رحمه الله نے اپنے شیخ امام فضیل بن عیاض رحمه الله سے نقل کی ہے کہ:

حَدَّةَ نَا يَخِيَى بَنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشَرَ بَنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بَنَ عِيَاضِ يَقُولُ: بَلَغَنِى أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَلْ حَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِلْعَةٍ، وَشَرُّ أَهُلِ الْبِلاعِ لَهُ وَلَا يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى، فَقَالَ لِى: اجْعَلَ اللهُ بُغِضُونَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى، فَقَالَ لِى: اجْعَلَ اللهُ بُغضُونَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى، فَقَالَ لِى: اجْعَلَ أَوْتَى عَمَلِكَ عِنْدَ اللهِ حُبَّكَ أَصْحَابَ نَبِيتِهِ، فَإِنَّكَ لَوْ قَرِمْتَ الْمَوْقِفَ بِمِثْلِ قُرَابِ الأَرْضِ ذُو بَعْنَ اللهُ مُلَا اللهُ لَكَ، وَلَوْ جِئْتَ الْمَوْقِفَ وَفِي قَلْبِكَ مِقْيَاسُ ذَرَّةٍ ابْغُضًا لَهُمْ لَمَا نَفَعَكَ مع ذَلُو اللهُ عَلَى اللهُ مُلَا اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"جھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالی کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کر تااور سب سے بُر کی بدعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنا ہے۔امام بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات کہہ کرامام فضیل رحمہ اللہ نے میر کی طرف دیکھااور فرمایا: اللہ تعالی کے ہاں اپنا پختہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو بناؤ،اگر تو قیامت کے دن ربت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئے گا تواللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے گالیکن اگر تیرے دل میں ذرہ بھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بغض ہواتو تیراکوئی عمل تھے فائدہ نہیں دے گا۔" (المجالسة: 412/5)

## دو خصلتين!

امام عبدالله بن مبارك رحمه الله سے بسندِ حسن امام ابوطاہر السلفی رحمه الله نقل كيا ہے كه انہوں نے فرما يا :
أَخْبَرَنَا أَخْمَكُ حَلَّاتَ عَالَ الْحَسَنُ بُنُ أَحْد بن سعيد المالكي، حداثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار، حداثنا عبد الصهد بن يزيد مَرْ دَوَيه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: قال ابن المبارك: ((خَصْلَتانِ مَنْ كَانَتْ فِيه، الصِّدُقُ وحُبُّ أصحابِ همهم صلى الله عليه وسلم، فَأَرْجُو أَنْ ينجُو إِنْ سَلِم)).

ایمان و تسلیم کے بعد دو مخصلتیں ہیں جس میں وہ پائی جائیں گی امیدہے وہ نجات پاجائے گا: ایک پنج وصد ق اور دوسری محمد طلع اللہ اللہ کے صحابہ سے محبت۔ (الطیوریات: 2/331)

# صحابه كرام رضى الله عنهم سي محبت!

امام ابو بکرالآ جری رحمہ اللہ نے یہی قول امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے واسطہ سے امام ابن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اور اس قول کو حکایت کرنے سے پہلے خود امام الفضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

حُبُّ أَضْعَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُخْرٌ أَدَّخِرُهُ ثُمَّةً قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مَن تَرَحَّمَ عَلَى أَضَعَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا كُلُّهُ بِحُبِّ أَصْعَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَع مَن كَاذ فيره جَع كررها مول، جو صحابه رضى الله عنهم كے ليے رحم و ميں صحابه كرام رضى الله عنهم كے ليے رحم و كرم كى دعاكرتا ہے، الله اس پررحم فرمائے، يه سب يُحم صحابه كرام رضى الله عنهم كى محبت سے درست محمد (كتاب الشريعة: 4/1688)

### معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا!

امام زہری رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللّٰد عنہم کے بارے میں امام سعید بن مسیب سے پوچھا توانہوں نے فرمایا: قال ابن وهبعن مالك عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى: اسمع يا زهري، من مات محباً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وشهداللعشر ةبالجنة، وترحم على معاوية كان حقاً على الله أن لا يناقشه الحساب.

زہری! سنو، جوابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی الله عنهم سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ رضی الله عنهم کے جنتی ہونے کی شہادت دے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعاکرے،اللہ تعالیٰ کے لیے

ہے کہ اس سے حیاب کتاب نہ لے۔ (البدایة: 8/139)

## میرے صحابہ کو برانہ کہو!

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله طلی ایلیم نے فرمایا:

» «لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَلَ كُمْ أَنْفَق مِثْلَ أُحْدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُنَّ أَحدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفُهُ

میرے صحابہ کر برانہ کہوتم میں سے اگر کوئی اُحُدیبہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے توان کے ایک مُد

(425 گرام) صدقہ کیے ہوئے بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

(صحيح البخاري: 3673،مسلم: 6541)

بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام البر قانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت میں " أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِه ذَهَبًا کلّ یومِر "کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز احدیبہاڑ کے برابر سونااللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے (425 گرام) پااس سے نصف خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔

(فتح البارى: 7/34)

حافظ ابن حجرر حمہ اللّٰہ وغیرہ نے فرمایاہے کہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کی خرج کی ہوئی ہر چیزیہاں مر ادہے وہ جو ہوں، کھجوریں ہوں یا کھانے کی کوئی اور چیز ہو۔

### روايت كاسبب بيان!

تصحیح مسلم وغیرہ میں اس روایت کے سبب بیان کاذ کرہے کہ حضرت خالد بن ولیدر ضی الہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه کے مابین تلخی پیدا ہوئی توحضرت خالدر ضی الله عنه کی زبان سے حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه کے بارے میں ناگوار الفاظ نکل گئے،اس کی خبر رسول الله طبی آیا کم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا: میرے صحابہ کر برانه کہو،الخ۔

حضرت خالدر ضی اللہ عنہ جنہیں سیف من سیوف اللہ ،اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کالقب سر ور دوعالم طلخ این کے باوجود حضرت عبدالر حمن رضی اللہ عنہ (جو طلخ این کی زبانِ اقد س سے ملا، جب وہ بھی اپنی تمام ترخدمات کے باوجود حضرت عبدالر حمن رضی اللہ عنہ (جو سابقین اولین میں سے ہیں) کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے اور رسول اللہ طلخ این کے بارے میں سخت ست کہنے پر حضرت خالدر ضی اللہ عنہ کو خبر دار کیا توکسی غیر کاکسی صحابی رضی اللہ عنہ کم کوسب وشتم یاان کے بارے میں ناگفتنی باتیں کرنا اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں تواور کیا ہے؟

# غیر صحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دے!

صحیح مسلم کیاس تفصیلی راویت سے بیہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صحابی تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہیں ہے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نہیں، یا''سبّ'' کی بیہ ممانعت بعد کے صحابہ کوسابقین اولین کے بارے میں ہے،

# علامه سخاوی کی شخفیق!

علامه سخاوی رحمه الله فرماتے ہیں: بیہ تصور مر دود ہے

بِأَنَّ نَهْى الصَّحَابِيَّ عَنْ سَبِّ آخَرَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَنْهِيُّ عَنِ السَّبِّ غَيْرَ صَحَابِيٍّ،

فَالْمَعْنَى: لَا يَسُبَّ غَيْرُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي وَلَا يَسُبَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

صحابی کود وسرے صحابی کے بارے میں سبّ کی ممانعت سے بیدلازم نہیں آتا کہ غیر صحابہ کواس کی ممانعت نہیں،اس لیے حدیث کے معنی بیر ہیں کہ غیر صحابہ میرے صحابہ کو گالی نہ دے اور نہ ہی کوئی صحابہ کسی دوسرے صحابی کو گالی دے۔("فتح البغیث: 4/21،22)

# شكررنجي دين مين نقصان كاباعث نهين!

بلکہ امام احد بن حنبل رحمہ اللہ نے طارق بن شہاب سے نقل کیا ہے کہ

حَدَّاثَنَا عَبُلُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، قَتْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَاشُعْبَةُ، عَنْ يَعْبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: عَبُلُ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ يَعْبُدُ الرَّحْمَنِ عَبْلُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ سَعْدٍ. قَالَ: الْوَلِيدِ، وَبَيْنِ سَعْدٍ كَلَامٌ، وَقَالَ: فَتَنَاوَلَ رَجُلُّ خَالِمًا قَالَ: عَبْلُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ سَعْدٍ. قَالَ: فَقَالَ: سَعْدٌ إِنَّ مَا بَيْنَا لَهُ يَبْلُغُ دِينَنَا ».

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه اور حضرت خالد رضی الله عنه کے مابین باتوں باتوں میں کر ار ہوئی توایک شخص حضرت سعدرضی الله عنه کی موجودگی میں (ان کی حمایت میں) حضرت خالد رضی الله عنه کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگا جس پر حضرت سعدرضی الله عنه نے فرمایا: جو پچھ ہمارے مابین ہے وہ ہمارے دین کو نہیں پہنچ سکتا۔

(فضائل الصحابة 2751/2، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 941/1)

گویا حضرت سعدر ضی اللہ عنہ نے حضرت خالدر ضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرنے والے کو خبر دار کیا کہ یہ ہماری باہمی بھائیوں کی تو تکارہے، ہماری الیی شکرر نجی ہمارے دین میں نقصان کا باعث نہیں،اس لیے ہماری آپس کی باتوں میں تمہیں ٹانگ نہیں اڑانی جا ہے، تمہاری ایسی جسارت تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے۔

## حضرت معاوب برض اللهءنه کے بارے میں طعن و تشنیع!

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ليك لكائے بيٹھے تھے كه

أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرنا أبو عمر بن مهدى، حدثنا عجد بن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدى يعقوب بن شيبة. حدثنا محمد بن سعيد القزويني أبو سعيد، حدثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفى، عن الأسود-يعنى ابن قيس-عن نبيح-يعنى العنزى- عن أبى سعيد الخدري، قال: كنا عنده وهو متكئ، فذ كرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا، ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا في رفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أهل أبيات،

وفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة الحامل: أيسرّك أن تلدى غلاما وقالت: نعم. قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما.

فأعطته. فسجع لها أسجاعا، ثم عمرإلى الشاة فذا بحها وطبخها، وجلسنا نأكل منها، ومعنا أبو بكر، فلما علم بالقصة قام فتقيّاً كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك البدويّ أتى به عمر بن الخطاب وقده ها الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما أدرى ما نال فيها الكفيت كمولاً ولكن له صحبة من رسول الله صلّى الله عليه وسلم. لفظ على بن الجعن: ورجال هذا الحديث ثقات، وقد توقف عمر رضى الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته. لكونه علم أنه لقى النبي صلّى الله عليه وسلم. وفى ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء.

ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے لگاتو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: ایک اعرابی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انصار صحابہ کی ہجو کی تو انہوں نے فرمایا: اسے رسول اللہ طبّی ایک سے شرف صحبت حاصل ہے، اگریہ شرف اسے حاصل نہ ہوتا تو میں تمہاری (انصارکی) طرف سے دفاع میں اس کے لیے کافی ہوتا۔ (الإصابة فی تمییز الصحابة 164/1، تاریخ دمشق 205/59)

# صرف صحابی ہونے کے ناطے در گزر فرمایا!

حافظ ابن حجرر حمہ اللہ نے اس واقعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اعرابی سے صرف صحابی ہونے کے ناطے در گزر فرمایا۔

ورنہ وہ اسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کی سزادیتے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کابیہ فرمان،حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے ابوسعید رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پس منظر میں سنا کر خبر دار فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی جسارت بہر نوع باعثِ مذمت اور مستوجب سزاہے۔

# صحابہ کار سول الله طلق لیائم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا!

اسی طرح سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رضی الله عنه ، جو عشر ه مبشر ه صحابه کرام رضی الله عنهم میں شار ہوتے ہیں ، نے فرمایا'':

لَمَشْهَلُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُّ فِيهِ وَجُهُهُ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرُهُ وَلَوْ عُتِّرَ عُمْرَ نُوجٍ

صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کارسول اللہ طبی اللہ علی کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، جس میں اس کا چہرہ خاک آلود ہو گیا ہو، تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے اگر عمر نوح علیہ السلام بھی دے دی جائے۔ (سنن ابی داؤد: 4/344، مسند امام احمد: 1/187، زوائد فضائل الصحابة: 1/149)

صحابہ جبیباکسی کو بھی تصور نہیں کرتے!

امام احمد بن حنبل رحمه الله سے سوال کیا گیا که حضرت معاویه رضی الله عنه افضل ہیں یاحضرت عمر بن عبد العزیز رحمه الله ، انہوں نے فرمایا:

» "مُعَاوِيَةُ أَفْضَلُ، لَسُنَا نَقِيسُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَمًا حضرت معاويد رضى الله عنه افضل بين، هم صحابه جيساكسى كو بهى تصور نهيس كرت\_

(السنة للخلال، ص: 434،435،477)

## عمربن عبدالعزيز كوحضرت معاويه رضي الله عنه سي افضل سمجهنا!

امام احمد رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے توانہوں نے فرمایا:

«لا تجالسه،ولا تؤاكلهولا تشاربه،وإذا مرض فلا تعُله

نہاس کے ساتھ بیٹھو،نہاس سے مل کر کھاؤ پییُواور جب بیار پڑ جائے تواس کی بیار پر سی نہ کرو۔

(الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: 1/133)

## معاویدرض الله عنه کے گھوڑے کی ناک کی غیار!

امام عبدالله بن مبارك رحمه الله جن كاشار كبار محدثين وفقهاء مين هوتاهي، فرماتي بين:

"والله إن الغبار الذى دخل فى أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمدة، فقال معاوية رضى الله عنه: ربنا لك الحمد، فما بعدهذا الشرف الأعظم.

الله كى قسم! رسول الله طلّ الله على معيت مين معاويه رضى الله عنه كے گھوڑ ہے كى ناك كى غبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله سے ہزار در جه افضل ہے، حضرت معاويه رضى الله عنه نے رسول الله طلّ الله الله الله الله عنه نے ربنالک الحمد، بيجھے نمازيں پڑھيں، آپ طلّ الله عنه نے ربنالک الحمد، كہا، اس كے بعد اور بڑا فضل و شرف كيا ہوگا۔

(الشريعة: 5/2466، منهاج السنة: 3/183، البداية: 1/139، تطهير الجنان، ص: 10،11

# صحابہ کے مقابلے میں کسی کو قیاس نہ کیاجائے!

امام معافی بن عمران رحمہ اللہ جن کالقب یا قوت العلماء تھا،ان سے کسی نے پوچھا: حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین کیافرق ہے؟ راوی کابیان ہے کہ:

وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ شَهُرَيَارَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضُلُ بَنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بَنُ الْجَرَّاحِ الْمُوْصِلِيُّ قَالَ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ, أَيْنَ عُمَرُ بَنُ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ, أَيْنَ عُمَرُ بَنُ عَبْرِ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ, أَيْنَ عُمْرُ بَنُ عَبْرِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ, أَيْنَ عُمْرُ بَنُ عَبْرِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: لَا يُقَاسُ عَبْدِ الْمَوْرِيزِ مِنْ مُعَاوِيَة بَنِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ . فَرَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: لَا يُقَاسُ بِأَضْعَابِ عُمْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبُهُ وَصِهْرُهُ وَمَا عِبُهُ وَصِهْرُهُ وَمَا عِبُهُ وَصِهْرُهُ وَمَا عِبُهُ وَصِهْرُهُ وَمَا عِبُهُ وَصِهْرُهُ وَأَمِينُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعُوا لِي أَصْعَابِي وَأَمْمِينَ هُمَا وِي فَمَنْ سَبَّهُمْ مُ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »

میں نے انہیں دیکھا وہ شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا: محمد رسول الله طبّی آیئم کے صحابہ کے مقابلے میں کسی کو قیاس نہ کیا جائے، معاویہ رضی الله عنه آپ طبّی آیئم کے کاتب، آپ طبّی آیئم کے صحابی، آپ طبّی آیئم کے قرابت داراور الله تعالیٰ کی وحی پر آپ طبّی آیئم کے امین تھے۔

(الشريعة: 2466/5، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1531/8 تاريخ بغداد:

1/209، تأريخ دمشق: 59/208، البداية: 8/139)

## حضرت معاويه رض الله عنه افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز!

حضرت بشر حافی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں خود س رہاتھاامام معافی بن عمران رحمہ الله سے بوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی الله عنه افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ الله ؟ انہوں نے فرمایا:

كان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز ـ (النة للخلال، ص: 345)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے چھ سوہزر گول سے بھی افضل تھے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جن کی خلافت کو بعض علماء نے خلافت ِ راشدہ سے ملایا ہے کہ ان کے دور میں اسلامی قوانین کی تنفیذ، شعائر اسلام کی پاسداری خلافت راشدہ ہی کے مطابق ہوئی، ان کاورع و تقویٰ، ان کازہد واخلاص لوگوں کے لیے نمونہ تھا، اسی تناظر میں اپنے اپنے دور میں لوگوں نے امام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام احمد، امام معافی بن عمر ان رحمہم اللہ وغیرہ کے سامنے ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین فرق کے بارے میں سوال اٹھایا توانہوں نے بیک انداز جو جواب دیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی بڑے سے بڑے

جلیل القدر تابعی کاعمل بھی کسی صحابہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں جارہ جی ہو

# صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين سيدر گزر كرنے كا حكم!

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے تمام تر فضائل و مراتب کے باوصف معصوم نہ تھے۔ ان سے خطائیں رسول اللہ طبی آئی آئی کے دورِ مبارک میں بھی ہوئیں بلکہ بسااو قات بڑی سنگین ہوئیں مگر اللہ تعالی نے اور رسول اللہ طبی آئی آئی نے ان سے در گزر فرما یا اور ان کے بارے میں معافی کا علان بھی فرما یا بلکہ اللہ تعالی نے

اپنےرسول کومعافی دینے کا حکم فرمایا، جینانچہ ارشاد ہو تاہے:

فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْهُتَوَكِّلِينَ (سورة آل عمران: 159)

" پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے توان کے لیے نرم ہو گیا ہے اور اگر توبد خلق، سخت دل ہو تاتو یقیناوہ تیر سے بیاس سے منتشر ہو جاتے، سوان سے در گزر کراوران کے لیے بخشش کی دُعاکر اور کام میں ان سے مشورہ کر۔ "

یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے پسِ منظر میں نازل ہوئی تھی.

# صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زلات باوجودان کا احترام واجب ہے!

ر سول الله طلق الله عن ندگی میں ان کی خطاؤں کے باوجود خودان سے در گزر کیا بلکہ اپنے امتیوں کو یہ حکم

فرمايا": كَعُوالِي أَصْحَابِي لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. (البزار:3/294، رقم: 2779 كشف الاستار)

وعن أنس قال: ذكر مالك بن الدخش عند النبي صلى الله عليه و سلم فوقعوا فيه يقال له: رأس المنافقين فقال النبي صلى الله عليه و سلم: "دعوا أصحابي لا تسبوا أصحابي"

میری خاطر میرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے در گزر کرو، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برامت کہو۔ علامہ ہینثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجاں در جال الصحیح اس حدیث کے سب راوی بخاری کے ہیں۔

روالاالبزار ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد-الهيثمي 749/9)

جناب قاری فیضی صاحب نے اس حدیث کوخاص صحابہ اور مہا جرین والاولین کے بارے میں اطلاق کرنے کا دعوی کیا ہے اور اس سلسلہ میں کوئی کتاب لکھنے کاارادہ ظاہر کیا ہے۔ان کے تمام دلائل اور اسکے جواب ہمیں معلوم ہیں، مگر کیونکہ جناب اس پرالگ سے کتاب لکھنے کاارادہ رکھتے ہیں اس لیے اس کا جواب الگ کتاب کی ہی صورت میں دیا جائے گا۔انشاء اللہ

# صحابه كرام رضى الله عنهم كوبرامت كهو!

اسى طرح حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرماتے ہیں:

« لَاتَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَبَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ عزوجل أَمَرَنَا بِالِاسْتِغُفَارِ لَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمُ سَيَقْتَتِلُونَ»

کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برامت کہو، بے شک اللہ تعالی نے یہ جانتے ہوئے کہ عنقریب وہ قتل و قال میں مبتلا ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں استغفار کا حکم فرمایا ہے۔

(زوائد فضائل الصحابة: 2/1152،1/79، اصول اعتقاد اهل السنة: 1245ـ 7/1250،

الشريعة: 5/2492، منهاج السنة: 1/154، الصارم المسلول: 3/1072)

بالكلى يهى بات امام ضحاك رحمه الله نے بھى فرمائى ہے۔ (فتح المغیث للسحاوى: 3/274)

# ان کے بارے میں استغفار کا حکم!

امام بیھتی فرماتے ہیں۔

وَأَخْبَرُنَا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ, أَنَا أَبُو بَكُرِ الْقَطَّانُ, ثِنَا أَحْمَلُ بَنُ يُوسُفَ, ثِنَا هُحَبَّلُ بَنُ يُوسُفَ, ثِنَا هُخَبَّلُ بَنُ يُوسُفَ, ثِنَا هُخَبَّلُ بَنُ يُوسُفَ فَ بَنَا سُفَيَانُ, عَنْ جُويْدِرٍ, عَنِ الضَّحَّاكِ بَنِ مُزَاحِم، قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ لَيَعْنِي لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ هُحَبَّيٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيْحُونُ وَمَا أَحْدَثُوا لَي يَعْنِي لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ هُحَبَّيٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيْحُونُ وَمَا أَحْدَثُوا لَي يَعْنِي لِأَصْحَابِ النَّبِي عُكَبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا صَالِدُ عَنْم وَمِ اللهُ عَلَيْ عَنْم وَمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُول كَى بَعْنَ مِن اسْتَغْفَار كَا حَمْ فَرَالِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَنْم وَمِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا لللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْم اللهُ وَلَا عَلْ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالُونُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُمْ مُنْ وَلَوْلُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلُمُ اللهُ وَلَا عَلَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَا عَلَا

جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ طبھ اللہ اللہ علی کے بارے میں در گزر کرنے اور ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کا حکم فرمایا ہے اور ان کے بارے میں بدز بانی وبد کلامی کرنے سے منع کیا ہے بلکہ ہمیں حکم دیاہے کہ ہم ان کے بارے میں استغفار کریں۔

# صحابه كرام معصوم نهيس مغفور ہيں!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم نہیں ان سے خطاؤں کاار تکابر سول اللہ طلّ اَیّنائیہ کے عہدِ مبارک میں ہوا، احادیث مبارک میں ہوا، احادیث مبارک میں بعض صحابہ کرام کی خطاؤں کا تذکرہ موجود ہے مگراس کے باوجود بالآخرر سول الله طلّی ایّنائیہ نے ان کی شخسین کی.

حضرت سید نامعاویه رضی الله عنه ہیں ،جو سابقین اولین کے بعدیقیناً

(وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ [التوبة]) كامصداق ہیں، جن كے بارے میں الله تعالی نے اپنی رضاكا اعلان فرمایا ہے، فنح مكہ كے بعد غزوہ حنين میں وہ رسول الله طلق الله علی ال

اس غزوه میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالٰی نے بالآخر فرمایا ہے:

ثُمَّ أَنْزِلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ التوبة: 26 المُحَرِينَ التوبة: 26 المجر الله تعالى نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔

ظاہر ہے کہ اس سکینت کے مستحق حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ بھی ہیں، غزوہ حنین سے واپسی پر جعرانہ سے رسول طلّہ ﷺ نے عمرہ کے لئے احرام باندھا، مروہ پر آپ نے بال کٹوائے تو یہ بال کاٹنے والے حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ تھے۔

(صحيح البخاري: 1730، ومنها ح السنه: 2/217، فتح الباري: 3/565،566)

اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے اور اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا:

لَقَداتَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ وَالتوبة: 117[ بِشَك الله تعالٰى نے معاف كرديا، نبى كواور مهاجرين وانصار كو جنهوں نے سخت وقت ميں نبى كاساتھ ديا۔

## سيدنامعاوبيرير طعن!

بعض لوگ سید نامعاویہ پر طعن کرتے ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام کو بُراکہنے والاخود بُراہو تاہے۔

### رسول الله طلي الله على كافرمان كرامي ي:

وَلا تَسُبُّوا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي - "مير بيسي صحابي كُوبُرا بجلانه كهو- ("صحِح مسلم: 2541)

## المام حسن بصرى رحمه الله كافرمان!

محدث ابن عساكر لكصة بين-

أبو طاهر الحافظ أنا جعفر بن أحمد القارء أنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن محمد بن أحمد العلاف المهور أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين المروز وذي نا الحسين بن أحمد بن بسطام عن محمد بن عبد الله بن أبى الشوارب نا بشر ابن المفضل عن أبى الأشهب قال قيل للحسن يا أبا سعيد إن ها هنا قوما يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزشهب قال على أولئك النين يلعنون لعنون لعنة الله فقال على أولئك النين يلعنون لعنة الله فقال على أولئك النين يلعنون لعنة الله فقال على أولئك النين يلعنون برحم الله سي يوجها لياكم يجهلوك سيرنا معاويه اورسيرنا عبد الله بن زبير كو برا بهلا كمت بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول ني فرمايا: "ان پر لعنت كرن والے الله كى لعنت كرن والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول عن فرمايا: "ان پر لعنت كرن والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول عن فرمايا: "ان پر لعنت كرن والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول عن فرمايا: "ان پر لعنت كرن والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول عن فرمايا: "ان پر لعنت كرت والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت بين توانهول عن فرمايا: "ان پر لعنت كرت والے الله كى لعنت كے مستحق بين اور ان پر لعنت كرت والے الله كى بين اور ان پر لعنت كرت والے الله كى الهوں عمل كرن من الله كل كو بُرا بين بين اور ان پر لعنت كرت والے الله كا كو بين اور ان پر لعنت كرت والے الله كا كو بين اور ان پر لعنت كرت والے الله كا كو بين اور ان پر لعنت كرت والى الله كو بين اور ان پر لعنت كرت والى الله كو بين اله كو بين الله كو بين اله كو

# حضرت معاویدر ضی الله عنه کے گستاخ کوامام عمر بن عبد العزیزر حمدالله کی سزا!

ابن عساکرا پنی کتاب تاریخ دمشق میں ایک رویات نقل کرتے ہیں۔

أخبرتنا أمر البهاء فاطمة بنت محمد قالت أنا أبو الفضل الرازى أنا جعفر بن عبد الله نا محمد بن هارون نا أبو كريب نا ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبر اهيم بن ميسرة قال مَا رَأَيُتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ إِنْسَانًا قَطُّ، إِلَّا إِنْسَانًا شَتَمَ مُعَاوِيَةً، فَإِنَّهُ ضَرَبَهُ أَسُوَاطًا ـ

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں: ''میں نے امام عمر بن عبدالعزیزر حمہ اللہ کو کبھی کسی انسان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اس شخص کو کوڑے مارے جس نے سیدنا معاویہ کو بُرا بھلا کہا تھا۔ (''تاریخ دمشق لابن عساکر: 59/211، وسندہ حسن ؓ)

### مسلمانون كاجماعي عقيده!

عباسی حکمر ان ،القائم بامر الله ،ابوجعفر ابن القادر ہاشمی نے 430ھ میں ''الاعتقاد القادری'' کے نام سے مسلمانوں کا جماعی عقیدہ شائع کیا ، جس کا مخالف باتفاقِ اہل علم فاسق قرار پایا۔

اس عقیدہ میں یہ بات بھی مندرج ہے:

وَلَا يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا خَيْرًا، وَلَا يَلْخُلُ فِي شَيئِ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَيَتَرَتَّمُ عَلى جَمَاعَتِهِمْ ـ

«مسلمان سید نامعاویه رضی الله عنه کے بارے میں صرف اچھی بات کرے اور صحابہ کرام کے مابین

جواختلافات ہوئے،ان میں دخل نہ دے،بلکہ ان سب کے لیے رحمت کی دُعاکرے۔"

الناء القاردري، المندرج في المنتظم لا بن الجوزي: 15/281، وسندهُ صحيحًا)

# امام احمد بن حنبل كافتوي!

امام الحمد بن حنبل فرماتے ہیں: ﴿ اللَّهُ مُنْ

وقال ابن هانى و وسئل (يعنى أباعبد الله أحمد بن حنبل) عن الذى يشتم معاوية أيصلى خلفه و قال: لا يصلى خلفه و لا كرامة. (سؤالاته 296).

ابن ھانيء: نے کہا میں نے احمد سے پوچھا کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں جو معاویہ کو گالی دے ؟ کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو نہ عزت کر.

صحابہ کرام اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت کے اکابرین کے چند حوالہ جات پیش کیے گئے تاکہ مسئلہ کو سمجھنے میں قارئین کرام کو آسانی ہو۔

# تقتريم

انبیاء کرام کے بعدامت میں افضل ترین شخصیات وہ ہیں جن کو نبی کریم طرفی آلہُم کے صحبت ملی۔ مگر چندلوگ اہل سنت کالبادہ اُوڑھ کران شخصیات کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ اور چند شاذا قوال کو نقل کر کے بیہ باور کرانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی پیش کر دہ تحقیق ہی ران جے ، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔

کرانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی پیش کر دہ تحقیق ہی ران جے ، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔

کرمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل خاص کے انکار کرنے کے لیے محدث اسحق بن راھویہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں اور کہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف کتابت وجی کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ قارئین کرام کے لیے ان دونوں اعتراضات کی تحقیق پیش خدمت ہے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔

# کیا حضرت معاویه رضی الله عنه کے فضائل میں کوئی حدیث ثابت نہیں؟

جناب فیضی صاحب نے چند حوالہ جات پیش کر کے بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کوئی صحیح مر فوع روایت موجود نہیں ہے۔ مگر تحقیق کے میدان میں اس حوالہ کی کوئی حیثیت نہیں اور زور زبردستی سے اس حوالہ کوثابت کرناکوئی مناسب عمل بھی نہیں۔

# محدث اسحق بن راھو یہ کے قول کی شخفیق!

محدث اسحاق بن ابراهیم الحنظلی نے کہا: نبی کریم طلّی ایّلہ سے حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح روایت مر فوع نہیں ہے۔

ابن الجوزی نےاس کی مکمل سند بیان کی ہے۔

أنبأنازاهر بن طاهر أنبأنا أحمد بن الحسن البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحاكم قال سمعت أبالعباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول سمعت أبي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم

الحنظلي يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شء..

الموضوعات (24/2) السير للذهبي (132/3) والفوائل المجموعة للشوكاني ( ص 407) ، روى ابن عساكر (106/59) وابن الجوزي في الموضوعات (24/2)

#### جواب:

مذ کورہاعتراضات کے جوابات ملاحظہ کریں۔

### اول:

امام اسحق بن را هویہ کے اس قول کی سند ثابت نہیں۔ کیونکہ محدث ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم کے والد یعقوب بن الفضل کی توثیق کسی محدث سے ثابت نہیں۔

محدث خطیب بغدادی نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا:

يعقوب بن يوسف بن معقل، أَبُو الفضل النيسابورى:قدم بَغُكَادوحدث بِها عَن إسحاق بن راهويه. روى عنه محمد بن مخلد. (تأريخ بغدادوذيوله 287/144، رقم 7582)

مگر اس قول میں کوئی توثیق کا لفظ موجود نہیں ہے۔اس لیے توثیق کے بغیر قول پیش کرنا علمی کاوش نہیں۔دیگر محدثین کی توثیق یا تعریف کے بغیر محدث یا حافظ کے الفاظ عدالت کو کیسے ثابت کر سکتے

ہیں۔

### روم:

ا گرچہ امام حاکم پر رافضی کی جرح سے اکثر محدثین کرام متفق نہیں بلکہ حقائق بھی اس کے برعکس ہیں مگر امام حاکم کو علامہ ذہبی نے شیعہ لکھاہے۔

علامه ذهبي اپني كتاب (تذكرة الحفاظ 3/ 608) ير لكھتے ہيں:

هو شیعی لارافضی کینی امام حاکم رافضی نہیں بلکہ شیعہ ہیں۔

اس حوالہ سے تو یہ ثابت ہوا کہ اصول اہل سنت و محدثین کرام کے تحت شیعہ راوی کی مذہب کے تائید میں جب حدیث قبول نہیں کی جاتی تو پھر کسی محدث سے منسوب قول کیسے مان لیا جائے؟اہل علم کو اس نکتہ پر دعوت شخقیق ہے۔

امام حاکم کے تشیع کے بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَحْمَلَ، أَنا مُحْمَّلُ بْنُ مَعَالِى، أَنا ابْنُ خَلِيلٍ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمَاعًا، أَنا هُحَمَّ كُنْ كَاهِرٍ، كِتَابَةً، سَمِعْتُ عَبْلَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ، رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ.

كَنَا قَالَ شَيْخُ الإِسُلامِ الأَنْصَارِئُ، وَلَمْ يُصِبْ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ بِرَ افِضِيِّ، بَلْ هُوَ شِيعِيُّ مُعَظِّمٌ لِلشَّيْعَيْنِ بِيَقِينٍ وَلِنِي النُّورَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِي مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ فَأُوذِي.

(معجم الشيوخ الكبير للذهبي 281/1

علامہ ذہبی شیخ الاسلام الانصاری کی امام حاکم کی جرح د افضی خبیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام حاکم رافضی نہیں بلکہ وہ شیعہ ہیں جو شیخین کریمین کی تعظیم کرتے ہیں مگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلام کرتے تھے۔اب علامہ ذہبی کا کلام ملاحظہ کریں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے ذکر خیر نہ کرنے والوں

کے بارے میں غالی شیعیت کا اطلاق ہے۔

# علامه ذهبی کی شخفیق!

علامه ذہبی فرماتے ہیں۔

قُلْتُ: هَذَا التَّشَيُّحُ الَّذِي لاَ مَحْنُدُورَ فِيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلاَّ مِنْ قَبِيْلِ الكَلاَمِ فِيْبَنْ حَارَبَ عَلِيّاً -رَضِى اللهُ عَنْهُ-مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ قَبِيْحٌ يُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ، وَلاَ نَنْ كُرُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ إِلاَّ بِغَيْرٍ، (سير أعلام النبلاء 209/8)

یہ وہ تشیع ہے جس میں کو ئی حرج نہیں ،انشاءاللہ۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے والے صحابہ کرام پر کا تشیع، بے شک میہ براہے۔اور ہم سب صحابہ کاذ کر خیر سے ہی کریں گے۔

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کوا چھے اور احسن طریقہ سے یاد نہ کرنے والوں پر غالی شیعیت کااطلاق بھی کیاہے۔

ان دونوں حوالہ جات سے بیہ بات توثابت ہوئی کہ علامہ ذہبی کے نزدیک بھی امام حاکم حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کلام کرتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے خلاف غلط بات کرناغالی شیعیت ہے۔

علامہ ذہبی کی تحقیق کے مطابق امام حاکم شیعہ راوی تھے، قار ئین کرام انصاف سے نتیجہ اخذ کریں کہ شیعہ راوی کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف محدث اسحق بن راھویہ کا قول نقل کرنا قابل قبول ہو سکتا ہے؟

سوم:

بالفرض اس قول کو مان بھی لیا جائے تو ایک بات طالبعلم کو بھی معلوم ہے کہ اصول حدیث اور اصول اساء الرجال میں یہ بات مسلمہ ہے کہ اگر کسی روایت کی سند کو کوئی ایک محدث موضوع یا ضعیف کہہ دے تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ اس محدث کے نزدیک تمام اسانید ضعیف ہیں۔اور کسی ایک محدث کا روایت کو ضعیف قرار دینا اس بات کو مسلزم نہیں کہ دوسرے محدثین کرام کے نزدیک بھی وہ روایت ضعیف ہوگ۔

استحق بن راھویہ کے قول میں حسن حدیث کی تفی ثابت نہیں ہوتی اور ان کے قول سے حدیث مو قوف کی نفی سجی ثابت نہیں ہوتی، جبکہ حدیث مو قوف بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔

اس کیے جو لوگ اس قول کو بیان کر کے استدلال کرنے کی فضول کوشش کرتے ہیں،اصول کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیں۔ مطالعہ بھی کر لیں۔

## چہارم:

محدث اسحق بن راهویہ کے اس قول کو محدث ابن عساکرنے رد کیا ہے اور لکھتے ہیں۔

"وأصحُّ مارُوى فى فضل معاوية حديث أبى حزة عن ابن عباس أنه كاتِب النبيّ إصلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه مسلم فى صحيحه، وبعدة حديث العِرباض: اللهم علّمه الكتاب، وبعدة حديث ابن أبى عَمِيرة: اللهم اجعله ها ديا مهديّا".

اور صیح حضرت معاویدرضی الله عنه کی فضیات میں وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے حضرت معاویدرضی الله عنه کی الله عنه کی خاتب ہونے کے بارے میں صیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت کے بعد حضرت الله عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه الكتاب اور اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کی حدیثالله واجعله ها دیامه دیامه دیامه این عمیرہ کی حدیثالله واجعله ها دیامه دیام

بالفرض محدث اسحق بن راھویہ کا قول مان بھی لیاجائے تو یہ محدث اسحق بن راھویہ کے اپنے تتبع سے فیصلہ ہے کہ انہیں صحیح حدیث نہیں ہے۔اس بات کا اشارہ محدث ابن عساکر نے بھی کیاہے۔اور یہ ہی بات علامہ طاہر فتنی نے بھی تذکرہ موضوعات میں بھی کی

، چنجم:

محدث استحق بن راھویہ کے قول میں حدیث مر فوع کا فضائل میں نہ ہونے کا ذکر ہے۔ مگر محققین پر بیہ بات واضح و آشکار ہے کہ حدیثِ مو قوف بھی ماخذ اور قابل استدلال ہوتی ہے۔ جبکہ اس قول میں حدیثِ مو قوف کا انکار نہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ محدث اسحاق بن راھویہ کا قول ثابت نہیں اور اسے استدلال کرنا بھی علمی میدان میں کسی حیثیت کاحامل نہیں۔اور کسی غیر ثابت قول کو متعدد کتابوں یاعلاء کے حوالہ سے بیان کرنااس کو ثابت نہیں کر سکتے۔

### حضرت معاوبه رضى الله تعالىءنه كاتب وحي!

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب فیضی صاحب نے اپنی کتب میں کا تب وحی ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور صرف کا تب خطوط کا ثابت ہو نامانا ہے جبیبا کہ انہوں نے اپنی کتاب شرح خصائص علی میں چند عصر حاضر کے محققین کے اقوال پیش کیے ہیں۔

قارئین کرام کے سامنے چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں جس کے بعدوہ نتیجہ خوداخذ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے؟اور دلائل کس کے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔

> سید ناابن عباس رضی الله تعالی عنه کافرمان امام بیهقی (متوفی 458ھ) نے نقل کیاہے۔ امام بیہقی قرماتے ہیں کہ:

"أخبرناه أبو عبدالله الحافظ: حدثنا على بن حمشاد: حدثنا هشامر بن على: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة عن أبى حزة قال: سمعت ابن عباس الله على قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله على قد جاء فقلت: ماجاء إلا إلى فاختبات على باب فجاء فحطأ في حطأة قال: اذهب فادعلى معاوية، وكان يكتب الوحى " إلخ ـ

(دلائل النبوة ج٢ص٢٢٣)

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔اس روایت و کان یکتب الوحی "اور آپ (سید نامعاویه رضی الله تعالیٰ عنه) و کی لکھتے تھے، سے امیر معاویہ کا کاتبِ و کی ہوناثابت ہے۔

اوراس ( تول ) کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں،

ق صحعن ابن عباس

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جور وایت ہے صحیح ہے۔

(دلائل النبوة ....باب ما جاء في دعائه ..... ج6ص 243، تاريخ الاسلام حرف الميم معاويه بن ابي سفيان ج4ص 309) ند کورہ روایت کے علاوہ جمہور محدثین کرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی تسلیم کیا ہے۔اس لیے ان دلائل کونہ ماننا ہٹ دھر می کے سواء کیا ہو سکتا ہے۔ تنج تابعی، شیخ الاسلام، مُعَافیٰ بن عمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مُعَاوِيَةُ، صَاحِبُهُ، وَصِهْرُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحِي اللهِ

''سید نامعاویہ ،رسول اکرم طبّع ایک محالی، آپ کے سالے، آپ کے کاتب اور اللہ کی وحی کے سید نامعاویہ ،رسول اکرم طبّع ایک محالی میں آپ کے امین تھے۔''

(تاريخ بغداد للخطيب: 1/209، تاريخ ابن عساكر: 59/208، البداية والنهاية لا بن كثير: 8/148، وسندهُ صحيحٌ)

1 -حافظ ابو بکر محمد بن حسین آجری بغدادی (متوفی 360ھ) فرماتے ہیں۔

معاویة رحمه الله کاتب رسول الله علی وحی الله عزوجل و هو القرآن بامر الله عزوجل، رسول کریم طاق الله کاتب سیرناامیر معاویه پر الله رحم فرمائ آپ الله کے کاتب سیرناامیر معاویه پر الله رحم فرمائ آپ الله کے کاتب سیرناامیر معاویه پر الله رحم فرمائ آپ الله کے کام

پاك كهاكرتے تھ، - (الشريعه كتابت فضائل معاوية ج5ص 2431)

پات ملط سرے سے ، - (الشریعه سابت عصاص معاویدی دے 12-12) معاوظ الکبیر امام ابو بکر احمد بن حسین خراسانی بیهتی (متوفی 458ھ) فرماتے ہیں۔

و كان يكتب الوحى سيرناامير معاويه كاتب وحى تقے۔ (دلائل النبوة ج6ص243)

3 -امام شمْس الائمه ابو بكر محمه بن سر خسى حنفى ( متوفى 483ھ) فرماتے ہیں۔

وكأن كأتب الوحى (الهبسوط كتأب الإكراة ج24 ص47)

4-امام قاضی ابوالحسین محمد بن محمد حنبلی (ابن ابی یعلی) (متوفی 526ھ) فرماتے ہیں۔

(معاوية) كاتبوحى رب العلمين

حضرت سید ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه تمام جهانوں کے رب کی وحی کے کاتب تھے۔

(الاعتقاد الاعتقاد في الصحابة ص43)

5-امام حافظ ابو قاسم اساعيل بن محمد قرشي طليحي (قوام السنة) (متوفى 535) فرماتي بين-

معاوية كاتب الوحى (الحجة في بيان المحجة ج2 ص570 رقم 566) 6-علامه ابوالحن على بن بسام الشنترين اندلسي (متوفى 542هـ) فرماتے ہيں۔

معاوية بن ابي سفيان كاتب الوحي (الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ج1ص110)

7- حافظ ابو عبدالله حسين بن ابراهيم جوز قاني (متوفى 543هـ) فرماتي بين،

(معاوية) كاتب الوحي

(الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير باب في فضائل معاوية ص116 قم 191)

8-علامه ابوالفتوح محمد بن محمد طائى ہمذانی (متوفی 555ھ) فرماتے ہیں۔

معاوية كاتب وحى رسول رب العلمين ومعدن الحلم والحكم

سید ناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه رسول رب العلمین کے کاتب وحی اور حلم ودانائی کے کان تھے۔

(كتاب الاربعين في ارشاد السائرين ص174)

9-امام حافظ ابوالقاسم على بن حسن بن مبة الله شافعي (ابن عساكر) (متوفى 571) فرماتے ہيں۔

(معاويةرضي الله تعالى عنه)خال المؤمنين وكاتب وحي رب العلمين

حضرت امیر معاویہ تمام مؤمنوں کے خالو ہیں اور تمام جہانوں کے رب کی وحی کے کاتب ہیں۔

(تاریخ دمشق الکبیر ذکر من اسمه معاویة ،معاویة بن ابی سفیان بن صخر ج59 ص55رقم 7510)

10-امام حافظ جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزى (متوفى 497هـ) نے كشف المشكل ميں رسول

الله طلق ليهم كے 12 كا تبوں كا تذكره كياہے۔

جن میں حضرت سیر نامعاویہ رضی اللّٰہ تعالی عنه تجھی ہیں۔(کشف البیشکل ج2ص96)

11-ابوجعفر محمد بن على بن محمد ابن طباطباعلوى (ابن الطقطقى) (متوفى 709ھ)نے لکھاہے۔

واسلم معاوية وكتب الوحى في جملة من كتبه بين يدى الرسول

اور حضرت سید ناامیر معاویہ اسلام لائے اور ان سب میں رہ کر کتابت کی جور سول اکرم طلق المراج کے

حضور كتابت كرتے تھے۔ (الفخرى في الآداب السلطانية ص 109)

12-جافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير قرشي شافعي (متوفى 774) ككھتے ہيں۔

ثمر کان همن یکتب الوحی بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر (سیدناامیر معاویی) ان میں سے ہیں جو حضور طلع الله کے سامنے وحی لکھتے تھے

(جامع المسانيد والسنن الهادى ج8ص 31 رقم 1760)

13-حافظ ابراهيم بن موسى مالكي شاطبتي (متوفى 790هـ) نے بھي رسول الله طلخ يَدَائِم كے كتاب وحي ميں سيدنا

امير معاويه رضى الله تعالى عنه كاذ كر فرمايا ــ (الاعتصام ص239)

14-حافظ ابوالحن نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان ہیں تمی (متوفی 807ھ) نے بھی رسول پاک طبی آئی کے کتاب کے ساتھ کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب وحی کے باب میں سیدناامیر معاویہ کانذ کرہ کیا ہے۔

(هجمع الزوائد بأب في كُتّاب الوحي ج1ص 53رقم 686)

رجیع اگروانده بی کتاب الوالعباس احمد بن علی حسینی مقریزی (متوفی 845ھ) فرماتے ہیں۔ 15-علامہ تقی الدین ابوالعباس احمد بن علی حسینی مقریزی (متوفی 845ھ) فرماتے ہیں۔

و کان یکتب الوحی سیرناامیر معاوییر ضی الله تعالی عنه کاتب و حی تھے

(امتاع الاسماع اجابة الله دعوة الرسول ج12 ص113)

16-امام حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى شافعى (متوفى 852هـ) لكھتے ہيں۔

معاوية بن ابى سفيان ــــــالخليفة صحابي اسلم قبل الفتح و كتب الوحي

سيد ناامير معاويه بن ابي سفيان رضى الله تعالى عنهما خليفه بين صحابي بين آپ فتح مكه سے پہلے اسلام لائے اور وحی کی کتابت فرمائی کے دور کا تاقار در مال تا فراد در کرد و کا در در ص 470، قم 6758)

كتابت فرمائي ـ (تقريب التهذيب حرف الميه ص 470 رقم 6758) 17 - امام حافظ بدر الدين الومحمر محمود بن احمد عيني حنفي (متوفى 855) لكھتے ہيں۔

معاوية بن ابى سفيان صخر بن حرب الاموى كأتب الوحى.

وید بن ای سفیان محور بن حرب از موی 6 نب انو ی

(عمدة القارى شرح صحيح بخارى كتاب العلم ج2ص73 رقم 71)

ر معادی سامی مصری شایعی بست می است می است مصری شافعی (متوفی 923) کھتے ہیں۔ 18-علامہ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد قسطلانی مصری شافعی (متوفی 923) کھتے ہیں۔

وهو مشهور بكتابة الوحي سيدناامير معاويه رضى الله تعالى عنه مشهور كاتب وحي ہيں۔

(المواهب اللهنية الفصل السادس ج1 ص533)

19-علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں بھی لکھاہے کہ

معاوية بن ابى سفيان بن صخر بن حرب كاتب الوحى لرسول الله على ذا المناقب الجمعة

(ارشاد السارى شرح صحيح بخارى كتاب العلم باب من يرد الله ج1ص170 رقم 71) 20-امام حافظ شهاب الدين ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) بيتمى كمى شافعى (متوفى 974هـ) ككھتے ہيں،

معاویة بن ابی سفیان اخی امر حبیبة زوجة رسول الله ﷺ معاویة بن ابی سفیان اخی الله تعالی عنه تعالی عنه الله تعالی عنه تعالی تعال

الله ويملِّ كَ بِهَا لَى اور كاتب وحي بين - (الصواعق المحرقه ص355)

21-علامه عبدالملك بن حسين بن عبدالملك عاصمي مكي (متوفى 1111هـ) نے لكھاہے

معاوية و كان يكتب الوحى. (سمط النجوم العوالي ج3ص 55)

22-علامه اساعيل بن مصطفى حقى حنفى (متو فى 1127هـ) ككھتے ہيں،

معاوية رضى الله تعالى عنه كاتب الوحي

(تفسير روح البيان جزء 1 تحت سورة بقرة ايت 90 ج 1 ص 180)

23-اعلی حضرت امام اہل سنت مجد ددین وملت شیخ الاسلام حافظ احمد رضابن مفتی نقی علی خان ہندی حنی قد س سرہ (متوفی 1340ھ) فرماتے ہیں۔

حضوراقد س طلی ایکتی پر قرآن عظیم کی عبارت کریمہ نازل ہوتی عبارت میں اعراب نہیں لگائے جاتے (ہے) حضور کے حکم سے صحابہ کرام مثل: امیر المؤمنین عثان غنی و حضرت زید بن ثابت و : :::امیر معاویہ:: وغیر ہم رضی اللّٰہ تعالی عنہم اسے لکھتے ؛ان کی تحریر میں بھی اعراب نہ تھے۔ یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہوئے اللّٰہ تعالی

اعلم\_(العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية ج26 ص493/492)

24-شارح بخاری علامه سید محمود احمد بن سید ابوالبر کات احمد بن سید دیدار علی شاه محدث الوری حنفی (متوفی .

1419ھ) فرماتے ہیں۔

ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت نبوی سے جدانہ ہوئے ہمہ وقت پاس رہتے اور وحی الهی کی کتابت کرتے۔(شان صحابہ ص32)

#### 25\_محدث ابن ملقن شافعی فرماتے ہیں:

أما معاوية (ع) فهو خال المؤمنين، أبو عبد الرحمن بن أبي سفيان صخر بن حرب الخليفة الأموى كأتب الوحى ـ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 343/3)

#### 26\_محدث ابن حمزه الحسيني لكھتے ہيں:

سَببه عَنهُ أَن مُعَاوِيَة كَاتب الْوَحَى رَضِى الله عَنهُ كَانَ إِذا رأى من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غَفلَة وضع الْقَلَم فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا مُعَاوِيَة إِذا كتبت فَن كره-(البيانوالتعريف في أسبابورودالحديث الشريف77/1)

#### 27-علامه ذهبي لكصة بين:

وذكر المفضّل الغلابى: أن زيد بن ثابت كَانَ كاتب وَ حِي رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مُعَاوِيَة كاتبه فيما بينه وبين العرب. كذا قَالَ. وَقَلُ صَحَّعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ، فَلَ عَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: "ادُعُ لِي مُعَاوِيَة" وَكَانَ يَكُتُبُ الْعَبُ، فَلَ عَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: "ادُعُ لِي مُعَاوِيَة" وَكَانَ يَكُتُبُ الْوَحْيَ. (تاريخ الإسلام 159/4)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کاتب وحی تھے۔اس کاا نکار علمی بددیا نتی ہے۔

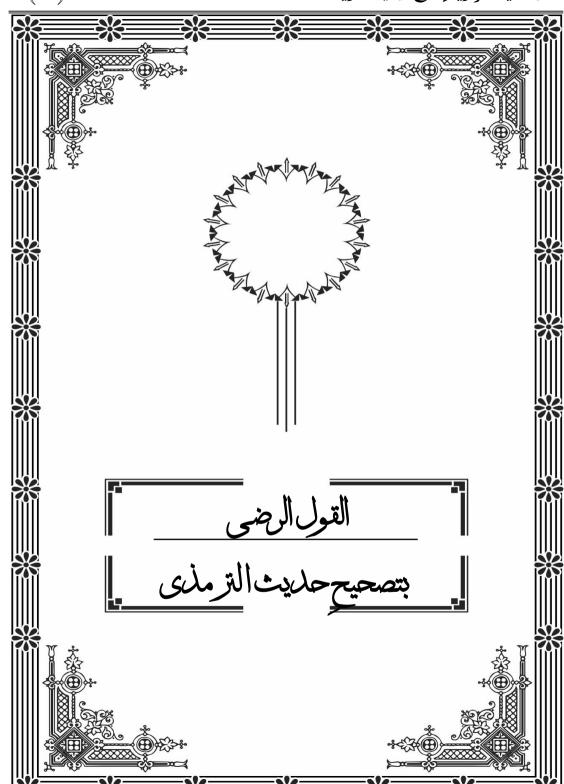

الحمدللهالواجب الوجودوالصلاتوالسلام علىمن لمديشمر ائحتمن الوجودالاما

استفاض من جود حضر قالوجود صاحب المقام المحمود شفيح الكل فى الكل باليوم الموعودو على الهو المحابه واحداد والماء ملته واولياء امته وامناء شريعته الذين حافظ واعلى الحدود

امابعد ينديزابراهيم بن شيخ عبد اللطيف بن مخدوم عمدها شم هدادالله سبحانه لما يحبوير ضائعو لاجعله من اتخذاله معوالاواذا قهمن قواميس المتابعة الخاصة فارضالا-

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک اِسلامی بھائی نے امام حافظ ابو عمیلیٰ ترمذی کی روایت کردہ سیّدناامیرمعاویه بن سفیان رضی اللّٰہ تَعَالَی عَنْهُماکی ضیلت میں مرفوع حدیث کے متعلق کچھ لکھنے کو کہا۔

اس رسالے کو تلیف کرنے کی تاریخ القول الرضی کے موافق تھی، اِس لیے میں نے اِس کا نام القول الرضی پتصحیح حدیث الترمذی فی فضل معاویة الصحابی رکھا۔ پہلے اس حدیث کو پوری سند سے اوّل تا آخر نقل کرتا ہوں۔

الم ترمذی نے اپنی "سنن" میں روایت کیا:

حدثنا محمد بن يحيى نا ابو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحل بن ابى عميرة و كان من اصابر سول الله على عن النبي الله على على الله عل

ترجمہ: نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیه وَ الهوَ سَلَّم نے فرمایا: اے الله! معاویه (رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه) کو ہادی، مہدی بنا اور انھیں ذریعہ نجات بنادے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اِمام ترمذی نے اِس حدیث کو چار راویوں سے ر وایت کیا ہے۔ عبد الرحمٰن کے صحابیت میں اِختلاف ہے۔ اِختلاف ہے۔

## پہلے راوی: ابو عبدالله همدابن یحییٰ ذهلی نیشا پوری

اس سند کے پہلے راوی ابو عبد اللہ محمد بن کیجیل بن عبد اللہ بن خالد بن فارس بن ذُنیب ذہلی استد کے پہلے راوی ابو عبد اللہ محمد بن کیجیل بن عبد اللہ عنت وغیرہ میں تیس کے نیشابوری ہیں۔اِمام بخاری نے ان سے کتاب الصوم، طب، جنائز، عتق وغیرہ میں تیس کے

قریب روایات کی ہیں۔ یہ گیار ہویں طبقے کے ثقہ، حافظ اور جلیل القدر محدث ہیں۔ آپ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 258 ھ میں ہوا۔ آپ نے 86 سال عمر پائی۔ جیسا کہ "تذکر قالقاری فی دجال البخاری" میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی "تقریب السمندیب" میں اِسی بات کی تصریح کی ہے۔

همد" بن يحيى بن عبد الله بن خالل بن فارس بن ذويب النهلي الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الإمام روى عن عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن عمر الزهراني وهجهد بن بكر البرساني ووهب بن جرير بن حازم ...وخلق كثير روى عنه الجماعة سوى مسلم ــ قال محمد بن سهل بن عسكر كنا عند أحمد بن حنبل فدخل الذهلي فقام إليه أحمد فتعجب الناس منه ثمرقال لبنيه وأصحابه اذهبوا إلى أبي عبد الله واكتبوا عنه ... وقال أبو همه بن الجارود سمعت أبا عبد الرحيم همد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني يقول دخلت على أحمد فقال لى تريد البصرة قلت نعم قال فإذا أتيتها فالزم محمد بن يحيى فليكن سماعك منه فإني ما رأيت خراسانيا وقال ما رأيت أحدا أعلم بحديث الزهرى منه ولا أصح كتاباً منه ... قال أبوبكر بن زكريا وهو عندى إمام في الحديث ... وقال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزهي سألت أحمد عن محمد بن يحيى وهمد بن رافع فقال محمد بن يحيى أحفظ وهمدبن رافع أورع ... وقال أبو عمر و المستملي سمعت أحمد يقول لو أن همد بن يحيى عندنا لجعلناه إماما في الحديث ...وقال زنجويه بن همد كنت أسمع مشائخنا يقولون الحديث الذى لا يعرفه همدبن يحيى لا يعبأبه ...وقال الدغولي سمعت صالح جزرة يقول لما خرجت من الرى قلت لفضلك عمن أكتب قال إذا قدمت نيسابور فاكتب عن محمد بن يحيى فإنه قرنه إلى قدمه فائدة ....وقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول همدبن يحيى إمام زمانه قال وكتب عنه أبي بالرى وهو ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين سئل أبي عنه فقال ثقة ...وقال النسائي ثقة مأمون ...وقال بن أبى داود حداثنا همدبن يحيى النيسابورى وكان أمير المؤمنين في الحديث ...وقال بن عقدة عن ابن خراش كأن محمد بن يحيى من أئمة العلم ... وقال الخطيب كأن أحد الأئمة

العارفين والحفاظ المتقنين والثقات المأمونين صنف حديث الزهرى وجودة ...قال ابن الشرق سمعت أبا عمرو الخفاف غير مرة يقول رأيت النهلى فى النوم فقلت ما فعل بكربك قال غفر لى قال فما فعل علمك قال كتب بماء النهب ورفع فى عليين ...وقال النسائى فى مشيخته ثقة ثبت أحد الأئمة فى الحديث ...وقال بن خزيمة ثنا همد بن يحيى النهلى إمام أهل عصرة بلا مدافعة ...وقال بن الأخرم ما أخرجت خراسانة مثله ...وقال أبو أحمد الفراء همد بن يحيى عندنا إمام ثقة مبرز ...وقال أبو على النيسابورى كان أجل من عباس بن عبد العظيم ...وقال أحمد بن سيار المروزى كان ثقة كتب الكثير ودون الكتب ...وقال مسلمة ثقة وفى الزهرة روى عنه البخارى أربعة وثلاثين حديثاً (تهذيب التهذيب، رقم 843)

لیکن "تہذیب التہذیب" میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے اِتنا اِضافہ کیا ہے کہ ابو عبد اللہ نیثا پوری نے عبد الرحمن بن مہدی، بشر بن عمر زہرانی، محمد بن بکر برسانی، وہب بن جریر بن حازم سے روایات لی ہیں۔خلق کثیر نے آپ کا ذکر کیا ہے۔آپ سے مام مسلم کے علاوہ محدثین کی جماعت نے روایات لی ہیں۔

محد ثین نے کثیر اساء کا ذکر کر کے فرمایا: ''ان کے علاوہ بھی ہیں جھوں نے روایات لیں۔'' (۱) محمد بن سہل بن عسکر فرماتے ہیں کہ

ہم امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت سیدنا محمد بن کیجیل تشریف لائے امام احمد ان کی تغظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، تو امام احمد نے اپنے بیٹے اور اصحاب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:"ان کے پاس جایا کرو اور ان سے احادیث لکھا کرو" (۲)امام ابو محمد بن جارود فرماتے ہیں:

میں نے ابو عبد الرحیم بن محمد بن احمد بن جراح جوزجانی کو یہ فرماتے سنا: مام احمد کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا:

"کیاتم بھرہ جانے کا اِرادہ رکھتے ہو؟" میں نے عرض کی:"جی ہاں!" تو آپ نے فرمایا:''تم بصرہ پہنچو، تو محمد بن یحیلٰ کی صحبت کو حاصل کرکے ان سے ساع ( حدیث) کرنا!''

(۳) مام ابو بکر بن زکریا فرماتے ہیں: "محمد بن یجیلی میرے نزدیک حدیث کے مام ہیں۔"

(۴)عبد الله بن عبد الوہاب خوارزمی فرماتے ہیں:میں نے لِمام احمد سے محمد بن یجیل اور محمد بن

رافع کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا:"محمد بن یجیل بہت بڑے حافظ اور محمد بن رافع بہت بڑے متقی اور برہیز گار ہیں۔"

بسے میں مستملی فرماتے ہیں کہ میں نے اِمام احمد سے سناہ آپ نے فرمایا:"اگر محمد بن یحییٰ

ہمارے پاس ہوتے تو ہم انھیں لمام الحدیث بنا دیتے۔"

(١) نجويه بن محمد فرماتے ہيں:ميں نے اپنے مشائخ سے سنا، وہ فرماتے تھے

"ایسی حدیث جسے محمد بن یحیلی نہیں جانتے، اس کا کوئی (وزن) اِعتبار نہیں۔"

(2) وغولی فرماتے ہیں: میں نے ایک صالح شخص (فرماتے ہیں: فضل) سے بوچھا: «میں احادیث کس سے لکھوں؟"

تو اُنھوں نے فرمایا:"جب تم نیثالپر جاؤ، محمد بن یجیل سے روایات لکھنا! بے شک وہ سر سے لے کر یاؤں تک نفع مند ہیں۔"

(۸)ابن ابی حاتم فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے سناہ آپ فرماتے سے: "محمد بن یحییٰ اپنے زمانے کے امام ہیں۔"

(۹)اور فرمایا: «میرے والد نے ان سے مقامِ رمی میں حدیث لکھی۔وہ ثقہ، صدوق، مسلمانوں کے لامول میں سے لام ہیں۔"

میرے والد سے ان کے متعلق بوجھا گیا، تو فرمایا:"وہ ثقہ ہیں۔"

(١٠)مام نسائی فرماتے ہیں:"محمد بن یجیل ثقہ، مامون ہیں۔"

(۱۱) مام ابن ابو داؤد كہتے ہيں: دوہميں حديث بيان كى محمد بن يحيىٰ نيثا بورى نے وہ امير المومنين في الحديث ہيں۔" (۱۲)اِبن عقدہ اِبن خراش سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں:«محمد بن سیجینی اہلِ علم ائمہ میں

سے ہیں۔"

(۱۳) خطیب بغدادی کہتے ہیں: "وہ عارفین کے امام، قابل اِعتماد حافظِ حدیث اور ثقات المومنین

میں سے ہیں۔ائمہ عارفین، حفاظِ متقنین اور ثقات مامونین میں سے ایک ہیں۔"

(۱۴) ابن شرقی فرماتے ہیں: میں نے ابو عمر خفاف سے کئی مرتبہ سنا، وہ فرماتے تھے:

میں نے زبلی (محمد بن یحییٰ) کو خواب میں دیکھ کر یو چھا:مافعل یك بك؟ یعنی تمهارے رب

عزوجل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟تو اُٹھوں نے فرمایا: دممیری مغفرت کر دی گئی۔"

میں نے بوچھا:"آپ کے علم کا کیا ہوا؟"تو فرمایا:"اسے سونے کے پانی سے لکھا گیا اور اسے مقامِ علیمین میں جگہ دی گئی۔"

(۱۵)امام نسائی «مشیحه" میں فرماتے ہیں:"وہ ثقہ، ثبت اور ائمہ حدیث میں سے ایک تھے۔"

(١٦) اِبن خزیمہ فرماتے ہیں: "ہمیں حدیث بیان کی محمد بن یحییٰ ذہلی نے جو اپنے دور کے امام ہیں بغیر کسی اِختلاف کے۔"

۔ (۱۷)ابن الاخرم کہتے ہیں: "سیں نے خراسان میں ان کا مثل نہیں پاید" (ان کے ہم مثل سے ن

رولیت نہیں کی)

(۱۸) ابو احمد فرا فرماتے ہیں:"محمد بن یحییٰ ہمارے نزدیک امام، ثقہ اور اپنے زمانے میں فائق ۔۔ "

(١٩) امام ابو علی نیثا بوری فرماتے ہیں:"محمد بن تجیل، عباس بن عبد العظیم سے زیادہ جلیل القدر

بير-"

(٢٠) احمد بن سیار فرماتے ہیں: "محمد بن مجیل ثقہ تھے۔ان سے کثیر محدثین نے احادیث لیں اور

کتب مدوّن کیں۔"

(۲۱) لام مسلمه فرماتے ہیں:"یه ثقه ہیں۔"

"زہرہ" میں ہے:"لمام بخاری نے ان سے 34 احادیث روایت کی ہیں۔"

(تهذیب التهذیب، خ 7، ص 481،دار الفکر، بیروت)

## دوسرے راوی: ابومسهر عبدالاعلی بن مسهر غسانی دمشقی

اور دوسرے راوی شیخ الشام ابو مسہر عبد الاعلیٰ بن مسہر عنسانی دمشقی ہیں۔

عبدالأعلى بن مسهر الغساني أبومسهر الدمشقى ثقتفاضل من كبار العاشرة

(تقريب التهذيب،رقم 3738)

(۱) بین حجر عسقلانی نے "تقریب" میں فرمایا:"یہ ثقہ فاضل اور تبع تابعین سے احادیث کینے والے کبار علما

میں سے ہیں۔"

"تذكرة الثقات" میں ہے: "كہا گیا ہے كہ (۱) میں نے علما كی جماعت میں ان (ابو مسہر) سے زیادہ مقام و مرتبے والا نہیں دیکھاور نہ ہی اہل شام کے نزدیک دمشق میں ان سے جلیل القدر دیکھا۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو لوگ صفیں بنا كر آپ كو سلام كرتے اور دست بوسی كرتے مامون نے فتنے كے زمانے میں انہیں گرفتار كروا كر بغداد بلوایا اور قرآن كو مخلوق كہنے كو كہا، آپ نے انكار كیا، تو آپ كو قتل كے لیے

برہنہ کر دیا اور آپ پر تلوار تان کی، لو گول کی مداخلت کے باعث آپ کو قید کر دیا گیا۔ (۲) بچیل بن معین کہتے ہیں: جب میں اپنے شہر سے نکلا ہول، واپس آنے تک میں نے ابو مسہر کی مثل

ر ) یں بن سین ہے ہیں. جب سر اپ ہر سے نقلا ہوں، واپ کوئی شخص نہیں دیکھا۔یہ بات محمد بن حرب الابرش نے سن ہے۔

(m) محمد بن بوسف بیکندی نے ان سے کتاب العلم میں روایت کی ہے۔امام بخاری نے ان (محمد بن بوسف) سے ملاقات بھی کی ہے اور کچھ ساع بھی کیا ہے۔لیکن امام بخاری نے باب متی بھیح ساع الصغیر میں ایک واسطے سے ابو مسہر سے روایت نقل کی ہے۔

ابو مسہر ثقہ، فاضل اور تبع تابعین سے احادیث لینے والے کبار علما میں سے ہیں۔آپ نے بغداد میں 218ھ میں وصال فرمایداُس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔

"عجبدالأعلى" بن مسهر بن عبدالأعلى بن مسلم الغسانى أبو مسهر الدمشقى و كنية جده أبو قدامة روى عن سعيد بن عبدالعزيز وإسماعيل بن عبدالله بن سماعه وصدقة بن خالد ويحيى بن حمزة الحضر هى ومالك بن أنس... وجماعة روى عنه البخارى فى كتاب الأدب أو بلغه عنه وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يوسف البيكندى.....وقال أبو داود سمعت أحمد يقول رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته وجعل البيكندى......

يطريه ..... وقال ابن أبي خيشهة عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم والعجلى ثقة وقال أبو و المعجلى ثقة وقال أبو و المعجلى ثقة وقال أبو مسهر يتولد لى والأوزاعى حى قال وقال محمد بن عثمان التنوخى ما بالشام مثل أبي مسهر وذكر لا فقال كان من أحفظ الناس ... وقال مروان بن محمد كان سعيد ابن عبد العزيز يجلس أبا مسهر معه فى صدر المجلس وقال أبو حاتم ما رأيت فيمن كتبنا عنه أفصح منه ولا رأيت أحدا فى كورة أعظم قدر اولا أجل عند أهل العلم من أبي مسهر بدمشق وقال أبو داود كان من ثقات الناس لقد كان من الإسلام بمكان حل على المحنة وقال أبو حاتم ثقة وقال الحاكم أبو أحمد كان عالما بالمغازى وأيام الناس وقال ابن حبان فى الثقات كان ابن معين يفخم من أمر لا وقال فى ترجمة عمرو بن واقد من كتاب الضعفاء كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع فى الدين وقال الخليلي ثقة حافظ إمام متفق عليه وقال الحاكم إمام ثقة وقال ابن وضاح كان ثقة فاضلا. (تهذيب التهذيب, رقم 205)

ترجمه: حافظ إبن حجر عسقلانی نے "تہذیب التهذیب" میں فرمایا: "ابو مسہر نے سعید بن عبد العزیز، اسلمل بن عبد الله بن ساعه، صدقه بن خالد، یجیل بن حمزه، مالک بن انس وغیره سے روابات کی ہیں۔"

امام بخاری نے کتاب الادب میں آپ سے روایت کی ہے یا آپ کی روایت کی ہے۔امام بخاری اور باقی محدثین نے محمد بن یوسف بیکندی کے طریق سے آپ سے روایات کی ہیں۔ابن حجر نے ان محدثین کے نام گنوائے ہیں کہ جضوں نے خود ابو مسہر سے روایات کی ہیں، ان میں محمد بن سے کی ذبلی کو بھی گنوایا ہے اور فرمایا: ان کے علاوہ بھی ہیں۔

(۵)ابن حجر نے فرمایا:ابو زرعہ دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سنا:''اللہ عزوجل ابو مسہر پر رحم فرمائے! وہ کس قدر اثبت ہیں۔

(٢) مام ابن معین ،مام ابو حاتم اور مام عجلی فرماتے ہیں: ''ابو مسہر ثقہ ہیں۔''

(۷) محمد بن عثمان تنوخی نے فرمایا: "شام میں ابو مسہر کے بائے کا کوئی محدث نہیں۔"

اور مزید ذکر کرتے ہوئے فرمایا :"وہ احفظ الناس ہیں۔"

(A)اور مروان نے کہا:سعید بن عبد العزیز ابو مسہر کو اپنے ساتھ نمایاں جگہ پر بٹھایا کرتے تھ

(۹) ابو حاتم نے کہا:ہم نے جن سے روایات لکھی ہیں ان سب میں ابو مسہر سے بڑھ کا کوئی فصیح اللسان نہ دیکھا۔

(۱۰)یام ابو داؤد فرماتے ہیں: ثقہ لوگوں میں سے ہیں اور دین اِسلام میں آپ کا ایک مقام ہے۔ (۱۱)ابن حبان فرماتے ہیں: حفظ و اِتقال میں آپ اہل شام کے لِمام ہیں اور جرح و تعدیل میں شامیوں کا مرجع ہیں۔

(۱۲) و جیم کہتے ہیں:آپ کی تاریخ ولادت چالیس سنہ ہجری ہے۔ یہی قول دیگر کا بھی ہے۔

(١٣) ابو حاتم كہتے ہيں:یہ ثقہ ہیں۔

(۱۴)ابو احمد حاکم نے کہا: آپ مغازی اور ایام الناس کے عالم تھے۔

(۱۵)ابن حبان "ثقات" میں فرماتے ہیں:ابن معین آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔

(۱۲) کتاب الضعفا میں عمرو بن واقد کے ترجمے کے تحت مذکور ہے کہ ابو مسہر پختہ حافظ حدیث ، متقی اور پرہیز گار تھے۔

(۱۷) خلیلی نے کہا:یہ ثقہ، حافظ، متفق علیہ لِام ہیں۔

(١٨) حاكم نے كها: بيہ ثقبہ لِمام ہيں۔

(تہذیب التذیب جلد ۵ صفحہ ۷ مخضراً)

## تيسرے راوى: ابو همماسعيدابن عبدالعزيز ابو يحيى تنوخى دمشقى

تيسرك راوى ابو محمد سعيد بن عبد العزيز بن ابو يحيل تنوخى دمشقى بين انهيل عبد العزيز بهى كها جاتا ہے۔
سعيد" بن عبد العزيز بن أبى يحيى التنوخى أبو هجمد ويقال أبو عبد العزيز الدمشقى قرأ
القرآن على بن عامر ويزيد بن أبى مالك وسأل عطاء بن أبى رباح وروى عن عبد العزيز بن
صهيب والزهرى وربيعة بن يزيد الدمشقى .... وجماعة وعنه الثورى وشعبة وهما من
أقرانه ... وأبو مسهر .. وجماعة ...

"تہذیب التهذیب" میں ہے: "آپ نے ابن عامر اور یزید بن ابی مالک سے قرآن پڑھا۔عطا بن ابی رہاح سے سوال کیا۔ امام زہری اور ربیعہ بن یزید سے روایات لیں۔ اور فرمایا:آپ نے ایک جماعت سے روایات لیں۔

آپ سے سفیان توری، شعبہ (یہ دونوں ان کے ہم عصر ہیں)، ابن مبارک اور ابو مسہر وغیرہ نے ان سے روایات کی ہیں۔

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه ليس بالشامر رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز هو الأوزاعي عندي سواء وقال ابن معين وأبو حاتم والعجلي ثقة وقال أبو زرعة الدمشقى قلت لدحيم من بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول قال الأوزاعي وسعيد قال وقلت ليحيي بن معين وذكرت الحجة همدين إسحاق منهم فقال كأن ثقة إنما الحجة عبيدالله بن عمر ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وقال عمر و بن على حديث الشاميين ضعيف إلا نفرا منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وقال عمروبن على حديث الشاميين ضعيف الانفرانهم الأوزاعي وسعيد وقال أبوحاتم كأن أبو مسهر يقدم سعيدبن عبد العزيز على الأوزاعي ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد واحدا وقال مروان بن هجيد كأن علم سعيد في صدر لاوقال النسائي ثقة ثبت وقال أبو مسهر كان قد اختلط قبل موته وقال أحمد بلغني عن أبي مسهر أنه قال ولد سنة "90" وقال أبو مسهر وغير واحد مات سنة "167" وقال سلمان بن سلمة الخبائري مات سنة "168" وقال الحاكم أبو عبد الله هو لأهل الشامر كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه والأمانة قلت وقال ابن سعد كأن ثقة إن شاء الله وقال أبو جعفر العامري رأى أنسا وكان فاضلا دينا ورعا وكان مفتى أهل دمشق وقال ابن حبان في الثقات كأن من عباد أهل الشام وفقها عهم ومتقنيهم في الرواية وقال الآجرىعن أبي داود تغير قبل موته وكذا قال حمزة الكناني وقال البخاري في تاريخه قال على عن الوليد بن مسلم أحدثكم عن الثقات صفوان بن عمرو وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وقال الدورى عن ابن معين اختلط قبل موته وكأن يعرض عليه فيقول لا اجيزها لا اجيزها. (تهذيب التهذيب، رقم 101)

(۱) ابن حجر نے فرمایا کہ عبد اللہ بن احمد اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ شام میں سعید بن عبد العزیز سے زیادہ کسی شخص کی حدیث صحیح تر نہیں۔میرے نزدیک بیہ اور امام اوزاعی دونوں برابر ہیں۔ابن معین، ابو حاتم اور عجلی نے انھیں ثقه فرمایا۔

(٢) ابو زرعہ دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے دحیم سے کہا: عبد الرحمن بن بزید بن جابر کے بعد

اصحاب مکحول میں سے کس کا مرتبہ ہے؟ فرمایا: اوزاعی اور سعید کا۔

(۱۳)ابو زرعہ دمشقی فرماتے ہیں: میں نے یحیلی بن معین سے ان علما کا تذکرہ کیا جو جحت ہیں اور محمد بن اسحق کے متعلق یوچھا: کیا یہ انہی میں سے ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: وہ ثقہ ہیں اور

جحت تو عبید الله بن عمرو، مالک، اوزاعی اور سعید بن عبد العزیز بھی ہیں۔

(۴)عمرو بن علی کہتے ہیں کہ شامیوں کی حدیث ضعیف ہے سوائے ایک گروہ کے ان میں سے مناعل میں میں میں میں اور ماری مجمد ملا

اوزاعی اور سعید بن عبد العزیز بھی ہیں۔ (۵)ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ابو مسہر سعید بن عبد العزیز کو اوزاعی پر ترجیح دیتے تھے، میں اوزاعی

رتی ارب از میں معید بن عبد العزیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ کے بعد کسی کو بھی سعید بن عبد العزیز پر ترجیح نہیں دیتا۔

(۲)مروان بن محمد فرماتے ہیں کہ سعید کا علم ان کے سینے میں ہے۔

(۷)مام نسائی فرماتے ہیں کہ بیہ ثقہ ثبت ہیں۔

(۸)اور ابو مسہر کہتے ہیں کہ وصال سے قبل ان کا حافظہ مختلط ہو گیا تھا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے ابو مسہر سے بیہ بات کیپنجی ہے کہ سعید بن عبد العزیز ۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور ابو مسہر اور ان کے علاوہ کئی محدثین نے کہا کہ سعید نے ۱۶۷ھ میں وصال فرمایلہ

(۹)سلیمان بن سلمہ خبائری کہتے ہیں کہ ۱۶۸ ھ میں۔

(۱۰) ابو عبد الله حاکم فرماتے ہیں کہ تقدم و فضل اور لمانت و فقہ میں ابو سعید اہل شام کے لیے ایسے ہیں جیسے اہل مدینہ کے لیے اِمام مالک۔ (۱۱)ابن سعد فرماتے ہیں کہ ان شاء اللہ بیہ ثقہ ہیں۔

(۱۲) ابو جعفر طبری فرماتے ہیں: انھوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، سعید فاضل، دین اور متقی و پرہیز گار تھے اور یہ مفتی اہل دمشق ہیں۔

(۱۳) ابن حبان ''ثقات'' میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل شام کے عباد میں ہیں، ان کے فقہا اور روایت کے معاملے قابل اِعتماد محدثین میں سے ہیں۔

(۱۴)آجری ابوداؤد سے روایت کرتے ہیں کہ وفات سے قبل ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔

الم بخدی این وزاریخ میں فرماتے ہیں کہ علی، ولید بن مسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں شات بیان ہیں کہ میں شات بعنی صفوان بن عمرو، ابن جابر اور سعید بن عبد العزیز کی روایت بیان کرتا ہوں۔دوری ابن معین کے طریق سے فرماتے ہیں کہ وصال سے قبل ان کا حافظہ متغیر ہوگیا تھا۔ (تہذیب الہذیب جلد ۳ صفحہ ۳۲۹)

میں کہنا ہوں: اگرچہ لهام بخاری نے ان سے اپنی "صحیح" میں روایت نہیں لی، لیکن "الادب المفرد" میں ان سے حدیث نقل کی ہے اور لهام مسلم نے اپنی صحیح میں اور چاروں اصحابِ سنن نے بھی ان سے روایات لیں، نیز پہلے گزر چکا کہ یہ ججت ہیں۔

[صح]سعيدبن عبد العزيز [م، عو] التنوخي الدمشقي، مفتى دمشق، أحد الائمة. ثقة، وليس هو في الزهري بذاك.

وأشار حمزة الكناني إلى أنه تغير بأخرة.وقال أبو مسهر: كان قداختلط قبل موته. وقال النسائي: ثقة ثبت.

قلت: وقد قرأ القرآن على ابن عامر، وسمع من مكول وطائفة. وعنه عبد الرحن بن مهدى، وأبو مسهر، وأبو نصر التمار، وخلق، وكان يحفظ، فإنه قال: ما كتبت حديثا قط. قال ابن معين: حجة. وقال أحمد: ليس بالشام أصح حديثا منه. وقال الوليد ابن مزيد: كان الاوزاعي إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر قال: سلو أبا محمد. قلت: وكان أيضا من العباد القانتين. وقال الوليد بن مزيد: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق، قال: جوع

يومروشبعيوم. (ميزان الاعتدال في نقد الرجال, رقم 3231)

(۵) حافظ ذہبی "میزان" میں فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ ثقات سے ایک ہیں۔

(۱۲) حمزہ کتانی نے اشارہ کیا ہے کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔

(۱۷) انھوں نے مکول سے ساع کیا۔

یہ ایسے حافظ تھے فرماتے ہیں مجھے مجھی حدیث لکھنے کی ضرورت نہ بڑی۔

(۱۸)ابن معین نے کہا: یہ جحت ہیں۔

(19)مام احمد نے فرمایا: شام میں ان سے زیادہ صحیح روایت والا کوئی نہیں۔

(۲۰)ولید بن مزید نے کہا کہ امام اوزاعی سے جب سوال کیا جاتا اور سعید بن عبد العزیز بھی

وہاں موجود ہوتے تو لام اوزاعی فرماتے: تم ابو محمد (سعید بن عبد العزیز) سے بوچیوو! اور یہ (سعید) عباد قانتین میں سے ہیں۔

(۲۱)ولید بن مزید کہتے ہیں: سعید بن عبد العزیز سے بقتر ِ ضرورت روزی سے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا: ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن کھانا۔ یہ ان میں سے ہیں جو شب بیداری فرمانے والے ہیں۔ (میزان الاعتدال، جلد ۲، صفحہ ۱۴۹)

## چوتے راوی:ابوشعیبرہیعهبنیزیںایادی دمشقی القصیر

ربيعة بن يزيد الدمشقى أبو شعيب الإيادى القصير ثقة عابد من الرابعة

(تقريب التهذيب، رقم 1919)

اِم عسقلانی "تقریب" میں فرماتے ہیں کہ ثقہ عابدہیں۔

ربيعة" بن يزيد الأيادى أبو شعيب الدمشقى القصير روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ وجماعة ـ وعنه عبد الله بن يزيد الدمشقى وحبوة بن شريح الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز ـ وغيرهم قال العجلى وابن عمار ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والنسائى ثقة وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز لم يكن عندنا أحد أحس سمتافى العبادة من مكول وربيعة بن يزيد قال أبو مسهر مات بأفريقية في إمارة هشام بن

إسماعيل خرج غازيا فقتله البربر وقال ابن يونس قتلته البربر سنة "123". قلت وأرخه ابن أبي عاصم سنة "21" وقال ابن حبان في الثقات كان من خيار أهل الشام وقال ابن سعد كان ثقة قلت وروايته عن عبد الله بن عمرو عندى مرسلة ولم ينبهالمؤلف على ذلك كعادته و (تهذيب التهذيب، رقم 499)

الم عسقلانی "تهذیب الهذیب" میں فرماتے ہیں کہ

یہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص، نعمان بن بشیر اور دیگر سے احادیث روایت کرتے ہیں۔اور ان سے عبد اللہ بن بزید دمشقی، اوزاعی اور سعید بن عبد العزیز وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ (۱) ابن حجر فرماتے ہیں: عجل، ابن عمار، یعقوب بن شیبہ، یعقوب بن سفیان اور نسائی نے انھیں ثقہ کہا ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ ابو مسہر سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہیئت عبادت میں مکول اور رہیعہ بن بزید سے احسن ہو۔ان کا وصال مشام بن اسمعیل کے دورِ حکومت میں ہول آپ غازی لوٹے تھے تو بربرنے آپ کو شہید کروا دیا تھا ابن یونس کہتے ہیں کہ بربر نے انھیں ساماھ میں شہید کروایا تھا جب کہ ابن ابی عاصم نے الماھ بیان کیا ہے۔

(۲)ابن حبان نے ''ثقات'' میں فرمایا ہے کہ یہ خیارِ اہل شام میں سے ہیں۔ابن سعد نے کہا: وہ ثقہ ہیں ان کی عبد اللہ بن عمرو سے روایت میرے نزدیک مرسل ہے۔

(تهذیب التهذیب جلد ۳ صفحه ۸۸)

میں کہنا ہوں: بے شک میں صحیحین میں ان سے روایت کرنے پر مطلع نہیں ہو سکا، مگر میں نے ایک اشارہ پایا ہے اس کے متعلق جس پر میں اِعتاد نہیں کرتالہ

بالجملہ یہ ثقہ ہیں، چاہے صحیحین کے راویوں میں سے ہوں یا نہ ہوں۔یہاں تک چار راویوں کے متعلق کلام مکمل ہوا۔

# بإنچوي راوى :حضرتعبدالرحن بن ابى عمير لامزنى (صابى رسول صلى الله عليه وسلم)

اس سند کے پانچویں راوی "حضرت عبد الرحمن بن الی عمیر ہ مزنی "بیں،
"تعبدالرحمن" بن أبی عمیرة المزنی ویقال الأزدی وهو وهم سکن حمص وروی عن
النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعنه جبیر بن نفیر ویونس بن میسرة بن حلیبس
وربیعة بن یزید و خالد بن معدان والقاسم أبو عبدالرحمن له عندالترمنی حدیث و احد
فی ذکر معاویة قلت قال ابن عبد البر لا تصح صبته ولا یثبت إسناد حدیثه وجزم
أحمد بن البرقی بکونه از دیا خلاف ما نقله المؤلف.

(جهذايب التهذايب، رقم 491)

آپ کو ازدی بھی کہا جانا ہے،آپ نے شام کے شہر مصل میں میں رہائش اختیار کی۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم طلع آئیل سے روایت کی جبکہ حضرت جبیر بن نفیر،یونس بن میسرہ بن حلبس،ربعہ بن بزید،خالد بن معدان ،قاسم بن عبد الرحمن نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔

امام ترمذی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ایک حدیث آپ کے طریق سے روایت کی ہے۔علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر نے فرمایا: حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر ہ مزنی کی صحابیت ثابت نہیں نہ ہی آپ کی اسناد حدیث ثابت ہے۔

(تهذیب التهذیب،ج۵،ص۱۵۲)

امام ترمذی آپ رضی الله تعالی عنه کی صحابیت پر جزم کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " حضرت عبد الرحمن بن الله عمیر ہ صحابی رضی الله تعالی عنه کی صحابیت ، ثبو ت اسناداور و صل حدیث کا انکار حضرت علامه ابن عبد البرنے کیا ہے۔اس سند کا یہ ہی مقام مختلف فیہ ہے۔

میں نے علامہ ابن اثیر جزری کی تالیف ''اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابۃ'' کی طرف رجوع کیا تو اس سے علامہ ابن عبد البر کی تائید ہوئی۔علامہ ابن اثیر نے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر ہ مزنی کو شامی راویوں میں شا ر کیا ہے۔ حضرت ولید بن مسلم فرماتے ہیں: حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر ہ جنہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر ہ مزنی یا حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر یا عمیرہ قرشی کہاجاتاہے ان کی حدیث مضطرب ہے اور ان کی صحابیت بھی ثابت نہیں۔

اخبرنا ابراهیم بن محمد وغیرواحد قالواباسنادهم الی محمد بن عیسی السلمی حدثنا محمد بن یحیی، نا ابو مسهر، عن سعید بن عبد العزیز، عن ربیعة بن یزید، عن عبد الرحل بن ابی عمیرة و کان من اصاب رسول الله علیه من النبی انه قال لمعاویة رضی الله عنه: الله مدار الله می النبی عنه: الله مدار الله می النبی عنه: الله مدار الله می النبی الله مدار الله می الل

ابو عمرو(شاید یه علامه ابن عبد البر بیں) فرماتے ہیں : حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیر ہ مزنی کی روایت نه ہی موقوف نه ہی مر فوع آپ سے "لاعدوی ولا صامة" بھی مر وی ہے۔ قریش کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ سے روایت ہے اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کی حدیث "منقطع الاسناد مرسل "ہے نہ تو آپ کی احادیث ثابت ہیں نہ آپ کی صحابیت درست ہے۔(الاستیعاب)

علامہ ابن عبد البر کے کلام سے ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں، خبر واحد ہونے کے باوجود نہ مشہور ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہونے کی صورت میں عمل کے کیا یہ حدیث سے کے ساتھ ہیں عمل کرنا لازم ہوگا۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں:

امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورہ ترمذی جن کا لقب کثرت ِ گریہ کی وجہ سے ضریر تھاحافظ ہیں۔
علا مہ شمس الدین ذہبی امام ترمذی کا ذکر کرتے ہوئے "میزا ن الاعتدال" میں فرماتے ہیں:آپ حافظ ہیں
نیز آپ کی ثقابت پر اجماع ہے۔رجب کے مہینے میں ۲۷۹ہجری کو "ترمذ" میں آپ کا انتقال ہوا۔آپ کا
شار "ابناء السجین "میں ہوتا ہے۔

"تمييز - همد" بن عيسى بن سورة 1 بن موسى بن الضحاك وقيل بن السكن السلمى أبو عيسى الترمذي أحد الأثمة طاف البلاد وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وقد ذكره بن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ ... وقال الخليلي ثقة متفق عليه ... وقال الإدريسي كان الترمذي أحد

الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ ... وقال منصور الخالدى قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب يعنى المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به .. وقال الحاكم أبو أحمد سمعت عمران بن علان يقول مات محمد بن إسماعيل البخارى ولم يخلف بخراسان مثل أبى عيسى في العلم والورع بكي حتى عمى .. وقال أبو الفضل البيلماني سمعت نصر بن محمد الشير كوهي يقول سمعت محمد بن عيسى الترمنى يقول قالى محمد بن السماعيل ما نتفعت بن عيسى الترمنى يقول قال في محمد بن المحمد بن المحمد الشير كوهي يقول سمعت بين عيسى الترمنى يقول قال في محمد بن المحمد بن المحمد الشير كوهي يقول سمعت بن عيسى الترمنى يقول قال في محمد بن المحمد بن المحمد الشير كوهم يقول سمعت بن عيسى الترمنى يقول قال في محمد بن السماعيل ما نتفعت بن المحمد بن المحمد

(تهذيب التهذيب، رقم 638)

علامہ ابن حجر عسقلانی تہذیب المتذیب میں فرماتے ہیں: امام ترمذی ائمۃ الحدیث میں سے ایک ہیں، طلب حدیث میں شہر شہر گئے، خراسان، عراق اور حجاز کے مشائخ سے حدیث کا ساع کرکے اپنی کتا ب میں روایات ذکر کیں۔

ابن حبان کتاب الثقات میں امام ترمذی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں کہ جنہوں نے احادیث جمع کرکے کتاب تصنیف فرمائی اور اپنی حفظ شدہ کو ذکر کیا۔ علامہ خلیلی فرماتے ہیں: امام ترمذی ثقة اور متفق علیہ شخصیت ہیں۔

علامہ ادر لیں فرماتے ہیں: امام ترمذی ان ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں کہ جن کی علم حدیث میں اقتداء کی جاتی ہے۔ جامع،تلائ اور علل پر قابل قد ر تصنیف رقم کی،آپ ایک پختہ علم والے تھے۔آپ کا حافظہ ضرب المثل تھا۔

منصور خالدی فرماتے کہتے ہیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں میں یہ کتاب(یعنی سنن ترمذی ) تصنیف کرنے کے بعد حجاز ،عراق اور خراسان کے علما کی بلدگاہ میں پیش کی پس انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔

ابواحمد حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن علان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، امام بخاری دنیا سے تشریف کے اور خراسان میں علم و ورع میں امام ترمذی کی مثل کسی کو نہ چھوڑا حتی کہ کثرتِ گریہ کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔

ابو الفضل يلماني كہتے ہيں كہ ميں نصر بن شير كوهى سے امام ترمذى كا بيہ فرمان سنا ہے "مجھ سے امام بخارى نے بيد ارشاد فرمايا: ميں نے آپ كى ذات سے اتنا فلكرہ نہيں اٹھا يا جتنا كہ آپ نے ميرى ذات سے نفع حاصل كيا ہے۔"

میری ذات سے طبع حاصل کیا ہے۔" امام ترمذی کی جلالت ملاحظہ کرنے کے بعد اس بات پر غور کریں کہ جب امام ترمذی نے یہ صراحت کردی کہ «حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ اصحاب رسول میں سے ہیں"تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث مسند، موصول،مر فوع اور غیر منقطع ہے نہ کہ مرسل و موقوف۔ماقبل بحث سے راویوں کی عدالت اور ضبط تو

واضح ہو گیا،اس روایت کے روابوں میں سے کسی ایک سے بھی ارجح کی مخالفت ثابت نہیں لہذا مذکورہ روایت شاذ بھی نہیں ہو سکتی۔اور نہ ہی جمع طرق اور قرائن کے ساتھ وہم پر اطلاع ثابت ہوئی ہے جس کے جب :

سبب بیہ روایت منکر ہوتی۔
اس روایت کے دو راوی "محمد بن یجی ذہلی اور ابو مسہر "بخاری کے روای ہیں، تیسرے راوی "سعید بن عبد العزیز "گرچہ بخاری کے راوی نہیں ہیں لیکن لا م بخاری نے ان سے" الادب المفرد "میں اور امام مسلم العزیز "گرچہ بخاری کے راوی نہیں ہیں لیکن لا م بخاری نے ان سے" الادب المفرد "میں اور امام مسلم نے "صحیح مسلم" میں روایت لی ہے اس لحاظ سے تینوں روای قابل جمت ہیں۔جہاں تک چوتھے روای کی بات ہے تو ان کی توثیق و تعدیل ما قبل میں گزر چکی ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ مذکو رہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر نہ ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنا بالاتفاق واجب ہے۔

## اعتراض:

سعید بن عبدالعزیز کا حافظہ آخر ی عمر میں متغیر ہو گیا تھا لہذا ان کی روایت کو قابل استد لال قرار ،

دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

#### جواب:

ما قبل میں ہم ان راویوں کی تاریخِ ولادت وفات،ان کے شیوخ و تلامذہ کا ذکر چکے ہیں،ابو مسہر کی ولادت ۱۰۴ھ اور وفات ۷۸سال کی عمر میں سن ۲۰۸ھ کو ہوئی۔

ولادت ۱۴۰ه هه اور وفات ۱۲۷ سال کی عمر یک من ۴۰ هم تو هوی۔ سعید بن عبد العزیز کی و لادت ۹۰هه اور ۷۷ سال کی عمر میں ۱۲۵ه کو وفات ہوئی۔ان دونوں کی وفات ۱۵۱ ھ ...

بیان کی گئی ہے تو پھر ایام صغر میں ابو مسہر سے مخل حدیث کیوں جائز نہ ہو گا۔سعید بن عبدالعزیز کے

حافظے میں آخری عمر میں کچھ تبدیلی آگئ تھی جیسا کہ علوم حدیث کی معرفت رکھنے والے پر مخفی نہیں۔وہ جو مجددالدین فیروزآبادی نے "سفرالسعادة" میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رَضِی الدیا تَعَالٰی عَنْه کی فضیات میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں اس کا جواب وہی ہے کہ جو شنخ عبدالحق محدث دہلوی عَلَیْهِ رَحُمُوالدلاالقوی نے "دشرح سفرالسعادة" کے دیباہے میں مصنف کی تعریف و توصیف کے بعد دیا ہے۔اور اس بات کا بھی

کے سمری سفر اسعادہ کے دیبایپ یں مسلف کی سریف و توقیق کے بعد دیا ہے۔ اور ان بات ہوں کا اختمال ہے کہ اگر میہ حدیث اس طریق پر صحیح نہ ہو (کہ ابو مسہر کا سعید بن عبدالعزیز سے حدیث روایت کرنا اختلاط سے قبل ثابت نہ ہو)تو یہ ضبط تام نہ ہو گااور حدیث درجہ صحت سے گر جائے گی۔ چونکہ اس مدین شدی میں اس شدین کے دیاد سے اس شدین اس میں اس شدین کر جائے گی۔ چونکہ اس

میں ثقہ کی مخالفت بھی نہیں ہے اس لئے شاذ قرار نہ پائے گ۔
امام ترمذی کے اس پر حسن کا حکم لگانے سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ اس حدیث میں منفرد نہیں ہیں۔
امام ابن ہمام فتح القدیر کے باب القرآن میں اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ حدیث درجہ کسن سے اس
وقت تک ینچے نہیں آتی جب تک کہ ثقہ کی مخالفت یا راوی کی انفرادیت ثابت نہ ہو جائے۔ حدیثِ حسن
محدثین کے نزدیک اسی طرح قابل استدلال ہے جس طرح حدیثِ صحیحے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حسن کا

رت میں کے نزدیک اسی طرح قابل استدلال ہے جس طرح حدیثِ صحیح۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حسن کا مرتبہ صحیح سے کم ہوتا ہے جیسا کہ اہلِ علم پر مخفی نہیں۔اسی احتمال کی بنیاد پر امام ترمذی کی جانب سے مذکورہ حدیث پر حسن کا حکم لگانا بالکل درست ہے۔

## اعتراض :

حسن کے لئے تو شرط ہے کہ اسے ایک سے زلکہ طرق سے روایت کیا گیا ہو ،جس حدیث میں صرف ایک شخص ہو تو وہ حدیث غریب کہلاتی ہے۔اب لام ترمذی کا حسن اور غریب کو جمع کرنا کس طرح درست ہو گا ؟جبکہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔

#### جواب:

حافظ ابن حجر عسقلانی اس اعتراض کا شانی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لام ترمذی حدیثِ حسن میں اس حدیث کے دوسرے طریق سے مروی ہونے کی شرط لگاتے ہیں جبکہ وہ حدیث درجہ صحیح کو نہ پہنچی ہو۔اگر وہ حدیث مرتبہُ صحیح کو پہنچ جائے تو اب ان کے نزدیک بیہ شرط نہیں۔اس دعوی کی دلیل میہ ہے کہ آپ کئی مقالت پر «حسن صحیح غریب، ، فرماتے ہیں۔المذا اس احمال کی بنیاد پر میہ حدیث صحیح ہو گی اور میہ احمال اس حدیث کو درجہ صحت سے بھی نہیں گرائے گا۔

ابو مسہر کے سعید سے عدم اختلاط کے وقت روایت لینے میں غلبہ ُ ظن کی وجہ سے، کیونکہ علامہ عسقلانی نے " تہذیب التهذیب" میں اس بات پر جزم فرمایا ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ: "دوری" نے ابن معین سے روایت کیا ہے کہ آپ کا حافظہ وصال سے کچھ قبل مختلط ہو گیا تھااور جب آپ پر کوئی حدیث پیش کی جاتی تو فرماتے میں اس حدیث کی اجازت نہیں دیتا۔

کیکن امام ترمذی نے اس کے صحیح ہونے کی تصریح نہیں فرمائی اور کہا یہ حسن غریب ہے۔اس کا جواب وہی ہے کہ جس کا افادہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے "شرح نخبۃ الفکر" کی شرح میں کیا ہے اور یہ بات مخفی نہ رہے کہ صحیح کے افراد معنیُ متعارف کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک حسن کی تعریف میں داخل ہیں

ہیں۔
ابن المواق فرماتے ہیں کہ مام ترمذی کے نزدیک ہر صحیح حدیث حسن ہے ،لیکن ہر حسن صحیح نہیں ہے ۔ جب مام ترمذی نے حسن کا حکم لگا دیاجو کہ صحیح کو متفنن ہے تو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ بالضریح صحیح کا حکم ہو مام ترمذی کی اس صحیح کی تصریح فرمانے کی وجہ سے کہ جو المناد ،وصل اور رفع کا فلکہ دیدیہ حب بیہ حدیث صحیح ہے تو اس پر اوصافی ثلاثہ (حسن صحیح غریب)کا حکم لگانا درست ہے۔
کیونکہ جب صحیح کہا تو اس حدیث پر حسن کا حکم لگانے کی حاجت نہ رہی تعدو طرق کی وجہ سے۔اس یقین اور وثوق کے حاصل ہوجانے کی وجہ سے جو کہ تعددِ طرق سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں مام ترمذی کی اصطلاح ہے اور اصطلاح میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی۔اس بات کی جانب این سید الناس نے ترمذی کی شرح میں اشادہ کیا ہے اور اس جانب ملا علی قاری کا شرح نخبۃ الفکر کی شرح میں میلان ہے۔
کی اصطلاح ہے اور اس جانب ملا علی قاری کا شرح نخبۃ الفکر کی شرح میں میلان ہے۔
تشرط ہے اس کی بنیاد بھی سابقہ بنیاد پر ہے یہ بات بھی علامہ عراقی کا قول جان لینے کے بعد اپنے اطلاق پر شرط ہے اس کی بنیاد بھی سابقہ بنیاد پر ہے یہ بات بھی علامہ عراقی کا قول جان لینے کے بعد اپنے اطلاق پر الیں رہتی۔

علامہ ابن عبد البرکی رائے کے مطابق یہ حدیث مرسل اور منقطع ہے۔ملا علی قاری" شرح نخبۃ الفکر"کی شرح میں فرماتے ہیں (جن میں خطیب بغدادی اور ابن عبد البر شامل ہیں)کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ منقطع حدیث وہ ہے جس کی اسناد متصل نہ ہو خواہ یہ انقطاع اول سند سے ہو ،وسط سند سے ہو یا آخر سند سے ہو۔اس تعریف کے مطابق مرسل ، معصل اور معلق" منقطع" میں شامل ہوجائیں گی بے شک مرسل جحت ہے۔

علامہ علی قاری فرماتے ہیں:محدثین کا معتمد قول یہ ہے کہ جس روایت میں صحابی کو حذف کردیا جائے تو روای کی ثقابت میں فرق نہ آئے گا۔اس طرح جمہور علما فرماتے ہیں:مرسل مطلقاً حجت ہے۔روای کے ظاہر حال اور اس سے حسن ظن کی بناء پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ"راوی نے اس حدیث کو صحابی ہی سے روایت کیا ہمو گا۔

ربیعہ بن بزید تابعی چوشے درجے سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ تقریب کے حوالے سے گزرل علوم حدیث کی ادنی معرفت رکھنے والے پر بیہ بات مخفی نہ ہوگی کہ بلدہ طبقات میں سے دوسرے سے پانچوال طبقہ وہ ہے کہ جس میں تابعین بھی شامل ہیں،چار طبقے کے تفاوت کی بناء پراس مرسل کو قبول کیا جائے گا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرون ثلاثہ کی مراسیل احناف کے نزدیک مقبول ہیں۔ربیعہ بن بزید تابعی ہیں اور عبد الرحمن (کہ جن سے ربیعہ نے روایت لی ہے) اگر صحابی نہ ہوتے تو ان سے روایت کر نے والے کا درجہ کم نہ ہوتا اور جب امام ترمذی کی رائے ترجیح پائی کہ "ان کا لقاء ثابت ہے "اور مخالف امام ترمذی کی رائے کا منکر ہے تو مشہور قاعدے "مثبت نا فی پر مقد م ہوتا ہے "کی روشنی میں بیہ ثابت ہو ا کہ مثبت میں زیادتی علم اور نا فی میں نقص علم ہوتا ہے۔

علامہ سیوطی" تد ریب الراوی" میں فرماتے ہیں -: ایسی حدیث سے استدلال کرنا درست ہے کہ جس کے دو طرق ہوں۔اگر ان دو نول طرق میں ہر ایک ہی منفرد ہو تو ایسی روایت جحت نہیں بنے گی جیسا کہ حدیث مرسل،بشرط بیہ کہ وہ دوسرے طریق سے مروی ہویا کوئی اور مرسل اس کے موافق ہو۔

میں کہتا ہوں کہ احنا ف کے نزدیک قرون ثلاثہ کی مراسیل سے استد لا ل کرنا بالکل درست ہے۔جامع ترفذی (جس کا شار ہی صحاح ستہ میں ہوتا ہے) کی حدیث پر صحت کا حکم لگانا کیوں کر درست نہ ہوگا۔لام بخلی ہوں مجال سے روایت لینے میں منفرد ہیں جن میں سے ۱۸رجال تو متکلم فیہ ہیں۔لام مسلم ۱۲رجال سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔یہ کلام علامہ سخاوی نے شرح الفیہ میں ذکر کیا ہے۔ محدثین نے لام بخلی و مسلم کی 100 احادیث پر تنقید کی ہے جن میں سے 20 احادیث لام بخلی کے صابحہ مختص ہیں۔اس کی ساتھ مختص ہیں۔اس کی ساتھ مختص ہیں دونوں مشترک ہیں باقی روایات لام مسلم کے ساتھ مختص ہیں۔اس کی تصریح علامہ محد اکرم سندھی نے نخبۃ الفکر کی شرح" امعان النظر" میں کی ہے۔اور ویسے بھی درست یہ تصریح علامہ محد اکرم سندھی نے نخبۃ الفکر کی شرح" امعان النظر" میں کی ہے۔اور ویسے بھی درست یہ کے کہ فضائل ، ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے للذلاس مسللے کو چھیڑنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔لیکن کلام کی گنجائش اس صورت میں نکلتی ہے کہ جب حدیث کو ضعیف مان لیا جائے اور آئمہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کرنے والے اور جرح و تعدیل کے قوانین جانے والے یہ جانے جائے والے مدیث کی کتب کا مطالعہ کرنے والے اور جرح و تعدیل کے قوانین جانے والے یہ جانے بیں۔

## تخریج حدیث:

اس روایت کو محدثین کرام نے متعدداسانیدوطرق سے روایت کیاہے۔ محدثین کرام نے روایت کے راوی سعید بن عبدالعزیز کے 4شا گردوں سے نقل کی ہے۔

## ابىمسهر عنسعيدبن عبدالعزيز:

بوں مطریق سے محدثین کرام نے بیر دوایت نقل کی ہے۔ 1۔امام البخاری اپنی کتاب التاریخ (240/5)پر لکھتے ہیں۔

قال أبو مسهر حداثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد: عن ابن ابي عميرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به عليه والمداوية اللهم المعاوية المعاوية اللهم المعاوية اللهم المعاوية المعاوية المعاوية اللهم المعاوية المعاوي

2-امام ترمذي سنن الترمذي (3842) پر لکھتے ہیں۔

3842- حَكَّاثَنَا هُحَهَّ كُبُنُ يَخِيَى قال: حَكَّاثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عُمَيْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِبِهِ»

#### 3\_ابن سعد طبقات (418/7) پر لکھتے ہیں۔

حَدَّثَ أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ أَبِي عَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ أَبِي عَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي مُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اهْدِيدِ وَاهْدِبِهِ»

## 4\_ابن أبي عاصم ابني كتاب الآحاد والمثاني (358/2ر قم 1129) پر لکھتے ہیں۔

1129- كَتَّ ثَنَا مُحَمِّى بن عوف كَتَّ ثَنَا مروان بن مُحَمِّى وأبو مسهر قالا كَتَّ ثَنَا سَعِيد بن عَبْن العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عَبْد الرحن بن أبي عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معاوية اللهم اجعله ها ديامه ديا واهدة واهدابه

5-امام البعنوي نے معجم الصحابة (491/4) پر لکھتے ہیں۔

1949-فقال ابن عسكر: نا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز بإسناده مثله.

6۔امام التر قفی نے جزئہ (45/أ) پر روایت نقل کی ہے۔

7۔ محدث الطبر انی نے مندالشامیین (190/1) پرروایت نقل کی ہے۔

334 - حَكَّاثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا سَعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْمُزَنِّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمُعَاوِيَةَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِهِ وَاهْدِبِهِ»

8-امام الآجري نے الشريعة (5/2436-2438 أرقام 1914-1917) پر روايت أقل كى ہے۔ 1915 - قَالَ ابْنُ نَاجِيَةَ, وَحَلَّ ثَنَا هُحَمَّ كُبُنُ رِزُقِ اللَّهِ الْكَلُوذَانِيُّ قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيلَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيلَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُو لِمُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْرِيًّا وَاهْرِهِ وَاهْرِبِهِ وَلَا تُعَزِّبُهُ»

9-امام ابن بطة نے اللا بانة اور محدث ابن منده اور اللا لكائي نے (1441/8رقم 2778) پرروایت نقل کی

2778 - أَنَا عَلِيُّ بَنُ عُمَرَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ هُحَمَّدٍ، نَا عَبَّاسُ بَنُ هُحَمَّدٍ، نَا أَبُو مُسْهِدٍ، نَاسَعِيدٌ، عَنَ رَبِيعَةَ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْمُزَنِّ، قَالَ سَعِيدٌ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مُهْتَدِيًا، وَاهْدِهِ وَاهْدِيهِ»

10 محدث أبو نعيم نے الصحابة (4/1836ر قم 4634) پر روایت نقل کی ہے۔

4634-حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو زرعة الدمشقى، ثنا أبو مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبى عميرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: "اللهم، اجعله ها ديامهديا، واهده، واهد به "-

11 - محدث الخطيب نے تاریخ ہ (207/1) اور تلخیص المتشابہ (406/1) اور تالي تلخیص المتشابہ (539/2) پرروایت نقل کی ہے۔

قَالَ: وِنَابِشُرُ بُنُ بَشَّارٍ، نَا هُحَمَّكُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ الرَّمَشُقِيُّ، نَاسَعِيكُ بُنُ عَبُوالْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيكَ، عَنْ عَبُو الرَّحْرَنِ بْنِ أَبِي حُمَيْرَةَ، وَكَانَ صَحَابِيًّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُعَاوِيّةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْرِيًّا، وَاهْرِهِ، وَاهْرِبِهِ»

12۔ محدث الجور قانی نے الا باطیل (193/1) پر روایت نقل کی ہے۔

182 - أَخْبَرَنَا حَمَّلُ بَىٰ نَصْرِ بَنِ أَحْمَلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بَىٰ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَىٰ مُحَمَّدِ بَنِ عُكَمَّدِ بَنِ عُبَدِ الْفَرَضِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَدِ الْفَرَضِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ اللهِ اللَّهِ التَّرَقُغِیُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سَعِيلُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَن رَبِيعَةَ بَنِ يَزِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي عُمَيْرَةَ الْمُزَنِيِّ، قَالَ سَعِيلُ بَنُ عَبُدِ التَّحْمَنِ بَنِ أَبِي عُمَيْرَةَ الْمُزَنِيِّ، قَالَ سَعِيلُ: وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُعَاوِيّةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا وَاهْدِبِهِ».

#### 13\_ابن عساكر تاريخ دمشق (62/6 و82-81) پر لكھتے ہيں۔

فأخبرناه أبو على الحداد فى كتابه وحداثنا أبو مسعود المعدل عنه أنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله أناسليمان بن أحمدنا أبو زرعة نا أبو مسهر ناسعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لمعاوية اللهم اجعله ها ديامه ديا وهد به .

وأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أنا شجاع بن على أنا أبو عبد الله بن مندة أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس الترقفي قال ونا أحمد بن سليمان نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قالا نا أبو مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصاب النبي (صلى الله عليه وسلم) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه ذكر معاوية فقال اللهم اجعله ها ديا واهد به.

### 14۔ابن الجوزي نے العلل المتناهية (274/1رقم 442)پر روایت نقل کی ہے۔

442-واما حديث عبد الرحمن قال اناعلى بن عبيد الله قال اخبرنا على قال انبانا ابن بطة قال حدثنا القافلاني وابن مخلد قالا انا محمد بن اسحاق قال انا يحيى بن معين قال انا ابو مسهر قال اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عميرة قال اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عميرة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يدعو لمعاوية فقال اللهم اجعل ها ديا مهديا -

## 15۔ ابن الأثير نے أسد الغابة (313/3 و6/48) ميں روايت نقل كى ہے۔

أخبرنا إبراهيم بن محمد وغير لا بإسنادهم إلى أبي عيسى: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله ها ديامه ديا وأهد

## 16-علامه الذهبي نے السير (34/8) ميں روايت نقل كى ہے۔

وبه حداثنا أبو زرعة، حداثنا أبو مسهر، حداثنى سعيد، عن ربيعة بن بزيد، عن عبدالرحن بن أبى عميرة المزنى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: "اللهم اجعله هاديامه ديامه دياه واهده، واهدابه

## مروان بن محمد الطاطرى عن سعيد بن عبد العزيز:

مذ کورہ طریق سے محدثین کرام نے بیر دوایت نقل کی ہے۔

17۔امام البخاري نے الثاریخ (327/7)

وقال لى ابن ازهر يعنى ابا الازهر نا مروان بن محمد الدمشقى نا سعيد نا ربيعة بن يزيد سمعت عبد الرحمن بن ابى عميرة المزنى يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول في معاوية بن ابى سفيان اللهم اجعله ها ديامه ديا واهده واهد به .

## 18 محدث ابن أبي عاصم نے الآحاد والمثاني (358/2)

1129 - حَكَّاثَنَا هُحَبَّلُ بُنُ عَوْفٍ ، نَامَرُوَانُ بُنُ هُحَبَّدٍ ، وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالَا: نَاسَعِيلُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَرِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ: «اللَّهُ مَّ اجْعَلُهُ هَا دِيًّا مَهُ دِيًّا وَاهْدِهِ وَاهْدِ بِهِ »

## 19۔ امام البعنوي نے مجھم الصحابہ (490/4)

1948 - حداثنا ابن زنجويه ناسلمة بن شبيب نامروان يعنى ابن محمد ناسعيد يعنى ابن المعددية بن شبيب نامروان يعنى ابن محمد أبي عميرة وأنه سمع عبد الرحمن بن أبي عميرة وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعاوية: "اللهم اجعله ها ديامه ديا و اهده و اهد

#### 20\_أبوالشيخ نے طبقات المحدثين بأصبھان (343/2)

حَلَّاثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ, قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا مَرُوَانُ بَنُ هُحَبَّدٍ، قَالَ: ثنا مَرُوانُ بَنُ هُحَبَّدٍ، قَالَ: ثنا مَرُوانُ بَنُ هُحَبَّدٍ، قَالَ: ثنا مَرُوانُ بَنُ عَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ وَكَانَ مِنْ أَنِي عَمِيرَةً , وَكَانَ مِنْ أَصْعَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْعُو أَصْعَابِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْعُو لِمُعَاوِيَةً, فَقَالَ: اللَّهُ مَّلَيْهِ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا"

#### 21-أبونعيم نے أخبار أصبحان (180/1)

حَكَّاثَنَا أَبُو هُحَمَّدِ بَنُ حَيَّانَ، ثنا أَحْمَلُ بَنُ هُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ الْبَرَّازُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عِيسَى، ثنا مَرُوَانُ بَنُ هُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيلُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَرْوَانُ بْنُ هُحَمَّةٍ، ثنِ يَزِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ مَبْدِ السَّعَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُو يَلْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ مَا مُعَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ عُنُوا لِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ مَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُ وَلِهُ يَعْلَمُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُهُ لِيَّاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 22\_ محدث ابن عساكرنے تاريخ دمشق (59/80-81)

أخبرنا أبو القاسم أيضا أنا ابن النقور أنا همد بن عبد الله بن الحسين ناعبد الله بن سليمان ناعيسى بن هلال السليحي نامروان بن همد أنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزنى قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في معاوية اللهم اجعله ها ديا مهديا و اهد و اهد به .

#### 23\_محدث المزي نے تھذیب الکمال (322/17)

أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة وأبو الحسن بن البخارى قالا أخبرنا أبو اليمن الكندى قال أخبرنا الحسين بن أخى أخبرنا الحسين بن النقور قال أخبرنا أبو الحسين بن أخى ميمى قال حدثنا عيسى بن هلال السليحى قال حدثنا ميمى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن

أبي عميرة المزنى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في معاوية اللهم اجعله هاديامه رياوا هده واهدابه.

## عمر بن عبدالواحد عن سعيد بن عبدالعزيز:

مذ کورہ طریق سے محدثین کرام نے بیر دوایت نقل کی ہے۔

24۔ محدث ابن قانع نے مجم الصحابہ (146/2)

حدثنا أحمد بن على بن مسلم نا أبو الفتح نصر بن منصور نابشر بن الحارث نازيد بن أبى الزرقاء نا الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يحدث عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن أبى عميرة الأزدى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال اللهم اجعله ها ديامهديا واهد به

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنماطي نا محمود بن خالدنا عمر بن عبد الواحد ناسعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

#### 25\_ محدث الخلال نے السنة (450/2 رقم 697)

#### 26\_محدث ابن عساكرنة تاريخ دمشق (83/59)

أبوبكر أحمد بن المعلى أنا محمود ناعمر بن عبد الواحد عن سعيد يعنى ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان على حمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية فبلخ ذلك أهل حمص فشق عليهم فقال عبد الرحمن بن أبى عميرة المزنى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهداء

## همهابن سليمان الحراني عن سعيد بن عبدالعزيز:

مذ کورہ طرق سے محدثین کرام نے یہ روایت نقل کی ہے۔

27۔ محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق(83/59)

فأخبرناه أبو القاسم زاهر وأبو بكر وجيه ابناطاهر بن محمد وأبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن أحمد قالوا أنا أحمد بن الحسن بن محمد الأزهرى أنا الحسن بن أحمد المخلدى نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفر اينى نا محمد بن غالب الأنطاكى نا محمد بن سليمان نا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة المزنى وكأن من أصاب النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول الله ما وية ها ديا مهديا و اهده و اهد على يديه.

یہ چاروں شا گرد اپنے شیخ سعید بن عبدالعزیز سے یہ ہی روایت بیان کرتے ہیں۔

عن سعید بن عبد العزیز، نا ربیعة بن یزید، نا عبد الرحن بن أبی عَمِیرة، قال: سمعت النبی صلی الله علیه وسلم أنه ذكر معاویة، وقال: "اللهم اجعله ها دیامه دیامه اواهد به" اس روایت کے ہر طقه کے راوی نے لبی ساع کا ذکر کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، اور اس کے رجال ثقه اثبات ہیں۔ اور صحابی رسول طرق الم الم الم عبد الرحمن بن ابی عمیرة تک به سند مسلم کی شرط پر ہے کیونکه " أبی مسهر، عن سعید عن دبیعة "کی سند سے لام مسلم نے لبی کتاب میں احتجاج کیا ہے۔ محدثین کرام نے لبی کتب میں احتجاج کیا ہے۔ محدثین کرام نے لبی کتب میں اس روایت کی حیثیت مزید واضح ہوتی ہے۔ واضح ہوتی ہے۔

# حدیث تر مذی کی تصحیح کرنے والے محدثین کرام!

1۔امام ترمذی نے اس محفوظ طریق کے بارے میں کہا:"حدیث حسن غریب".

2-محدث الجور قاني نے كها: وقال الجور قانى: "هذا حديث حسن".

3۔علامہ ذہبی نے ابن الجوزی کے تمام اعتراضات کے جواب میں کہا:

بعدائن بين وهم ابن الجوزى في إعلاله الحديث براويين ثقتين حَسبَهُما ضعيفين لتشابه الاسم: "وهذا سندقوى". (تلخيص العلل المتناهية: رقم 225) -

علامه ذهبی این دوسری کتاب میں لکھتے ہیں۔

هَذَا الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِن الْحَتَلَفُوا فِي صُحْبَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ صَحَابِيُّ رُوِي هَذَا الْحَدِيثُ وَوَلَا أَظُهَرُ أَنَّهُ صَحَابِيُّ رُوِي الْحَوْدِ وَهِ الْحَرِ. (تارَحُ الاسلام 159/4)

4\_ محدث ابن عساكرنے كها:

وقداعتنى ابن عساكر بهذا الحديث، وأطنب فيه وأطيب وأطرب، وأفاد وأجاد، وأحسن الانتقاد، فرحمه الله، كمرمن موطن قد برزّ زفيه على غير لامن الحفاظ والنقاد".

(تارىخە 106/59)

#### 5۔ حافظ ابن کثیرنے کہا:

"قال ابن عساكر: وأصح ما رُوى فى فضل معاوية حديث أبى حمزة عن ابن عباس أنه كاتِبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، أخرجه مسلم فى صحيحه، وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب، وبعد حديث ابن أبى عميرة: اللهم اجعله هاديا مهدياً".انتهى كلام ابن كثير بطوله، وكلامُ ابن عساكر هو فى تاريخه (106/59)، قاله عقب إيرادهما رُوى عن ابن راهويه أنه لا يصح حديث فى فضل معاوية، فهو تعقب منه لهذا الكلام الذى لم يثبت عن إسحاق أصلا كها بيّنتُ قبل.

(البدايه و النهايه 410-409/11)

6-علامه فتنی نے کہا:

وقدنقل كلامرابن عساكر فى التصحيح مُقرّا ـ (التذكرة ص 100) 7 ـ الم ابن حجر العيثمى نے كها: "الحديث حسن". (الصواعق المحرقة 626/26) 8 ـ علامہ آلوسى نے كها:

"إن لهذا الحديث شواهد كثيرة تؤكد صحته".

(صب العذاب ص427)

## حدیث ترمذی پراعتراضات کے جوابات!

قاری ظہور صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس حدیث نام نہاد اعتراضات وارد کیے ہیں،ان کی شختیق ملاحظہ کریں۔

موصوف اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص177 پر لکھتے ہیں۔

## ابن اني عميره كي صحابيت كالمشكوك مونا

امیرِ شام کی آئندہ زندگی میں اس دعا کی تا ثیر پائی ہی نہیں گئی ،اور پائی ہی کیے جاتی جبکہ بیصدیث ہے ہی موضوع ۔اس حدیث کا مرکزی راوی جس کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ،اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں:

وِإِنَّمَا هُوَ ابُنْ أَبِي عُمَيْرَةَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْحَدِيثَ.

"ووابن الى عميره إوراس نے نى كريم ماللي تا سامديث نبيل كى" ـ

(كتاب العلل لابن أبي حاتم ج٦ص٢٨٦، وط: ج٦ص٣٧٢)

حافظ ذہبی نے بھی ابن ابی عمیرہ کی صحابیت میں اختلاف کا قول نقل کیا ہے، اگر چہ اُنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ظاہر ریہ ہے کہ دہ صحابی ہے۔

(تاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٢ ٣٤٤ وط: ج٤ ص٩٠٩)

عافظا بن مجرعسقلانی نے بھی لکھاہے:

مُخُتَلَفٌ فِي صُحُبَتِهِ.

"أس كى صحابيت مين اختلاف بـ

(تقريب التهذيب ص٩٣٥)

ا ما ابن عبد البر ، امام ابن اثیر الجزری ، حافظ ابن حجر عسقلانی اور عبد الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے: "نداس کا صحابی ہوتا سیح ہے اور ندی بیرحدیث تابت ہے"۔

(الاستيعاب ج٢ ص٣٨٦؛ أسدالغابة ج٣ص٤ ٩٤؛ تهذيب التهذيب ج٥ص٢ ٥١ ؛ تحفة الأحوذي

ج١٠ ص ١٠٩)

### تنجره!

موصوف نے حضرت عبدالرحمن ابن ابی عمیر ہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو مشکوک لکھا ہے۔اس لفظ مشکوک کو پڑھ کر لگتا ہے کہ بات کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی جار ہی ہے،جو جناب کا طر ہ امتیاز توضر ور ہے مگر علمی و شخقیقی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

اول: امام ابوحاتم نے ابن ابی عمیر ہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار نہیں بلکہ روایت مذکورہ کے سننے کی نفی کی ہے۔ موصوف کو صحابیت کی نفی اور روایتِ مذکورہ کے ساع کے انکار میں شاید کوئی فرق نہیں معلوم۔

# امام ابوحاتم اور ابن ابي عميره كي صحابيت!

امام ابوحاتم نے عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کواپنی کتاب الجرح والتعدیل 273/5پر صحابی لکھاہے۔

عبدالرحمن بن أبي عميرة المزنى، له صحبة يعدا في الشاميين روى عن القاسم أبو عبد الرحمن وربيعة بن يزيد وجبير بن نفير .(الجرح والتعديل 273/5)

امام ابوحاتم کی کتاب کاعکس ملاحظه کریں۔

۱۲۹۳ - عبد الرحمن بن ابی عمیرة المزنی ، له صحبة بعد فی الشامیین روی عنه القاسم ابو عبد الرحمن و ربیعة بن یزید و جبیر بن نفیر .

امام ابوحاتم نے حضرت ابن ابی عمیر ہ رضی اللہ عنہ کو صحابی کہا۔ موصوف نے جس عبارت سے استدلال لاسعی کوشش کی ہے، وہ جھوٹ ہے یابدیانتی ؟اس کا فیصلہ کتاب پڑھنے والے ہی کر سکتے ہیں۔

# كباابن اني عميرة رضى الله عنه في بيه حديث نهيس سنى؟

ابن ابی حاتم اینے والد امام ابو حاتم سے نقل کرتے ہیں:

وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدابن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَة بُنِ إِحَلْ مَنْ مَعْلِ مَالِنَّ مَنْ مَعْلِ مَنْ مَعْلِ اللهِ (ص) يقولُ وذكر معاوية - فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِبِهِ ؟

قَالَ أَبِي:رَوَىمَرُوَانُ،وَأَبُومُسُهِر،عَنُ سعيدبن عبدالعزيز،عن ربيعة ابن يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمِيرَة،عن معاوية، قال لي النبيُّ (ص)

قلتُ لأَبِي: فَهُوَ ابنُ أَبِي عَمِيرَة أَوِ ابنُ عَمِيرَة ؛ قَالَ: لا؛ إِنَّمَا هُوَ ابنُ أَبِي عَمِيرَة.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: غَلِطَ الوليلُ، وَإِنَّمَا هُوَ: ابنُ أَبِي عَمِيرَة، ولم يسمعُهُ من النبيّ (ص)، هذا

الحديث. (العلل لابن أبي حاتم 381/6)

کہ ابن ابی عمیرة نے یہ حدیث نبی کریم طرفی آئی کریم طرفی اللہ میں بلکہ یہ روایت انھوں نے عن معاویہ عن النبی طرفی کے طریق سے روایت کی۔

#### جواب:

امام ابوحاتم کے قول کا مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہو گاکہ

ا۔الولید بن مسلم نے اسے عن عبد الرحمن ابن عَمِیْرَة الأَزْدی: أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ یعنی ابن ابی عمیرہ کے بعد عن معاویہ سند میں موجود نہیں ہے۔

۲۔ مروان بن محداور ابومسر نے اس کو عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيرَة، عن معاوية، قال لى النبي ﷺ كے طریق سے نقل کیا ہے۔ بعنی ابن ابی عمیرہ کے بعد حضرت معاویہ رضی الله سند میں موجود ہیں۔

امام ابوحاتم کے تحقیق کے مطابق ولید بن مسلم نے عن معاویہ کی سند نقل نہیں کی اس لیے اس سے غلطی ہوئی ہے۔ جبکہ مر وان بن محمد اور ابو مسھر نے عن معاویہ کے طرق سے روایت کی ہے اس لیے یہ صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ ابوحاتم کے نزدیک عن معاویہ سے روایت صحیح اور عن معاویہ کی سند کے بغیر بیر وایت مرسل صحابی ہے۔ امام ابوحاتم نے اس حوالہ میں کسی بھی جگہ ابن ابی عمیر ہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا بلکہ صرف روایت مذکورہ کے سننے کی غلطی کا حتمال بیان کیا ہے۔

بالفرض اس اعتراض کومان لیاجائے توبیہ روایت مرسلِ صحابی ہے نہ کہ مطلق مرسل۔اور موصوف معترض کو بیہ نہیں معلوم کہ صحابی کی مرسل روایت بالا تفاق قابل قبول ہوتی ہے۔ امام ابوحاتم کے اس حوالہ سے تو ہمار امو قف مزید ثابت ہوتاہے کہ اس روایت کی چند اسانید الیم بھی ہیں جس میں ابن ابی عمیرہ کی بعد عن معاویہ کی تصر سے موجودہ ہے جو کہ امام ابوحاتم کے نزدیک صحیح ہے۔ مگر موجودہ دستیاب ہونی والی کتبِ احادیث و تخر سے میں اس روایت کے تمام طرق بشمول ابو مسھر اور مروان بن محمد میں طرق عن معاویہ سے نہیں ہے۔

## امام ابي مسھر کی روايات:

رواها البخارى في «التاريخ الكبير» (240/5)، وابن سعى في «الطبقات» (417/7)،

والترمذى فى «جامعه» (3843)، والطبرانى فى «مسندالشاميين» (2198)، وابن أبي عاصم فى «الآحاد والبثانى» (3129)، والأجرى فى «الشريعة» (1915،1914)، والخطيب فى «تاريخه» (207/1)

ان تمام اسانید میں أبی مسهر عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعة بنیزید عن عبد الرحن بن أبی عمیرة ہے گر معاویہ کے تذکرہ سند میں نہیں ہے۔

## امام مروان بن محمد كى روايات:

ورواية مروان بن محمد الطاطرى رواها أبو نعيمر في «أخبار أصبهان» (180/1)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3129)

ان تمام اسانید میں مروانبن محمدالطاطری عن سعیدبن عبدالعزیز ہے گر سند میں معاویہ کا واسطہ نہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام ابو حاتم کے حوالہ بیش کر ناغلط و مردود ہے۔ کیونکہ امام ابو حاتم کے کسی بھی اعتراض کو مان لیا جائے توروایت ثابت ہی ہوتی ہے۔ اگر عن معاویہ کے اعتراض کو مان لیا جائے توروایت مرسلِ صحابی میں شار ہوتی ہے۔ اور اگر عن معاویہ کوروایت میں مان لیا جائے تو پھر امام ابو حاتم کے نزدیک میہ روایت متصل بن جاتی ہے۔ دونوں صور توں میں امام ابو حاتم اور جمہور کے نزدیک صحیح بنتی ہے۔

## حافظ ابن حجراور ابن ابي عميره كي صحابيت!

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب ص696 پر ابن ابی عمیرہ کو حتمی طور پر صحابی لھاہے۔

ابن أبی عمیرة صحابی [دوی] عنه جبیر ابن نفیر ـ (تقریب التهذیب ص696) موصوف قاری صاحب نے جویک طرفه کاروائی دکھائی ہے وہ مثال بے بدل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب (الاصابہ 342/4) پر تفصیل کے ساتھ ابن عمیر ہرضی اللہ عنه کی صحابیت ثابت کی ہے، جس کی تفصیل آرہی ہے۔

# مبار کپوری کی غلطی!

موصوف نے تحفۃ الاحوذی 15/1 کا جو حوالہ دیاہے وہ قابل مسموع نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلد مبار کپوری نے ایک تو حافظ ابن حجر عسقلانی کے قول کو پیش کیاہے جو کہ حقیقت کے برعکس ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک رانح قول میں ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ مزید رہے کہ مبار کپوری غیر مقلد کی تحقیق ان کے سامنے پیش کریں جوان کو حجت سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

## ابن عبدالبر كااعتراض!

ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

وقيل عبد الرحمن بن عمير أو عميرة القرشى، حديثه مضطرب، لا يثبت في الصحابة، وهو شامي ـ (الاستيعاب في معرفة الأصحاب 843/2)

ابن عبدالبرنے کہا کہ ابن ابی عمیرہ کی حدیث مضطرب،ان کی صحابیت ثابت نہیں اور یہ شامی

#### جواب:

ابن عبدالبر کے اس اعتراض کو جمہور محدثین کرام نے نہیں مانااوراس کارد کیاہے۔ عبدالر حمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت دو وجہ سے ثابت ہے۔

#### اول:

اس حدیث کی بعض اسانید اور مروایت میں عبدالرحمن ابن ابی عمیرہ نے خود رسول الله طلق آیا ہم سے سے ساع کا ذکر کیا ہے۔ ساع کا ذکر کیا ہے۔

1. امام بخاری فرماتے ہیں:

يعدفى الشاميين قال أبومسهر قال عبدالله بن مروان عن سعيد عن ربيعة سمع

عبدالرحن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. (التاريخ الكبير »للبخارى 240/5)

2. امام الاجرى نے اپنى كتاب الشريعه، رقم 1915 رواية أبى مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز بهميں عبدالرحمن بن ابى عميرة نے اپنى ساعت كا ذكر كرديا ہے۔

3. محدث ابن عساكر في ابنى كتاب (تاريخ دمشق 83/59) من رواية هجمد بن سليمان الحراني

عن سعید بن عبدالعزیز به میں ابن ابی عمیر کی ساع کی تصریح کی ہے۔

ان روایات کی روشنی میں عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان تمام روایات میں عبدالرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنه کی ملا قات اور سماع کے قرائن اور گواہیاں موجود ہے۔ اور حدیث میں "

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "كالفاظ سے ساع ثابت اور شائبہ ارسال جڑسے اکھڑ گیا۔

# حافظا بن حجر کی شخفیق!

• حافظ ابن حجر ابنی کتاب الاصابه (342/4) فرماتے ہیں۔

هب أن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علة انقطاع فما يصنع في بقة الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟! فما الذي يصحح الصحبة زائدا على هذا . جس حدیث کی طرف ابن عبدالبر نے اشارہ کیاہے، اس میں انقطاع کی علت ان کے سامنے ظاہر ہوئی تو بقیہ احادیث جن میں نبی کریم طلع اللہ اللہ اس کے ساع کی صراحت ہے، ان کا کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ جو صحابی ہونے کو ثابت کرے وہ کیا چیز ہے؟

#### روم:

اجل علاء کرام نے عبدالرحمٰن بن ابی عمیرہ کی صحابیت کو تسلیم کیا بلکہ وہ ان کی صحابیت کے انکار کا قول بھی نہیں جانتے،سوائے امام ابن عبدالبر کے۔

## ابن حجر كابن عبدالبريررد!

• حافظ ابن حجر ابن عبدالبرك قول پر تعجب كيا ہے كه

فعجب من قول ابن عبد البر: حديثه منقطع الإسناد مرسل، لا تثبت أحاديثه، ولا تصحّ صحبته.

ابن عبدالبر کے قول پر تعجب ہے کہ ان[عبدالرحمن بن ابی عمیرة] کی حدیث منقطع الاسناد مرسل ہے،ان کی احادیث ثابت نہیں اور ان کے صحابی ہونے کی بات صحیح نہیں۔انتھی

(الاصابه 342/4)

# ابن ابی عمیرہ کی صحابیت پر محدثین کرام کے اقوال!

ابن ابی عمیر ہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے بارے میں محدثین کرام کی آراء ملاحظہ کریں۔

1-امام احمدنے عبدالرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث اپنی مند رقم 17929 میں نقل کی ہے۔ کی ہے جو امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان کی صحابیت کو ثابت کرتی ہے۔

2-امام بخارى رحمه اللهن تاريخ الكبير 240/5 مين قال أبومسهر قال عبدالله بن مروان عن

سعيدعن ربيعة سمع عبدالرحمن سمع النبي صلى الله عليه وسلمر سے ان كى صحابيت بيان كيا

3۔اس حدیث کے راوی سعید بن عبدالعزیز التنوخی نے ان کو اصحاب رسول الله طبّی این میں شار کیا ہے۔ کیا ہے۔

سعید بن عبد العزیز عن ربیعة بن یزید عن عبد الرحمن بن أبی عمیرة. و کان من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ۔ (تاریخ دمشق لابن عساکر 230/35) دابن سعدنے اپنی کتاب الطبقات 417/7 میں عبد الرحمن بن الی عمیرة المزنی کواصحاب رسول

4-ابن سعدنے اپنی کتاب الطبقات 417/7 میں عبدالر حمن بن ابی عمیرۃ المزنی کواصحاب رسول طبع اللہ میں لکھا ہے۔ طبع اللہ میں لکھا ہے۔

وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشام. (ابن سعد في الطبقات 417/7) 5. محدث المزى نے ان كو صحاب كرام ميں شار كيا ہے۔

عبدالرحمن بن أبى عميرة المزنى، ويقال الأزدى البرنى وهذا وهمر لأنه مزنى وليس بأزدى وهو أخو محمد بن أبى عميرة له صحبة سكن حمص روى عن النبى صلى الله عليه وسلم. (تحذيب الكمال 321/17)

6۔ محدث ابن عساکرنے تاریخ دمشق میں ان کو صحابی لکھا ہے۔

عبدالرحمن بن أبي عميرة المزنى ويقال الأزدى أخو همد بن أبي عميرة وله صحبة. (تاريخ ومش 229/35)

7۔حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

یہ تمام احادیث اگرچہ ان کی کوئی سند کلام سے خالی نہیں بہر حال ان سب سے عبدالرحمن کا صحابی ہونا معلوم ہوتا ہے۔

وهذه الأحاديث وإن كأن لا يخلو إسنادمنها من مقال فمجموعها يثبت لعبد الرحمن الصحبة . (الاصابه 342/4)

حافظ ابن حجر مزید محدثین کرام کے حوالہ سے عبدالرحمن بن ابی عمیرة کی صحابیت ثابت کرتے ہوئے کصح بیں۔

8-قال أبوحاتم (الجرح والتعديل 5 | 273)

9-وابن السّكن: له صحبة

10-،ذكرةالبخاري

11-وابن سعل (تأريخ دمشق 35/233)

12 ـ وابن البرقى (تاريخ دمشق 35/233)

13-وابن حبان (الثقات 3 | 252)،

14- وعبد الصهدبن سعيد في الصحابة . (تاريخ دمشق 233/35)

15-وذكرة أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة. (تاريخ دمشق 233/35)

محدث ابو حاتم اور ابن سکن کا قول ہے کہ صحابی ہیں۔امام بخاری،ابن سعد،ابن البرقی،محدث ابن حبان اور عبدالصمد بن سعید نے صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔اور ابن سمیع نے صحابہ کے پہلے طبقہ میں ان

كا ذكر كيا ہے۔(الاصابة342/4)

## مزيد حواله جات:

1-علامه زهبی :

عبدالرحمن بن أبي عميرة المزني صحابي عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن ـ

(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، رقم ٣٢٨١، تجريد أسماء الصحابة (3742)

اور تاريخ الاسلام (4 | 309)

2\_امام نووى :

رويناعنعبدالرحنبن أبى عميرة الصحابى، رضى الله عنه

(تھذیب الاُساء واللغات103/2)

3\_خطيب بغدادى:

عبدالرَّحْن بن أبي عميرَة الْمُزنِيِّ الشَّامي لَهُ صُحْبَة. (تالي تلخيص المتشابه 539/2)

4\_امام ابو شيخ الاصبهاني:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمِيرَةً , وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(طبقات المحدثين باصبھان343/2)

5\_محدث ابن قانع: (معجم الصحابة، رقم 621)

6-علامه خزرجي :عبدالرحمن بن أبي عميرة بالفتح صابي ـ

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص232)

7- محدث ابن خيثمه : و كان مِن أَصْعَابِ النَّبِيِّ ( النَّارِيُّ النبير 350/1)

8 ـ بقى بن مخلد في (مقدمة مُسنده:355)

9-سليمان بن عبد الحميد البهراني (معجم الصحابة 2 م 146)

10-الترمذي (تسهية الصحابة: 388)

11 ـ يعقوب بن سفيان (المعرفة 287/1)

12 ـ أبو القاسم البعوي (معجم الصحابة 4|489)

13- ابن منده، (تهذيب الأسماء واللغات 2 | 407)

14-أبو تعيم، (معرفة الصحابة 4634)

15-الشيباني (الأحادوالمثاني2|358)

16-مافظ ابن خراط (الاحكام الشرعيه ج4ص428)

17 ـ مافظ ابن حجر مكى (الصواعق المحرقه ص310)

18-علامه جلال الدين سيوطى (عُقودُ الزَّبَرُجَدِ على مُسند الإِمَام أَحْم د 112/2)

اس مذكورہ تحقیق سے معلوم ہوا كہ 15+18=33 محدثین كرام نے عبدالرحمٰن بن ابی عميرہ رضی

الله عنه كو صحابي شار كيا\_

# ربیعه بن یزیدالاسلمی ضعیف یاناصبی؟

عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کا شاگرہ اور سعید بن عبدالعزیز کا استاد جن کا نام ربیعہ بن یزید الاسلمی ہے ،وہ ضعیف ہے اور اس میں ناصبیوں میں ہے ،وہ ضعیف ہے اور اس میں ناصبیوں میں سے تھا اور حضرت علی پر طعن کرتا تھا اور ابوحاتم نے کہا کہ اس روایت نہ کرو اور نہ اس کی قدر کرو

مارر ر*ت* ،

• مذ کورہاعتراض غلطاور بے بنیاد ہے۔

#### اول:

اہل علم محدثین میں سے کون ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ سعید بن عبدالعزیز جس ربیۃ بن یزید السلمی سے روایت کرتاہے وہ ناصبی ہے؟ اہل علم میں سے کسی ایک کا قول یا نص نہیں دیکھا جس میں رہیعہ بن یزید السلمی کو ناصبی کہا ہو۔

#### دوم:

جبکہ ربیعہ بن بزیدانسلمی کے بارے میں اہل علم میں ان کے صحابی ہونے پر اختلاف ہے۔ متعدد محد ثین کرام نے ان کو صحابی مانا ہے۔

ان میں چند حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

1۔امام بخاری :

وربيعة بن يزيد السلمي له صحبة . ( التاريخ الكبير 280/3)

2- محدث ابن حبان: «ربيعة بن يزيد السلمي يقال له صحبة و الثقات 129/3) 3- محدث ابو حاتم:

وقال بعض الناس له صعبة سمعت أبي يقول ذلك ( الجرح والتعديل 472/3)

مزیدا قوال نقل کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

4-وقال العسكرى قال بعضهم أن له صحبة

5\_ابن فتحون

6 ـ وأبوعلي الغساني

7 ـ وابن معوز اعتمادا على قول البخاري ( الاصابة 477/2)

8-امام ابو نعيم (معرفة الصحابة 1103/2)

9\_محدث ابن منده (معرفة الصحابة لابن منده 613/13)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ متعدد محد ثین کرام نے انہیں صحابی بھی تسلیم کیا ہے۔ جس کے بعد تواس روایت کے متصل ہونے میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

# سعيد بن عبد العزيز الدمشقي كانختلاط!

سعید بن عبدالعزیز الدمشقی ثقہ اور رجال مسلم اور سنن اربعہ کے ہیں اور اہل شام کے نزدیک بہت شان والے ہیں مگر ان کا حافظہ خراب ہوگیا تھا۔

### اول:

سعید بن عبدالعزیز الدمشقی آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا مگر اس حدیث کے ایک طریق کے راوی ابو مسھر عبدالاعلی بن مسہر ہیں جیسا کہ

امام بخارى التاريخ الكبير» (240/5)، وابن سعن الطبقات» (417/7)، والترمذي جامعه » (3843)، والطبراني، مسنن الشاميين » (2198)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»

(3129)، والأجرى في «الشريعة» (1915،1914)، والخطيب في «تاريخه» (207/1) ني اس مديث كو روايت كيا ہے۔

اور ابو مسحر جو کہ سعید بن عبدالعزیز سے یہ روایت بیان کر ہے ہیں وہ ان کے قدیم شاگروں میں سے ہیں۔اور جبیبا کہ لام الوزاعی پر فوقیت دی

ہے۔ اگر ابو مسر نے سعید بن عبدالعزیز سے اختلاط کے بعد سنا ہوتا تو امام ابو حاتم کیسے ان کو امام الاوزاعی پر فوقیت دیتے۔[کیونکہ اختلاط کے بعد روایت ضعیف ہوتی ہے۔]

اں حدیث کو سعید بن عبدالعزیز الدمشقی سے روایت کرنے میں ابو مسھر منفرد نہیں بلکہ ۴ دیگر محد ثین کرام نے اس روایت کو سعید بن عبدالعزیز الدمشقی سے بیان کیا ہے[یعنی متابعت کی ہے۔]

# سعیدبن عبرالعزیز الدمشقی کے م دیگرشا گردوں کے روایات:

1- الوليدابن مسلم الدمشقى:

المسنداأحمد» (17929)، الحلية » (358/8)، المعجم الأوسط، مسندالشاميين» (606)،

السنة الخلال (451/2) رقم (699) ـ

2- مروان بن محمد الطاطري كما عند البخاري:

التاريخ الكبير» (240/5)، أخبار أصبهان» (180/1)، الآحادو المثاني» (3129).

3- عمربن عبدالواحد:

السنة الخلال (450/2) رقم (697)، تأريخ دمشق» (83/59).

4- همرين سليمان الحراني: تاريخ دمشق» (83/59)

# اختلاط سے قبل روایت!

سعید بن عبدالعزیز کے اختلاط پر اعتراض کا جواب تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مگر ایک اہم نکتہ بیہ ہے کہ سعید بن عبدالعزیز کے شاگرد ابو مسمر،ولید بن مسلم۔مروان بن محمد الدمشقی کی روایات صحیح مسلم میں موجود ہیں۔اب اختلاط سے قبل اور بعد کے شاگرد کا فیصلہ محققین حضرات پر ہے۔

477 حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الدار هي أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن

عبدالعزيز عنعطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيدالخدرى .... (صعيح مسلم 347/1)

55 - (2577) كَنَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بَهْرَامَ النَّارِحِيُّ، كَنَّ ثَنَا مَرُوَانُ يَغَنِي ابْنَ مُحَمِّدِ النَّارِحِيُّ، كَنَّ ثَنَا مَرُوَانُ يَغَنِي ابْنَ مُحَمَّدِ النِّهِ مَنْ أَبِي النِّهِ مَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمُتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفْسِي، ـ (المسند الصحيح 4/1994)

1122 حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن المعيد بن عبد العزيز عن المعالد عن الله عن الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال .....

(صحيح مسلم 790/2)

55 - حَكَّ ثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَكَّ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَكَّ ثَنَا سَعِيلُ بْنُ عَبْلِ الْعَزِيزِ، جِهَلَا الْإِسْنَادِ. (المسندالصحيح 1995/4)

11246 - حدثناً يزيد بن عبد الصهد، وعبيد بن يزيد بن عبد الله الكريزى الدمشقيان، وعلى بن عثمان النفيلي، وأبو العباس الغزى حوأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالوا: حدثناً أبو مسهر -وهو: عبد الأعلى بن مسهر الغساني، - حدثناً سعيد بن عبد

العزيز، عن ربيعة بن يزيد (المسنّد الصّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم 405/19)

### اعتراض :

اس حدیث میں ابن ابی عمیرۃ کے نام میں اضطراب ہے۔کوئی عبدالرحمن بن ابی عمیرۃ اور عبدالرحمن بن ابی عمیرۃ اور عبدالرحمن بن عمیرۃ یا بھی المزنی اور بھی انصاری کہتا ہے جوراوی کی جہالت کو بیان کرتا ہے۔سعید بن عبدالعزیز کا حافظہ خراب ہوگیا تھا تو بھی اس کو عن ربیعہ بن یزید کے طریق سے اور بھی عن یونس بن میسرہ کے طریق سے بیان کرتا تھا۔

#### جواب:

سعید بن عبدالعزیز کے حافظ خراب ہونے سے قبل کی روایات شاگردوں نے نقل کی ہیں، جسکی تفصیل بیش کی

گئیہ۔

یہ روایت دونوں طریق سے بالکل صحیح ہے۔اس صدیث کو سعید بن عبدالعزیز نے رہیعہ بن یزید السلمی سے بھی نقل کیا ہے اور یونس بن میسرہ سے بھی روایت کیا ہے۔

ولید بن مسلم کے ۵ شاگردوں نے اس روایات کو" عن عن سعید بن عبدالعزیز عن ربیعة بن یزیدعن

عبدالرحمن بن أبي عميرة" كى سند كساته روايت كيا جهجبه ٢ شاكرون إحلية الأولياء "8/358من طريق زيد بن أبي الزرقاء وعلى بن سهل إن "ثنا الوليدين مسلم، عن سعيدين عبدالعزيز، عن يونس ابن ميسر لا اروايت كى

بنأبىالزرقاءوعلىبن

اعتراض :

سعید بن عبدالعزیز کے اختلاط کی وجہ سے بھی روایات میں سعید بن عبدالعزیز اور حضرت عبدالرحمن ابن ابی عمیرة کے درمیان۲ راوی اور بھی ایک راوی ہوتا ہے۔

جواب:

ان تمام مذکورہ اعتراض کی بنیاد اضطراب حدیث ہے۔ مگر اس قسم کا اعتراض غیر موثر ہے۔ یہ روایت صحیح السندسے مروی ہے جو کہ سعید بن عبدالعزیز عن ربیعة بن یزیدعن عبدالرحمن بن أبی عمیرة کی سند سے مروی ہے۔[جیبا کہ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں مختلف طرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔]

1- الوليدبن مسلم الدمشقى:

أحمى في «البسنى» (17929)، أبي نعيم في «الحلية» (358/8)، الطبراني في «البعجم الأوسط» أحمى في «البسنى» (606)، الخلال في «السنة» (451/2) رقم (699).

2- مروان بن محمد الطاطرى:

البخارى في «التاريخ الكبير» (240/5)، أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (180/1)، ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3129).

3- عمر بن عبد الواحد: الخلال في السنة (450/2) ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (83/59).

4- هم اليان الحراني: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (83/59).

أبومسهر:

البخارى في «التاريخ الكبير» (240/5)، ابن سعن في «الطبقات» (417/7)، الترمذي في «

جامعه» (3843)، الطبراني في «مسندالشاميين» (2198)، ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3129) ، الأجرى في «الشريعة» (1915,1914)، الخطيب في «تاريخه» (207/1).

ان ۵ شاگردول نے عن سعید بن عبدالعزیز عن ربیعة بن یزید عن عبدالرحمن بن أبی عمیرة کی سند سے روایت بیان کی ہے۔

محدث ابن عساكر لكھتے ہيں۔وقول الجہاعة هو الصواب (تاريخ دمثق 84/59)

یعنی جو ایک جماعت نے بیان کیا وہ صحیح اور درست ہے۔

اور یہ جان لیں کہ یہ اضطراب اس نوعیت کا نہیں ہے جس سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ حدیثِ اضطراب کی تمام اقسام ایک جیسی نہیں ہوتیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت کے تمام اعتراضات کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔

# مر سل ِ صحابی کی شخفیق: (اضافه)

امام نووی مقدمه شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

"وامامرسل الصحابي وهورواية مالمريدركه اويحضرة كقول عائشة رضى الله عنها اول مابدئ به رسول الله على مابدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة فمن هب الشافعي والجماهير انه يحتج به وقال الاستاذ الامام ابواسحاق الاسفرايني الشافعي انه لا يحتج به الاان يقول انه لا يروى الاعن صحابي والصواب الاول" (مقدمه صحح مسلم للنووى: ١٤، طبع بند)

ترجمہ:اوررہا معاملہ مر سلاتِ صحابہ کا اور وہ ایسی روایات ہیں جن کا زمانہ اس راوی نے نہ پایا ہو یازمانہ پایا ہو مگراس مجلس میں اس نے حاضری نہ پائی ہو توامام شافعی اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کی مرسل روایات سے جمت پکڑی جاسکتی ہے؛ البتہ الم ابواسحاق اسفرائنی کہتے ہیں اس قسم کی روایات سے استناد صحیح نہیں، ہاں اگر وہ کہے کہ وہ صحابی، صحابی کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں لیتا تو پھر اسے اُن کے ہاں بھی قبول کیا جاسکے گا اور صحیح بات پہلی ہے (کہ مرسلاتِ صحابہ مطلقاً لا کُق قبول ہیں)۔ آب ایک دوسرے مقام پر ایک حدیث کی بحث میں لکھتے ہیں:

"هذا الحديث من مراسيل الصحابة وهوجة عندالجهاهير".

(شرح مسلم للنووى:۲/۲۸۴)

ترجمہ: یہ حدیث صحابہؓ کی مرسل روایات میں سے ہے اور وہ جمہور علماءِ اسلام کے نزدیک ججت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک بحث میں لکھتے ہیں:

"ويستفادمن الحكم بصحة ماكان ذلك سبيله صحة الاحتجاج عمر اسيل الصحابة"

( فتح البارى، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا: ١/١٥٣، شامله، الناشر : دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩)

ترجمہ: اس طرح کی باتوں پر صحیح کا تھکم لگانے سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ صحابہ کی مرسل روایات سے ججت پکڑنا قانونی طور پر صحیح ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات اور واضح ہوجاتی ہے کہ پہلے دور میں قبولیت روایت کا مدار اعتماد اور وثوق پر ہی رہا ہے، روایت کا متصل ہونا ضروری نہ تھا، صحابہ کرام کا عادل اور ثقبہ ہونا یقینی اور قطعی دلائل سے معلوم تھا تواب ان کی مرسلات بھی ججت مسمجھی گئیں، اللہ تعالی نے جب اُن کی عدالت پر مہر کردی تواب اس کی کیا ضرورت ہے کہ ائمہ حدیث میں سے کوئی ان کی تعدیل کرے، خطیب بغدادی (۱۳۳ مھ) ایک جگہ لکھتے ہیں:

"انعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم .... فلا يحتاج احدمنهم مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم الى تعديل احدمن الخلق له" (الكفايم في علوم الروايم:٣١،٣٨)

ترجمہ: صحابہ کی عدالت اللہ کی تعدیل سے معلوم اور ثابت ہے؛ سوصحابہ میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ کسی کی تعدیل کا مختاج نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی تعدیل حاصل ہے جوان کے بواطن امور پر بوری طرح مطلع ہے اور انہیں عادل قرار دے رہا ہے۔

محد ثین کے اصول اور ان کی شخفیق کے مطابق اگر کسی روایت کی سند صحابی تک پہنچ جائے اوردیگر رواۃ میں انقطاع نہ ہو تو یہ مرسل کہلاتی ہے ،اور حدیث کی یہ قشم مقبول ہے۔ صحابی نے براہ راست آنحضرت سے سنا ہو (یعنی جس واقعہ کو صحابی نے بیان کیا ہے) یا کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو۔ مشہور محقق عالم مولانا عبد العزیز الفرہاروی اپنی کتاب 'کوثر النبی'' میں فرماتے ہیں:

"اذاروى الصحابي مالم يشاهد فعديثه يسمى مرسل الصحابي كرواية احداث الصحابة كالسبطين وابن عباس وابن الزبير... والصحيح انه موصول اذا غالب ان الصحابي لايروى الاعن مثله.

ترجمہ:۔''جب صحابی ایسا واقعہ روایت کرے جس کا مشاہدہ نہ کیا ہو تو یہ روایت مرسل صحابی کہلاتی ہے، جیسے چھوٹے صحابہ مثلاً حضرات حسنین، ابن عباس اور ابن زبیررضی اللہ عنهم کی روایت... صحیح بات یہ ہے کہ یہ متصل ہے جب کہ یقین غالب ہو کہ صحابی ہی سے روایت کررہا ہے،۔

خود صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ وہ ابن عباس کی روایات کو قبول کرتے، حالانکہ ان کا شار چھوٹے صحابہ میں تھا، کسی نے بھی اس کی شخقیق کی ضرورت نہ سمجھی کہ ان کوبیہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اور موقع بموقع خود رسول اللہسے استفادہ کرتے رہتے سے، اسی وجہ سے اجماع ہوگیا کہ مرسل مقبول ہے۔

# فیضی کا حھوٹ یابر دیانتی؟

جناب قارى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص178-177 پر لکھتے ہيں۔

حافظ مغلطا في حنفي رحمة الله عليد في دولوك الداز ميس لكصاب:

حَدِيْثُهُ مُضُطَرَبٌ فِيهِ ، لَا يَثَبُتُ صُحْبَتُهُ.

"اس کی حدیث میں اضطراب ہے،اس کی صحابیت ٹابت نہیں ہے'۔

(الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ج٢ص٢٣)

إن عبارات سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

ا۔ عبدالرحمان بن الی عمیرہ کی صحابیت میں اختلاف کوسب نے تسلیم کیا ہے

ا ۔ کچھ حضرات نے اُس کے صحابی ہونے کا صاف انکار کیا ہے۔

جب اس کی صحابیت مشکوک ہوگئ تو جس حدیث کی سندیٹس اِس کا نام ہے وہ حدیث اضطراب سے منزہ ومبرا نہیں سمجھی جاسکتی ، یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام اِس اضطراب سے جان نہیں چیٹرا سکے۔ چنا نچے امام مغلطائی نے صاف ککھاہے:

اللُّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مُّهُدِيًّا ، وَلَا يَصِّحُ إِسْنَادُ حَدِيْتِهِ هَذَا عِنْدَهُمْ.

"اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا" محدثين كنزوكياس صديث كى سندورست نبيل بيا-

(الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ج٢ص٣٢)

سوجب اسے علماء ومحدثین نے عبدالرحمان ابن انی عمیرہ کی صحابیت کا انکار کیا ہے اور امام ابن انی حاتم نے دوتوک انداز میں کہاہے کدائس نے بیصد بٹ نی جمیس تو چھرسندانس صدیث کے موضوع و باطل ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ کیاسنن التر ندی میں آجانے کی وجہ سے اس صدیث کو مانٹالازم ہوگیا اور اس کی سند پر کلام ممنوع ہوگیا؟

## تنجره:

موصوف نے جو بات نقل کی ہے، مناسب ہو گا کہ علامہ مغلطائی کی کتاب کاعکس پیش کر دیاجائے، تا کہ یہ واضح ہو سریب تا مصرف نے کہ معرف کی ہے۔ مناسب ہو گا کہ علامہ مغلطائی کی کتاب کاعکس پیش کر دیاجائے، تا کہ یہ واضح ہو

سکے کہ یہ قول علامہ مغلطائی کاہے یا بن عبدالبر کا۔

## [667] [عبد الرحمن] (٨٢/ب) ابن عمير - أو عميرة - القرشي

قال أبو عُمر<sup>(٤)</sup>: حديثه مُضطَرب فيه، لا يثبت في الصَحابة، روى عنه: رَبيعةُ بن يزيدَ أَنه سَمع النبي عَيِّلِيَّةٍ وذكر معاويةً: «اللهم اجْعله هَاديًا مَهْديًّا»، ولا يصح إسناد حَديثه هذا عندَهم.

وروى عَنه: علي بن زيد مرسَلًا عن النبي عَلِيْكُ في فضل قريش، وحديثه مُنقطع الإسناد، مرسَل، لا تثبت أحاديثه ولا تصح صُحْبتُه.

علامہ مغلطائی کی عبارت کو قار کین کرام خود ملاحظہ کریں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ابو عمر ، ابن عبد البر کا قول نقل کیاہے یااپنا؟

# علامه مغلطائی حنفی کی شخفیق کو حیصیانا!

مزید یہ کہ علامہ مغلطائی نے اس عبارت کے بعد جو تحقیق نقل کی وہ کیوں پیش نہیں کی گئ؟

علامه مغلطائى ابنى كتاب" الإنابة إلى معرفة المختلف فيهدمن الصحابة 24/2" پرجو لكها، موصوف نے اسے چھالیا۔

وذكره أبو نعيم فى بُملة الصحابة، وكذلك ابن مندة وابن قانع, وابن حبان، وأبو القاسم فى كتابه "مَن نزل حمص من الصَّحابة" وعزاه إلى سُليمان بن عبد الحميد البَهيراني، ودُحيم.

وقال البرقى فى كتاب الصَّحابة: عبد الرحمن بن أبى عميرة جاء عنه حَديث، ذكر الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن مَيسَرة، عَن عبد الرحمن بن أبى عَميرة أنه سَمع النبى - صلى الله عليه وسلم - وذكر معاوية. ("تاريخ دمشق" 231/35) وذكره الصَغانى فى جملة "البختلف فيهم من الصحابة". ("نقعة الصديان" ص: 73)

### علامه مغلطائی کی کتاب کاعکس ملاحظه کریں۔

وذكره أبو نعيم في مجملة الصحابة، وكذلك ابن مندة وابن قانع، وابن حبان، وأبو القاسم في كتابه « مَن نزل حمصَ من الصحابة » وغزاه إلى سُليمان بن عبد الحميد البَهْراني، ودُحَيْم (١٠).

وقال البرقي (٢) في كتاب الصحابة: عبد الرحمن بن أبي عميرة جاء عنه خديث، ذكر الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة، عَن عبد الرحمن بن أبي عَميرة أنه سَمع النبي عَلَيْكُ وذكر معاوية. وذكره الصغانى في جملة « المختلف فيهم من الصحابة »(٣).

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ موصوف تحقیق کے نام پر علمی بدیا نتی کے مرتکب ہیں۔

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص178 يركص بين

## ابن ابي تمييره كهال كاباشنده تفا؟

اس مدیث کے وضعی ہونے کے شواہدیں سے ایک اہم شاہدیہ بھی ہے کہ جس عبدالرحمان ابن الباعیسرہ کو صحابی بنا کر پیش کیا گیاہے وہ نہ صرف یہ کہ شامی تھا بلکہ مصی تھا،اورہم اہل خص کے بارے میں باحوالہ لکھ بھے ہیں کہ وہ سیدناعلی خیبہ سے عداوت میں شامیوں ہے بھی زیادہ تخت تھے۔ پہلے آپ اس بات کی پوری تفصیل'' محمہ بن زیادہ البانی کے متعلق عدم تد بر'' کے عنوان کے تحت ایک مرتبدو بارہ پڑھر تو دبی سوچئے کہ آخر فضائل معاویہ کی احادیث فقط ایسے ہی لوگوں سے کیوں مروی ہیں؟اگر آپ مختلف کڑیاں ملائیں اور پھرامام احمد بن صنبل کا وہ قول بھی شامل فرما کیں جس میں اُنہوں نے فرمایا کہ ''سیدناعلی المنظیٰ کثیرالاعداء تھے،اُن کے دشمنوں کو جب اُن کے

موصوف یہ بات الاحادیث الموضوعہ ص132 پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

میں (فیضی) کہتا ہوں: اس معاملہ میں امام ذہبی رحمۃ الله علیہ کی بنسبت امام حاکم رحمۃ الله علیہ کا قول زیادہ وزنی ہے، کیونکہ ریم محمد بن زیاد حمص کا باشندہ تھا اور اہل حمص سیدناعلی ﷺ کیفنس میں شامیوں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ چنانچہ شہور ماہر جغرافیات علامہ یا قوت حموی لکھتے ہیں:

أَنَّ أَشَدٌ النَّاسِ عَلَى عَلِي ﴿ بِصِفِيْنَ مَعَ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَهُلُ حِمُصِ وَأَكُفَرَ هُمُ تَحُرِيْضًا عَلَيْهِ وَجِدًّا فِي حَرِّبِهِ.

''سیدناعلی ﷺ کے خلاف لشکر معاویہ میں سب سے زیادہ تختیم صلی تھے۔ معاویہ نے اُنہیں سیدناعلی ﷺ کے خلاف بہت زیادہ اُبھاراتھااورا پنی جنگ میں خوب استعمال کیا تھا''۔

(معجم البلدان ج٢ ص٣٤٩)

### تنصره:

موصوف کایہ علمی شہ پارہ ایک شگو فہ سے کم نہیں۔اگر حمص سے تعلق رکھنے والے تمام راویوں کو ناصبی کہنااور بغض علی رضی اللہ عنہ سے متصف کرناہی شخفین کانام ہے، توجناب ذراان صحابہ کرام کے بارے میں بھی کچھ حکم لگادیں جن کا تعلق حمص سے تھا۔ محدث ابن عساکرنے چند حمصی صحابہ کاذکر کیا ہے۔

1. حبيب بن مسلمة الفهرى القرشى

- 2. سبرةبنفاتك الأسبى
- 3. سعيدابن عامر بن حذيم
  - 4. عبادة بن الصامت
  - 5. عبدالله بن بسر المازني
    - 6. عبدالله بن السعدى
- 7. عبدالرحن بن شبل الأنصاري
  - 8. هجهدابن أبي عميرة
  - 9. العرباض بن سارية السلمى
    - 10. عوف بن مالك الأشجعي
      - 11. قباث بن أشيم الليثي
        - 12. معاذبن جبل
        - 13. يزيدبن الأخنس
        - 14. أبوعنبة الخولاني
        - 15. شرحبيل بن أوس،
        - 16. أوسبن شرحبيل
- حافظ ابن حجر عسقلانی این کتاب الاصابه میں چند حمصی صحابه کرام کاذ کر کرتے ہیں۔
  - 1. بكربن الحارث الأنماري
    - 2. حابس بن سعد اليماني
      - 3. الحارثين كرز
  - 4. حنظلة بن أبي حنظلة الثقفي
    - 5. حريث،أبوفروةالسلمي
    - 6. رافع بن سعد الأنصاري
      - 7. سحيم بن خفاف

- 8. سعيدبنعامر
- 9. سنانبنروح
- 10. شدّادبنشر حبيل الأنصاري.
  - 11. عبدالله بن درّاج
- 12. عبدالله بن شبل بن عمرو الأنصاري
  - 13. عبد خير الحميري
  - 14. عبدالرحمن بن شبل
    - 15. عقّان السلمي
    - 16. عمروبن عبسة
  - 17. عمروبن معاوية الغاضري
    - 18. عميرين سعدابن عبيد
      - 19. غنيم بنعثمان
        - 20. كيسان
      - 21. المذبوب التنوخيّ
      - 22. التعمان بن رازية
  - 23. نفير بن مالك بن عامر الحضر مي
    - 24. نهيك بن صريم السّكوني
      - 25. أبو سكينة
      - 26. أبو عنبة الخولاني
- یہ چند صحابی رسول ملی کی آئی جو کہ حمصی تھے، مختلف محد ثین کرام نے ان کی تصر یک کی ہے۔

موصوف محقق ذراہمت کریں اور فتوی لگائیں کہ بیہ تمام شخصیات حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ الکریم سے بغض رکھتی

تخفيل۔

## الزامي جواب:

اگر حمص اور شام سے تعلق رکھنے والے راویوں کی صحابہ کرام کے فضائل میں مروی روایات کو جناب قاری صاحب اگر موضوع یا گھڑی ہوئی مانتے ہیں تو پھر محدثین کرام نے تو کو فد کے راویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فضائل اہل بیت میں ہزاروں روایات گھڑی ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف روایت کو وضع کیا ہے۔

حضرت عائشه رضی الله کا قول ہے کہ:

حداثنا ابوبكر الحميدى حداثنا يحى بن سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْرِو بْنِ عُمُرِاللَّهِ بِي قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَهْلُ الشَّامِ خَيْرٌ مِنْكُمْ، خَرَجَ عُمُّانَ يُعْرِفُ عَنِ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ كَثِيرٌ، فَحَدَّ ثُونَا بِمَا نَعْرِفُ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ نَقَرٌ مِن أَصَابِ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ كَثِيرٌ، فَحَدَّ ثُونَا بِمَا نَعْرِفُ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ نَقَرٌ مِن أَصَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل فحداثتمونا بما نعرف وما لا إلى الله عليه وسلم قليل فحداثتمونا بما نعرف وما لا نَعْرِفُ.

اے عراق والوں اہل شام تم سے بہتر ہیں۔ رسول الله طبی آیا ہم کے بہت سے صحابہ وہاں گئے، پس وہ ہم سے چیزیں روایت کرتے ہیں، جن کا ہمیں علم ہے لیکن تمہارے پاس چند صحابہ کرام گئے باوجوداس کے تم ایسی چیزیں روایت کرتے ہوجن میں سے پچھ کو ہم جانتے ہیں اور پچھ نہیں جانے۔ (المعرفة والتاریخ 756/2، تاریخ دمشق 69/1)

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ صرف کو فی رایوں نے نہیں بلکہ حضرات بنوعباس نے بھی بنوامیہ کے خلاف روایت وضع کی ہیں۔

تو کیااس اصول کے تحت جس روایت میں کو فی راوی ہو توان کی روایات کو موضوع کہا جاسکتا ہے۔؟ موصوف نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنی روایات پیش کیں ،ان میں تقریباہر روایت میں ایک نہیں بلکہ متعدد کو فی راوی موجود ہیں۔ تو جناب اپنے اصول کے تحت ان کو موضوع مانیں گے ؟ کیا جناب کو ملاعلی قاری کے پیش کر دہ اصول سے اتفاق ہے ؟

وَمِنْ ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَمِّر مُعَاوِيةً وَذَمِّر عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَمِّر بَنِي أُمَيَّةً . (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 477/1)

ا نہی موضوعات میں سے وہ احادیث بھی موضوع ہیں جو حضرت معاویہ ، حضرت عمر و بن العاص اور بنوامیہ کی مذمت میں ہیں۔

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص179 پر لکھتے ہیں۔

## شارحین کا اِس حدیث سے اغماض

صحاح ستہ میں سے بیصدیث فقط سنن التر ذی میں ہے، پھر سنن التر ذی سے اس کوامام بغوی نے مصابح السنة میں درج کیا ہے اور ظاہر ہے کہ مشکا ۃ المصابح میں بھی بیموجود ہے چونکہ وہ مصابح السنة پراضا فہ ہے ۔ سنن التر ذی اور مصابح السنة اور مشکا ۃ المصابح کے شارطین میں ہے بعض نے اس حدیث کی شرح کی ہے، ابعض نے اس کواپنی شرح کے متن ہے بی اڑا دیا ہے اور یوں اُنہوں نے عملاً اس پرعدم اعتاد کا اظہار کردیا ہے، اور بعض نے اس کو باقی تو رکھا ہے لیکن اس کے معابعد بی امام اسحات بن راھو بیا وردومرے محد ثین کرام کا تول نقل کر کے قولاً اس حدیث پرعدم اعتاد کا اظہار کردیا ہے۔ چنا نچامام سیوطی نے اس کو اپنی کتاب "ف و ت المسمخت ذی عملی اس حدیث پرعدم اعتاد کا اظہار کردیا ہے۔ چنا نچامام سیوطی نے اس کو اپنی کتاب "ف و ت المسمخت ذی عملی اس حدیث پرعدم اعتاد کا اظہار کردیا ہے، امام بیضا وی نے اس کومصابح المنة کی شرح میں جگر نہیں دی، امام مظہر الدین منصر ہی۔

موصوف کی اس تحریر کوان کی چالا کی سمجھائے جائے پاسادگی۔ کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کادار و مدار صحاح ستہ میں ہی آنے پر ہے، جبکہ موصوف متعدد مقامات پر صحیحین کی حدیث پر غیر صحیحین کی حدیث کو ترجیج دیتے نظر آتے ہیں۔ بیدروایت اگر صحاح ستہ کی کسی کتاب میں بھی نہ ہوتی تو پھر بھی اس کی سند صحیح ہونے سے دیگر کتاب میں مروی ہونے سے دیگر کتاب میں مروی ہونے سے صحیح ہوتی۔ اس لیے موصوف کا بیا اعتراض کے فقط سنن ترمذی میں بیروایت ہے ایک شکوفے کے علاوہ کچھ نہیں۔

۔ موصوف کو بیہ بھی نہیں معلوم کہ کسی بھی حدیث کی شرائط میں بیہ شرط نہیں کہ اس کے شار حین اس کو بیان کریں۔اس کے برعکس مذکورہ حدیث کو شار حین نے بیان بھی کیاہے اور اس پر بحث بھی کی ہے۔

چند حواله جات پیش خدمت ہیں۔

- 1. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 3947/12.
- 2. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4022/9
  - التثريب في شرح التقريب 114/1
- 4. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمناي 104/1
- 5. كشف اللثامر شرح عمدة الأحكام 472/3 السفاريني
- 6. الفتح الرباني لترتيب مسنى الإمام أحمى بن حنبل الشيباني 356/22
  - 7. شرحمصابيح السنة 512/6 هجيَّكُ بنُ عزِّ الرِّينِ الحنفيُّ
  - 8. شرحسنن أبى داود 423/16 بن رسلان المقدسي الرملي

غیر اہل سنت کے اقوال ہمارے خلاف پیش کرنامضحکہ خیز ہے۔کسی روایت کے بارے میں کسی محدث کا قول اس پر مکمل عدم اعتاد نہیں بلکہ اس کے بارے میں رائے پیش کرناہوتا ہے۔ محدث اسحاق بن راھویہ پر تفصیلی کلام آرہاہے جس کی سند ثابت نہیں اور نہ ہی قابل استدلال ہے۔اس لیے اس قول کو جگہ جگہ پیش کرناعلمی بددیا نتی ہے۔

اگر موصوف کاعلمی مبلغ یہ ہی ہے کہ کسی کا قول نقل کر کے خاموش ہو جانااس سے اتفاق ہوتا ہے توعلمی میدان میں اس کو جہالت ہی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ متعددالیی مثالیں موجود ہیں کہ محققین نے ایک مسلہ پر متعددا قوال جمع کر دیتے ہیں اور رد نہیں کرتے، تواس سکوت سے اتفاق کا استدلال کرنانہ صرف غلط ہے بلکہ علمی بدیا نتی ہے۔

#### جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص179 يركهي بير

# "اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا"كِموَيدين عصوال

جن لوگون کے زود یک بیرصد یہ میں جان سے سوال ہے کہ اگر بیصد یہ نبوی میں آئی آباہ ہے تو لامحالہ حیات نبوی میں آئی آباہ ہے تو لامحال حیات نبوی میں آبان آفدس سے صادر ہوئی ہوگی ، اُس وقت سے لے کر معاویہ کی موت تک تقریباً ۵ سال سے ختے ہیں۔ کیا اِن باون [52] سالوں ہیں اِس صدیث کی اطلاع خود اُس خص کو بھی ہوئی جس کی شان ہیں بیصادر ہوئی جا گی اور اگر آئیس فرنیس ہوگی تو پھر اِس عدم اطلاع کی وجہ ہوئی ؟ اگر وہ اِس حدیث سے باخبر شے تو اِس پردلیل جا ہے اور اگر آئیس فرنیس ہوگی تو پھر اِس عدم اطلاع کی وجہ کیا ہے؟ نیز عمو اُز بانِ نبوی مائی آئی ہے کسی کی برائی یا بھلائی ہیں جوالفاظ صادر ہوتے ہے اُن کے چیچے کوئی واقعہ اور وجد ہوتی تھی جس کو محد ثین کی اصطلاح ہیں ور وجمد ہے کہا جاتا ہے۔ کیا اِس حدیث کی بھی کوئی شانِ ورود ہے؟

#### تنجره:

موصوف نے جو ہاتیں تحریر کیں ہیں ان کاعلمی میدان سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ جس ذات کے ہارے میں کوئی فضیلت کی بارے میں کوئی فضیلت کی السے معنول ہیں گر جس شخص کے بارے میں وہر وایت ہے اس شخص نے اس کوئیان نہیں کیا۔

اس کوئیان نہیں کیا۔

جناب نے امام ابو حاتم کاجو حوالہ دیاتھاا گراس کوخو د بھی بغور پڑھ لیتے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حوالہ میں حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ نے بھی بیہ روایت بیان کی ہے۔

وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدابن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز، عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَة بُنِ إِحَلْبَس]، عن عبدالرحن ابن عَمِيْرَة الأَزْدى: أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله (ص) يقولُ وذكر معاويةً -فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا، وَاهْدِيهِ ؟

قَالَ أَبِي: رَوَى مَرُوَانُ، وَأَبُو مُسْهِر، عَنْ سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة ابن يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَلَم عَنْ سعيد بن عبد العلل لابن أبي حاتم 381/6)

امام ابوحاتم کے نزدیک بیہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔امام ابوحاتم کے حوالہ کے بعد موصوف کواپنی تحریر سے کم از کم رجوع ضرور کرناچاہیے۔

فضائل یامذمت میں ہر روایت کا شان ورود کا ہونا کو ئی ضروری نہیں، کیونکہ بہت ساری روایت کا شان ورود کتب

احادیث میں موجود نہیں ہوتا،اس لیے بیراعتراض لا یعنی ہے۔ ...

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ موصوف کے اعتراضات علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ یادرہے کہ صرف اعتراضات جوعلت قادحہ ہوان سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اعتراضات جوعلت قادحہ ہوان سے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

موصوف کاروایۃ تو کو کی اعتراض صحیح ثابت نہ ہو سکااس لیے انہوں نے درایۃ اس حدیث کو ضعیف بلکہ موضوع ثابت کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر 30اعتراضات کیے ہیں۔ان تمام 30اعتراضات پر علمی شخیق متعلقہ باب میں پیش کی جاتی ہے ، تاکہ موصوف کے ان درایۃ اعتراضات کی حقیقت عوام الناس کے سامنے آسکے۔اس شخیق کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے کوئی اعتراض بھی علت قادعہ نہیں جو کہ سنن ترمذی کی حدیث کو موضوع ثابت کر سکے۔

## دوسری حدیث!

امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ عَمِيرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَى الله على وسلم سے بیان فرماتے ہیں: اے الله معاویہ کو حساب سکھا اور عذاب سے بجاد

(تاریخ الکبیر 24/5)

اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور سند متصل ہے۔ تمام راویوں کی توثیق پہلی حدیث کے تحت پیش کی گئ ہے۔اس روایت میں ہادی مہدی کے الفاظ بھی نہیں ہیں جس کو موصوف درایۃ موضوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تنبسر کی حدیث !

امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں۔

حَنَّاثَنَا أَبُويَزِينَ الْقَرَاطِيْسِى، ثَنَا أَسَلُ بَنُ مُوسَى، حَوَحَنَّاثَنَا بَكُرُ بَنُ سَهُلٍ، ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَنَّ ثَنِي يُونُسُ بَنُ سَيُفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ زِيَادٍ، عَنَ أَبِي رُهُمٍ، أَنَّ عَرُبَاضَ بَنَ سَارِيَةَ، حَنَّ ثَنِي يُونُسُ لَى سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ زِيَادٍ، عَنَ أَبِي رُهُمٍ، أَنَّ عِرْبَاضَ بَنَ سَارِيَةَ، حَنَّ ثَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَلَيْسَابَ وَقِهِ الْعَنَابِ،

ترجمہ:سیدناعر باض بن ساریہ نے نبی کریم التی آیا ہم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم التی آیا ہم نے رمضان کے مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا:اے اللہ،معاویہ کو کتاب وحساب کا علم عطافرہ اور عذاب سے بچا۔(الطبرانی فی معجمه الکبیر 251/18)

#### اسانيد:

1 أَنْبَأَنَا خَلَفُ بَنُ عَمْرٍ و الْعُكْبَرِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْحُبَيْدِيُّ عَبُلُ اللَّهِ بَنُ الزَّبِيْرِ قَالَ: حَلَّثَنَا الْحُبَيْدِيُّ عَبُلُ اللَّهِ بَنُ الزَّبِيْرِ قَالَ: حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ, عَن يُونُس بُنِ سَيْفٍ, عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ, عَن أَبِي رُهُمٍ السَّمَاعِيِّ, عَنِ الْعِرْبَاضِ بَنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَن أَبِي رُهُمٍ السَّمَاعِيِّ, عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَن أَبِي رُهُمٍ السَّمَاعِيِّ, عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمُعَاوِيَةَ: «اللَّهُ مَ عَلِيْهُ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ وَقِهِ الْعَنَابِ.

ترجمہ: سیدناعر باض بن ساریہ نے نبی کریم طلع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم علم مینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا: اے اللہ ،معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔ (الشہریعة ص2435رقم 1910)

2. أَنْبَأَنَا أَبُو هُحَبَّدٍ عَبُلُ اللَّهِ بَنُ هُحَبَّدِ بَنِ نَاجِيَةً قَالَ: حَنَّاثَنَا أَحْمَلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَنَّاثَنَا مُعَاوِيةُ بُنُ صَالِحٍ, عَنْ يُونُس بُنِ سَيْفٍ, قَالَ: حَنَّاثَنَا مُعَاوِيةُ بُنُ صَالِحٍ, عَنْ يُونُس بُنِ سَيْفٍ, عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ عَنِ الْعَرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابَ لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلَالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

کے مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا: اے اللہ، معاویہ کو کتاب و حساب کاعلم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔(الشہر یعقد قم1911)

3 عَنَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْرِيٍّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بَنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْحَارِثِ بْنِ نِاللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي رُهُمٍ ، عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَي السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: " هَلُمَّ إِلَى الْعِنَاءِ الْمُبَارَكِ " وَمُنَانَ: " هَلُمَّ إِلَى اللهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابِ" . " اللهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابِ" .

ترجمہ: سیدناعر باض بن ساریہ نے نبی کریم اللہ انہا ہے سے روایت کیاہے کہ نبی کریم ملتی اللہ ہے رمضان کے مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا: اے اللہ، معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بجا۔ (مسند الامام أحمد بن حنبل، دقم 17152)

4. حَكَّاثَنَا بُنْكَارٌ، وَيَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ وَعَبْلُ اللَّهِ بَنُ هَاشِمِ قَالُوا: ناعَبُلُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْ لِيَّ الْعَبْلُ الرَّهُ عَن يُونُسَ بَنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ زِيَادٍ عَن أَبِي رُهْدٍ ، بَنُ مَهْ لِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُو رَجُلًا إِلَى عَنِ الْعِرْبَاضِ بَنِ سَارِيَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعُو رَجُلًا إِلَى السَّحُورِ , فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَلَاءِ الْهُبَارَكِ» . وَقَالَ النَّوْرَقِيُّ , وَعَبْلُ اللَّه بَنُ هَاشِمِ قَالَ: سَمِعْتُ مَن سُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلُعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلُعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمَ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحَسَابَ وَقِهِ الْعَنَاءِ الْمُبَارَكِ» . وَزَادَا: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحَسَابَ وَقِهِ الْعَنَاءِ الْمُبَارَكِ» . وَزَادَا: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحَسَابَ وَقِهِ الْعَنَاءِ الْمُبَارَكِ» . وَزَادَا: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْمَابَ وَقِهِ الْعَنَاءِ الْعَنَابَ وَالْعَنَابَ وَالْعَنَابَ وَالْعَنَابَ وَالْعَنَابَ وَالَالَهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَاهُ عَلَى الْعَنَابَ وَلِهِ الْعَنَابَ وَقِهِ الْعَلَامَ الْكَابُولُ فَالَاهُ الْعَلَاقِ فَقَالَ السَّوْمِ الْعَنَابِ عَلَى الْعَنَامِ الْعَنَاءِ الْكَابُولُ فَيْ عَلَى الْعَنَابَ الْعَنَابُ فَا الْعَنْهُ الْعَلَامُ الْعَنَامِ الْعَنَامِ الْعَنَانَ فَقَالَ الْعَنَابُ وَالْعَنْهُ اللَّهُ مَا الْعَلَامُ الْعُنَالِةُ الْعَنَانَ عَلَيْهُ الْعَلَامِ الْعَنَالَ الْعَنَانَ الْعَنَالَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ الْعَلَالُ وَالْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعُنَالَةُ الْعُنَانَ الْعُنَالَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُنَالَةُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعُلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْعُ

ترجمہ:سیدناعرباض بن ساریہ نے نبی کریم طلع آلیہ الم سے روایت کیاہے کہ نبی کریم طلع آلیہ اللہ اللہ مضان کے مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا:اے اللہ،معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔(صحیح ابن خزیم قرقہ 1938)

5. أخبرنا محمد بن محمد بن كرتيلا أبو بكر الشيخ الصالح بقراءتى عليه فى جامع المنصور ببغداد قال أبنا أبو بكر محمد بن على بن محمد الخياط المقر وراءة عليه سنة ثمان وخمسين وأربع مئة قال أبنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردى أبنا أبو جعفر أحمد بن أبي طالب على بن محمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد الكاتب قال حدثنى أبي أبو طالب على بن محمد حدثنى أبو عمر و محمد بن مروان بن عمر القرشى السعيدى ثنا أحمد بن سنان القطان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبى رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله سيف عن الحارث بن زياد عن أبى رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب.حسن غريب.

ترجمہ:سیدناعرباض بن ساریہ نے نبی کریم طلی آلیہ میں سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم طلی آلیہ میں اللہ معالی کے مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے ساناے اللہ،معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بجا۔(معجمدالشیوخ1041/2 قم1341)

# تخرتج:

یہ روایت معاویہ بن صالح سے محدثین کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔

### 1)عبدالرحن بن مهدى:

رواه أحمى في المسنى (127/4) وفضائل الصحابة (1748) -ومن طريقه الخلال في العلل (141) والسنّة (449/2) وابن عساكر (75/59) وابن الجوزى في العلل المتناهية العلل (271/1) - ثنا عبدالرحمن بن مهدى ورواه ابن جرير (البداية والنهاية 140/401) وابن خزيمة (1938) وابن حبان (192/16) وحمزة الكِنَاني في جزء البطاقة (11 ذكر الشاهد فقط) -ومن طريقه الرافعي في التدوين (74/3) والنهبي في معجم الشيوخ (1521-154) والتاج السبكي في معجم الشيوخ (ص441) - والآجرى (1911 الشاهد) وأبوالقاسم الكتّاني في حديثه (1/156 كما في تخريج الأباطيل) والجورقاني (190/1) وابن عساكر في تاريخه (75/59) ومعجم شيوخه (1041/2) من طريق عبدالرحمن به.

## 2)عبدالله بن صالح أبوصالح:

يعقوب بن سفيان في المعرفة (345/2): ثنا أبوصالح.

ورواه البغوى في المعجم (365/5) والطبراني في الكبير (251/18 رقم 628) والشاميين (169/3) -وعنه أبونعيم في المعرفة (2236/4) وابن عساكر (76/59)- والآجري (1913) وعبد العزيز الأزجى فى هجلس من الأمالى (مع أمالى ابن بشران 284/2) وابن عساكر (77/59) وابن عساكر (77/59) وابن الجوزى فى العلل المتناهية (272/1) من طريق عبد الله بن صالح به.

### 3) قرة بن سليان:

روالاالبزار في مسنده (138/10 قم 4202/وفي كشف الأستار برقم 2723) من طريقه.

#### 4) أسەبن،موسى:

رواة الطبراني في الكبير (251/18 رقم 628) وفي الشاميين (169/3) -وعنه أبونعيم في المعرفة (805/2)-وابن بشران (55/1) وابن أبي الصقر في مشيخته (31) وابن عساكر (76/59عندة الشاهدفقط) من طريق أسد بن موسى.

#### 5)بشربنالسرى:

روالا البغوى فى المعجم (364/5) والآجرى (1910) وابن عدى (2402/6) وابن بطة فى الإبانة وابن عساكر (77/59) وابن الجوزى فى العلل المتناهية (271/1) من طريق بشربن السرى.

# 6-10) آدم، ومعن بن عيسى، وزير بن الحباب، وعبد الله بن وهب، وعافية بن أيوب.

أبونعيم في المعرفة (805/2)

#### 11) الليث بن سعد:

الحسن بن سفيان (الإصابة 24/3 وغيرها) -وعنه ابن بطة، وابن مندة (الإنابة لمغلطاى 138/1)، وأبونعيم في المعرفة (804/2): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فل كرة). ورواة ابن قانع (187/1) ثنا العباس بن حبيب النهرواني، ناقتيبة به.

وروالاابن مندلافي المعرفة (الإصابة 24/3) من طريق موسى بن هارون عن قتيبة به.

وروالاالحسن بن عرفة في جزئه (36)-وعنه الخلال في السنة (460/2) والبغوى في الصحابة

(78/2) وابن شاهين وابن مندة (الإصابة) واللالكائي (1441/8) وابن عساكر (74/59)

وابن حجر في التهذيب (141/12 و142)-عن قتيبة به، وزاد بعد الحارث: "صاحب رسول

الله صلى الله عليه وسلم".

#### 12) حمادين خالدالخياط:

روالاأحمى(126/4)ثناحمادبن خالى الخياط.

وروالا أبوداود (2344) -ومن طريقه أبوبكر الجَصّاص في أحكام القرآن (270/1)- وابن بُشران (54/1) والبِزّى في تهذيب الكمال (231/5) من طريق حمادبه.

اس روایت کو محدث عبدالرحمن بن مھدی سے مذکورہ محدثین کرام نے روایت کیا۔

#### 1) الامام أحد:

### 3-2) يعقوب الدورقى وعبد الله بن هاشم:

حلَّث عنهما ابن خزيمة (1938) وروالامن طريقه ابن عساكر (76/59)

روالاابن عساكر (75/59)من طريق يعقوب.

#### 4) العباس العنبرى:

روالاابن حبان (191/16) من طريقه.

#### 5) أحماللورقى:

روالاحمزةالكناني في جزء البطاقة (11)والجورقاني (190/1)عن أبي يعلى،عن أحمد الدور قي وروالا

الآجرى في الشريعة (1911)عن ابن ناجية، ثنا أحمد الدورقي.

## 6) عبيدالله بن عمر القواريرى:

روالاابن عساكر (75/59) من طريق أبي يعلى في مسندلا الكبير عن القواريري.

### 7) محمد بن عبد المجيد التميم:

روالاابن عساكر (76/59) من طريقه.

#### 8) أحماين سنان:

هجمد بن مروان السعيدى فى كتاب المجالسة -وروالامن طريقه ابن عساكر فى معجم شيوخه (191/16 رقم 1341): ثنا أحمد بن سنان.وروالا ابن حبان (191/16) والآجرى (1912) من طريق ابن سنان.

# سند کی شخفیق:

اس سند کےراویوں کی توثیق و تعریف ملاحظہ کریں۔

#### 1. معاوية بن صالح الحضر مى الحمص:

یہ راوی ثقہ ہے اس کو اما م احمد،امام نسائی،امام عجلی،امام ابن معین،امام ابن مہدی اور امام ابو زرعہ نے ثقہ کہا ہے۔(التھذیب 209/10).

#### 2. يونسبن سيف:

یہ راوی بالاتفاق ثقہ ہے۔

تهذيب الكمال (510/32) وتهذيب التهذيب (440/11).

#### 3. الحارث بن زياد:

محدث ابن حبان نے اس کو ثقه قرار دیا ہے۔التھذیب (141/2). محدثین کرام نے اس راوی کو مجھول قرار دیا ہے۔ابن حبان کیونکہ توثیق میں متسائل ہیں اس لیے ان کی توثیق منفرد ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں۔محدث ابن خزیمہ اور ان حبان نے اس کی حدیث سے استدلال بھی کیا ہے۔ ایک نکتہ قابل غور ہے کہ حافظ مغلطائی نے را کمال (290/3) پر اس راوی کے بارے میں مام ابو الحسن القطان سے ان کی حدیث کو حسن کہا ہے۔اور محدث ابن عساکر نے ابنی کتاب (مجم النمیوخ1041/2 قم 1341) میں اس روایت کو "حسن غریب" کہا ہے۔

### 4. أبورهم السبعي هوأحزاب بن أسيد:

یه راوی ثقه تابعی ہیں ان کی صحابیت میں اختلاف ہے۔ ثقة مخضہ هر. تھذیب التھذیب (190/1).

#### 5. العرباض بن سارية:

صحابي رسول المينية بين تهذيب التعذيب (174/7).

تحقیق کے مطابق کیے روایت کم از کم حسن درجہ کے تو ضرور ہے۔بالفرض اس کو الحارث بن زیاد کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف مان بھی لیس تو یہ روایت سنن ترمذی والی روایت کے متابعت کی وجہ سے حسن اخیرہ بن جاتی ہے۔اور بالفرض اس کو الحارث بن زیاد کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف مان کھی لیا جائے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہوتی ہیں۔

# موصوف قاری فیضی کے اعتراضات!

پیش کردہ روایت میں موصوف نے اساءالر جال کی بحث میں جو شگو فے پیش کیے ہیں اس پر ایک اہم بات کر نااہم بے کہ موصوف اساءالر جال کے میدان میں طبع آزمائی نہ کریں کیونکہ موصوف اس فن سے نابلد ہیں،اگروہ کسی ماہرِ فن کی شاگردی اختیار کرلیں توضر ور جناب کو سکھنے کاموقع ملے گا۔

قارئین کرام موصوف کے اقتباسات ملاحظہ کریں اور ان کی سادگی بھی اس فن میں ملاحظہ کریں۔

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص76 پر لکھتے ہیں۔

اس کی سند میں ایک شخص معاویہ بن صالح ہے، اس سے بارے میں اگر چہ تعدیل سے اقوال بھی ملتے ہیں مگر اہال شام سے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس کی جرح میں مطلق اقوال پیش کررہے ہیں اور ہم خرمیں اہل شام کی احادیث کے بارے میں خاص قول پیش کریں ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

كَانَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ لَا يَرْضَاهُ.

'' یجیٰ بن سعیدا ہے پسندنہیں کرتے تھے''۔

ایسے بی بچیٰ بن معین ہے ایک قول ہے ، وہ کہتے ہیں :ابن مہدی جب معاویہ بن صالح سے کوئی حدیث روایت کرتے تو یچیٰ بن سعد اُنہیں جھڑک دیتے اور فر ہاتے :

یت کریے کو میں ب*ن سعیدا میں جنر*ک دیتے ا

أَيْشُ هَلْدِهِ الْأَحَادِيْثُ؟

" کیسی حدیثیں ہیں؟"۔

ابوصا کے فراءامام ابواسحاق فراری نے قل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے کہا:

مَا كَانَ بِأَهُلِ أَنْ يُرُولَى عَنْهُ.

''وهاس لاکتن نیس کدأس سے حدیث روایت کی جائے''۔

## تنجره:

موصوف کے بیرا قوال پیش کر نامعاویہ بن صالح کوضعیف ثابت نہیں کر تا۔امام یکی بن سعید کاکسی راوی کو پہند نہ کر نااور کسی سے روایت نہ لینا،جمہور کے نز دیک اس کوضعیف ثابت نہیں کر تا۔

# کیامتعنت ومتشرد کی جرح قبول کی جاتی ہے؟

جناب ریسر چاسکالر کویہ بھی نہیں معلوم کہ متعنت محدث کی جرح قبول نہیں ہوتی۔علامہ ذہبی نے امام یحیی بن سعید کوراویوں کے کلام کے بارے میں متعنت لکھاہے۔

يحيى متعنت جدا فى الرجال.

امام یحیی بن سعید متعنت محدث ہیں۔

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 171/2)

علامه ذہبی اپنے دوسری کتاب میں لکھتے ہیں۔

"كأن يحيى بن سعيد متعنتاً في الرجال". (السير 183/9)

مافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بين-"مع تعنته في الرجال"

(فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني دار الفكر،بيروت، 441/11)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

"يجيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال، لاسيمامن كأن من أقرانه

(هدى السارى، مقدمة فتح البارى دار الكتب العلمية، ص5)

موصوف نے امام ابن معین کا مکمل قول نقل نہیں کیا، جس سے جرح کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ مرک سید

محدث ابن عدی لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ عَبُلَةً، قَالَ: قَالَ يَخْيَى بُن مَعِين كَانَ ابْن مهدى إِذَا حدث بحديث مُعَاوِيَة بُن صَالِح زبره يَخْيى بُن سَعِيد وَقَالَ إيش هَنِهِ الأحاديث وكان ابْن مهدى لا يبالى عمن روى و يحيى ثقة فى حديثه.

امام یحیی بن معین نے فرمایا: امام ابن مہدی جب معاویہ بن صالح سے روایت کرتے تو یحیی بن سعید انہیں جھڑک دیتے اور فرماتے: یہ کیسی حدیثیں ہیں؟ مگر عبدالرحمٰن بن مہدی اس کے پرواہ نہ

كرتے جب وہ اس سے روایت ليتے. (الكامل في ضعفاء الرجال 146/8)

معلوم ہوا کہ عبدالرحمن بن مہدی،امام یحیی بن سعید کی جرح کو قابل النفات نہیں سمجھتے تھے اور اپنے استادیحیی بن سعید القطان کے اعتراض کی کوئی پر واہ نہ کرتے اور مُعَاوِیّة بْن صَالِح سے روایت کرتے۔

موصوف نے اصول کی کتب سے امام یحیی بن سعید قطان کی بطور جارح کا تعین پیش نہیں کیا۔ جس سے جرح کو

قبول کرنے یانہ کرنے کا تعیین ہوتا ہے۔متعنت محدث کی جرح جمہور کی توثیق کے مقابلہ میں کیامانی جاسکتی

ہے؟ا گرجناب ریسرچاسکالرہیاس کاجواب دیں تو بہتر ہوگا۔

محدث ابواسحاق الفزاری کی جرح سے راوی ضعیف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر علت بیان کیے کسی سے روایت نہ کرناعلت قاد عہ نہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ موصوف کے بیان کردہ اقوال جمہور محدثین کرام کے نزدیک قابل التفات نہیں ۔ ہیں۔ جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص77 پر لکھتے ہیں۔

امام ابن عدى فرماتے ہيں:

"معاویہ بن صالح کے پاس صالح حدیث بھی ہوتی ہے، ابن وہب کے پاس اُس کے متعلق ایک کتاب ہے اور ابن مہدی اور معن متعلق ایک کتاب ہے اور ابن مہدی اور معن کے پاس اس کی بہت احادیث ہیں، اس سے لیٹ ، بشر بن السر کی اور ثقة لوگوں نے روایت کیا ہے اور میں اس سے دوایت میں حرج نہیں ہمتا۔

عِنْدِيُ صَدُوُقٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَقَعُ فِي أَحَادِيْتُ إِفْرَادَاتٌ.

"مير ينزديك وه يجابي مرأس كي احاديث من تفردات موت بين "-

(الكامل لابن عدي ج٨ص١٤)

امام ابن عدی کامیہ جملدا نتہائی اہم ہے، کیونکہ محدثین کرام نے کہا ہے کہ کوئی ہچا آدمی کئی حدیث کی روایت میں تنہا ہوتو اُس کی وہ مدیث منگر مجمی جائے گی۔ آگے چل کر حدیث منگر کی تعریف میں اس سلسلے میں بعض اثمہ کا قول آرہا ہے۔ اب آپ معاویہ بن صالح کے بارے میں وہ خاص قول ملاحظہ فرمائیں جس کی وجہ ہے اُس کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔

امام أبن الى فيشمر رحمة الله عليه فرمات بين:

كَانَ مُعَاوِيَةُ يُغُرِبُ بِحَدِيْثِ أَهُلِ الشَّامِ جِدًّا.

" معاويه بن صالح الل شام كي حديث مين اعبّا ئي اجنبي حديثين بيان كرناتها" \_

(تھذیب المکمال ج ۲۸ ص ۱۹۳٬۱۸۹ و تھذیب التھذیب ج ص ۲۳۳٬۳۳۲ ملخصاً)
اوپرامام ابن عدی کا قول گذر چکا ہے اور سام ابن الی ضیعہ کا قول ہے ، یہ دونوں قول اس حدیث کی
حیثیت کے تعین کے لیے انتہائی ایمیت کے حاص ہیں۔ کسی روایت ہیں منفر دہونا اور پھر خصوصاً اہل شام سے
غرائب (اجنبی روایات) لا تاء آخر إن دونوں اقوال کا بیجہ کیا ہے؟ جبکہ معاویہ بن صالح محصی بھی ہے اور تمص
شام بی کا ایک ضلع ہے ، اور سیدنا علی النظافی النظافی سے عدادت اور معاویہ سے جوبت میں اہل تمص

### تنجره:

## ابن عدی حدیث لکھتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّى بن سلمة الحنفى، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بَنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِئُ، حَدَّثَنا بِشُرُ بَنُ السَّرِئُ عَنْ مُعَاوِيَة بَنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُس بَنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بَنُ مُعَاوِيَة بَنِ صَالِية، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَة الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَوَقِّهِ الْعَذَابَ.

سیدنا عرباض بن ساریہ نے نبی کریم اللہ اُلہ اللہ اللہ اللہ اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا مہینے میں سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا:اے اللہ،معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بجا۔

## اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ہی ابن عدی بیان کرتے ہیں۔

قَالَ الشَّيْخ: وهذا عن يُونُس جهذا الإِسناد يرويه عَنْهُ مُعَاوِيَة بْن صَالِح ولمعاوية بْنِ صَالِح غَيْرُمَاذَكُرْتُ حديث صالح،

عند بن وَهُب عَنْهُ كتاب وعنداً بِي صالح عنه كتاب وعند بن مهدى ومعن عَنْهُ أحاديث عداد وحدث عَنْهُ اللَّيْث وبشر بن السرى وثقات الناس وما أرى بحديثه بأسا، وَهو عندى صدوق إلا أنَّهُ يقع فِي أحاديثه إفرادات.

(الكامل في ضعفاء الرجال 146/8)

ابن عدى نے فرمایا: یہ حدیث یُونُس بُنِ سَیْفِ سے اس سند سے ہے اور ان سے مُعَاوِیّة بُن صَالح یعنی صَالح یعنی صَالح یعنی کیا۔ مُعَاوِیّة بُن صَالح یعنی کہ صحیح روایات ہیں،

اس میں مُعَاوِیّة بْن صَالِح سے ابْنُ وَهْبِ کی روایات اور ابْنُ وَهْبٍ کے باس مُعَاوِیّة بْن صَالِح سے مروی روایت کی جو کتاب سے مروی روایت کی جو کتاب سے

ہے،اور مُعَاوِيّة بُن صَالِح سے عبدالرحمن بن مهدى اور معن نے احادیث روایت کی ہیں۔ مُعَاوِيّة بْن صَالِح سے اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ اور بِشَرُ بْنُ السَّرِيُّ اور ثقات رايوں نے بيان كى ہے۔ اور اس کی اس حدیث میں کوئی حرج نہیں۔ابن عدی فرماتے ہیں:میرے نزدیک مُعَاوِیّة بُن صَالِح صدوق ہے سوائے اس کے کہ ان کی احادیث میں افرادیا تفر دہوتا ہے۔

اس حوالہ میں ابن عدی نے کسی ایک مقام پر بھی بیش کر دور وایت کو تفر دیامنکر نہیں کہا۔

# ابن عدى اور ابن وهب كى مر ويات:

حَلَّاثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمِّى بُنِ العباس، حَلَّاثَنا أَحْمَلُ بُنُ صَالِح بإِسنادِه، نَعوه، وعند بن وَهب، عَنْمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَشَايِخِهِ كِتَابٌ وَنُسْخَةٌ طَوِيلَةٌ.

(الكامل في ضعفاء الرجال 144/8)

ابن عدى لكھتے ہيں كه ابْنُ وَهْبِ كے پاس مُعَاوِيّة بْنِ صَالِج كى مشاكّے سے مر وى روايات كى كتاب اور برانسخه تھا۔اس کی روایت کو ابن عدی نے مختصر اً بیان کیاہے۔

# ابن عدى اور ابي صالح كى مرويات:

وعنداً بِي صَالِح كاتب اللَّيْث عن مُعَاوِيّة بْن صَالِح كتاب طويل ونسخة حسنة.

ابن عدى كھتے ہيں كه أبى صَالِح جو محدث اللَّيْث كاكاتب ہے كے پاس مُعَاوِيّة بْن صَالِح كى برس كتاب ہے اور

يه نسخه حسن اجپهاہے یعنی اس کی مروایات احپھی ہیں۔ال کامل فی ضعفاء الرجال 145/8

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ابن عدی کے نزدیک مُعَاوِیّة بن صَالِح کی مروایت کی کتاب أَبِي صَالِح اور ابْنُ وَهُبِ کے پاس تھیں۔اور یہ مر وایات اچھی اور صحیح تھیں۔

محدث فسوی نے ابن وہب کی روایت نقل کی ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صالح عن الحارث ابن زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهُمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بنسارية صاحب النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلُهُوا إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ. فَسَبِعُتُهُ يَقُولُ:

اللَّهِ مِّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَنَابَ. (المعرفة والتاريخ 345/2)

السحواله عمعلوم ہوا كہ يہ عديث صحح ہے۔ اور ابن عدى كے نزديك يہ روايت مثلر نہيں بلكہ صحح ہے۔ موصوف نے ابن عدى كے قول أنه يقع فى أحاديثه أفر ادات كاتر جمه "اس كى حديث ميں تفر دات ہوتے ہيں "كيا ہے۔ ابن عدى كے قول ميں سے اور تفر دكى بات ہے جس پر موصوف معترض نے اس حديث كو" من كر "كہا۔ موصوف كى تحرير ميں ايك اہم كئة "سياآدمى" ہے۔ اس كئة كو ملحوظ خاطر ركھيں اس كے تفصيل منكر "كہا۔ موصوف كى تحرير ميں ايك اہم كئة "سياآدمى" ہے۔ اس كئة كو ملحوظ خاطر ركھيں اس كے تفصيل يثيثى كى جائے گى۔ كسى روايت ميں صرف منفر دموناكوئى جرح ہى نہيں ہے۔ منكر بمعنى منفر دسے راوى اور روايت ضعيف نہيں ہوتے۔

# "مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِحٍ" حمصى ياندلسى!

پیش کردہ روایت کاراوی مُعَاوِیّهُ بْنُ صَالِح شام کے علاقہ حمص سے قدیماً اندلس کی طرف گیا تھا،اس لیے مُعَاوِیّهُ بْنُ صَالِح پرسیدناعلی کرم الله وجہه الکریم سے بغض کادعوی غلط اور مردودہے۔ امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں۔

## خرجمن حمص قديما وكان ثقة . (تهذيب التهذيب 10/210)

محدث ابن خیثمہ کے قول سے بھی روایت ضیعف نہیں ہوتی، کیونکہ شامی راویوں سے اجنبی روایت بیان کرنا کوئی جرح نہیں جب تک محدث ابن خیثمہ کے قول سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح نے شامیوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں روایات گھڑیں۔ نہیں ہوتا کہ مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح نے شامیوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں روایات گھڑیں۔ جمہور محدثین کرام نے مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ رَبِیعَة بُنِ یَزِید، کی سندسے مرویات نقل کیں ہیں۔ جمہور محدثین کرام نے مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ رَبِیعَة بُنِ یَزِید، سے روایات نقل کیں ہیں۔ امام مسلم نے مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح، عَنْ رَبِیعَة بُنِ یَزِید، سے روایات نقل کیں ہیں۔ حدّ شَنِی مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح اللہ عَنْ رَبِیعَة بُنِ مَیْ مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح ، عَنْ رَبِیعَة بُنِ یَزِید، سے روایات نقل کیں ہیں۔ حدّ شَنِی مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح ، عَنْ رَبِیعَة یَغِی ابْنَ یَزِید، عَنْ أَبِی إِدْرِیسَ الْحَوْلَانِیّ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ . ح ، وَحَدَّ شَنِی أَبُو ، عَنْ رَبِیعَة یَغِی ابْنَ یَزِید، عَنْ أَبِی إِدْرِیسَ الْحَوْلَانِیّ، عَنْ عُقْبَة بُنِ عَامِرٍ . ح ، وَحَدَّ شَنِی أَبُو

<u>؞؈ڔڽڽڡؾ؈؈ڽڔ</u> ڠؙؿ۬ٲڹۥۘۼڹڿؙڔؽؙڔڹڹؚٮؙؙڡؙؽ۫ڔٟ؞ۼڹٛڠؙڨؠؘؘۘۛۘ؋ڹڹۣۼٲڡڔٟ؞ڨٙٲڶ:ػٲٮؘٛؿۼڷؽ۫ڹٵڔؚۼٲؽڎؙٲڵٟڔؚڸؚڣؘٛػٲٷٮٛٷؠؾؚؽ فَرَوَّحُتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامِّمًا يُحَرِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ، إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ " قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجُودَهُ فَيْحِقْ فَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَكَنَّ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ، إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ " قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجُودَهُ فَيْفِوفَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَكَنَّ يَكَنَّ يَكُولُ اللَّهُ فَإِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَكُنَ يَلَى اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا لَوْعُومَ لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلِّى مِنْ أَلَا اللَّهُ وَلَا فَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُولِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

(صحيح مسلم 209/1)

وَحَلَّاثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَلَّاثَنَا زَيْلُ بَنُ الْحُبَابُ ، حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ ، عَنَ رَبِيعَةَ بَنِيَزِيلَ ، عَنَ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوَلَانِيّ ، وَأَبِي عُثَمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْرِ بَنِ مَالِكِ الْحَفْرَ هِيّ ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَنَ كَرَمِ ثُلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهِنِيّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَنَ كَرَمِ ثُلَهُ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ " : مَنْ تَوَشَّا فَقَالَ أَشُهَلُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ " ـ (صيح مسلم 1/210، رقم : 234)

امام احمد بن صنبل ،امام ترمذی ،امام نسائی ، محدث ابوعوانه ،ابن حبان ، طبر انی ،امام بیه همی اور محدثین کرام کی ایک جماعت نے مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحِ ، عَنْ رَبِیعَةَ بُنِ یَزِیدَ ، کی سندسے متعد در وایات نقل کیں ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحِ ، عَنْ رَبِیعَةَ بُنِ یَزِیدَ ، کی سند پر اعتراض کر ناغلط ہے۔

موصوف کا منکر کوموضوع حدیث ثابت کرنے کے بارے میں اقتباسات کے جوابات متعلقہ بحث میں ملاحظہ کریں۔ جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص78 پر لکھتے ہیں۔

امام ابن عبد البررحمة الله عليه اس راوي سے يهي حديث نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

الُحَارِثُ بُنُ زِيَادٍ مَجْهُولٌ لاَيْعُرَثُ بِغَيْرِ هَلَا الْحَدِيُّثِ.

" حارث بن زیاد مجهول ہے،اس حدیث کے بغیر وہنبیں جانا گیا"۔

(الاستيعاب ج٢ص٢٤)

حافظ عسقلانی نے بھی اس حکم کومقرر رکھا ہے، وہ لکھتے ہیں:

نَعَمُ قَالَ أَبُوعُمَرَ بُنُ عَبُدِ الْبَرِّ فِي صَاحِبِ هَلِهِ التَّوْجَمَةِ:مَجُهُولٌ ، وَحَدِيثُهُ مُنْكُرٌ.

''جی ہاں،امام ابوعمر بن عبدالبرنے اس صاحب کے حالات بیں لکھاہے کہ یہ مجبول ہے اور اس

کی حدیث منگر ہے'۔

(تهذیب التهذیب ج۱ ص ۲۱۰)

## تنجره:

موصوف نے جو حوالہ ابن عبد البر کاالاستیعاب سے دیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حارث بن زیاداس حدیث کو بیان کر ناوالا منفر دہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التھذیب کے حوالہ میں حدیث کو منکر کہنا تفر دکے معنی میں ہے۔ علم حدیث میں راوی کا کسی حدیث کو منفر دبیان کر نااس روایت کو ضعیف نہیں کرتا۔ اس لیے ان حوالہ جات سے بھی حدیث ضعیف ثابت نہیں ہوتی۔ الجادیث بنی نِزیاد مجمول راوی نہیں بلکہ حسن درجہ کا راوی ہے جس کی توثیق بیان کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس پر مجمول کی جرح قابل التفات نہیں۔ بہت سارے راوی ایسے بیں جن کو محد ثین کرام نے مجمول لکھاہے گر دیگر معتدل محد ثین کرام سے جب توثیق ثابت ہو جاتی ہے تو پھر راوی کی توثیق رانج ہوتی ہے۔

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص82 پر لکھتے ہیں۔

محدثین کی اصطلاح میں'' متکرحدیث' کے بارے میں متعدداقوال ہیں کیکن نتیجہ سب کا کیساں ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں:

وَهُوَ مَا اِنْفَوَ دَ الرَّاوِي الصَّعِيْفُ بِهِ ، وَقَدْ يُعَدُّ مُفُودَ الصَّدُوقِ مُنْكُوا. \* ممكر حديث وه هيجش كى روايت عن شعيف راوى تنها بواور كهى سيچ راوى كا تنها بونا بھى ممكر

. شار کیاجا تاہے'۔

(الموقظة فيعلم مصطلح الحديث ص٢٦)

اس تعربیف بیس 'وَقَدْ یُعَدُّ مُفُودُ الصَّدُوقِ مُنْکُرٌ ا" (اوربھی سیچراوی کا تنہا ہونا بھی منکرشارکیا جا تا ہے ) کا جملہ ائتہائی قائل خور ہے۔ آپ کو یا دہوگا کہ معاویہ بن صالح کے بارے بیس امام ابن عدی نے صدوق کا قول کرنے کے باوجود کہا تھا کہ وہ بعض روایات لانے بیس مفرد ( تنہا ) ہوتا ہے۔

## تنجره:

موصوف کاعلامہ ذہبی کی کتاب سے متکر کی تعریف نقل کر ناتوالگ بات ہے اگر جناب اس کو حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر سے ہی سمجھ لیتے تواچھا ہوتا۔

علامہ ذہبی نے "منکر" کی تعریف میں ضعیف یا سپچر اوی کا تنہا یا منفر دہو نابیان کیا ہے مگراس کے اطلاق اور تفصیل الگ الگ ہیں۔ علامہ ذہبی نے تو "حدیث منکر" کوالگ بیان کیا ہے اور "حدیث موضوع" کوالگ بیان کی ہے اور ہرایک قسم کی تفصیل لکھی ہے۔ نام نہاد محقق نے علامہ ذہبی نے منکر کی تعریف میں تنہا ہو نادیکھا اور اس کوا چک لیا، اور پھر ابوغدہ سے منکر کا اطلاق موضوع پر کر ناا چک لیا [جو کہ صحیح نہیں، شحقیق آگے ملاحظہ کریں]، اور قارئین کرام کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر تنہا راوی کی روایت منکر ہوتی ہے اور ہر منکر روایت موضوع ہوتی ہے، جبکہ یہ نتیجہ اخذ کرنا لغواور جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

# علامہ ذہبی کی عبارت سے تسامح برتنا!

جناب قارى صاحب نے علامہ ذہبى كى عبارت كو بھى عوام الناس كے سامنے غلط پیش كيا ہے۔ المنكّر :وهو ما انفر دالر اوى الضعيفُ به.وقد يُعَدُّ مُفَرِّدُ الصَّدُوقِ منكّراً.

(الموقظة في علم مصطلح الحديث ص7)

علامہ ذہبی کی منکر حدیث کی تعریف میں ضعیف راوی کا تفر دیا تنہا ہو نامقابل ثقہ راوی کے ہے نہ مطلقا تنہا ہو نا۔ اس طرح اس تعریف کے اگلے استشنائی جملہ وقد یُعَدُّ مُفَرِّدُ الصَّدُ وقِ منگر اَّ سے صدوق راوی کا تنہا ہو نا۔ ہمی مدمقابل دیگر ثقہ راوی کے خلاف ہے نہ مطلقاً تنہا یا کیلے ہونا۔

جب راوی دیگر ثقه راوی یا ثقه جماعت کے خلاف تنہاہو گاتواس کی روایت منکر ہو گی۔

# حافظ ابن حجر عسقلانی اور منکر کی تعریف!

ایک تعریف تو وہ ہے جو حافظ ابن حجرنے بیان کر کے اسے کسی اور سے منسوب کیا ہے۔اس کے مطابق، "منکر وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں کوئی ایسار اوی ہوجو کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، پاعام طور پر لاپر واہی برتتا ہویا پھر اس کا گنا ہوں میں مشغول ہونامشہور ہو۔" (النخبة وشر حھا ص 47)

دوسری تعریف بیقونی نے اپنی نظم میں کی ہے۔اس کے مطابق "منکروہ حدیث ہے جس کی سند میں موجو دراوی ضعیف ہواور بیروایت ثقه راوی کی روایت کے مخالف ہو۔" اصل شعریہ ہے:

ومنكر انفردبه راوغدا تعديله لا يحمل التفردا

منکروہ حدیث ہے جس کاراوی منفر دبات کرے۔اور قابل اعتماد راوی کی حدیث اس کے خلاف ہو۔

(النخبة وشرحها ص47)

یہ تعریف حافظ ابن حجرنے بیان کر کے اسی پراعتماد کیا ہے۔اس میں پہلی تعریف کی نسبت یہ اضافہ موجود ہے ضعیف راوی، ثقہ راوی کی روایت کے مخالف حدیث بیان کرے۔

## حافظابن كثيراور منكركي تعريف!

حافظ ابن کثیر نے جو تعریف لکھی وہ ملاحظہ کریں۔

المنكروهو كالشاذ: إن خالف راويه التقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً،وإن لم يخالف فمنكر مردود. منکر شاذ کی طرح ہے: اگراس کاراوی ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف روایت کرے تو بھی مر دود ہے
اور اگر عادل اور ضابط نہ ہو [ضعیف ہو] تو بھی اس کی روایت مر دودا گرچہ کوئی ثقہ راوی اپنی حدیث
میں میں مخالف نہ ہو۔ (اختصار علو مرالحدیث ص 56)
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جناب محقق کی تحقیق اصول حدیث کی روشنی میں غلط اور باطل ہے۔

# فیضی صاحب کاعلمی تسامح!

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص 82-82 پر لکھتے ہیں۔

حديث منكر كأتحكم

لغت میں منکراً سے کہا جاتا ہے جس کودل مستر دکرنے پرمجبور ہو محدثین کی اصطلاح میں بھی یہی معنیٰ موجود ہے۔ چنانچ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

''محدث رئیج بن خیٹم بیان کرتے ہیں بعض احادیث کا نور دن کے اُجالے کی طرح روثن ہوتا ہےتو ہم اُنہیں معروف بچھتے ہیں ،اور بعض کی ظلمت رات کی تاریکی کی مانند ہوتی ہےتو ہم اُنہیں منگر بچھتے ہیں۔امام اوزاعی بیان کرتے ہیں:ہم احادیث سنتے تھے تو اُنہیں اپنے رفقاء کے سامنے یوں پیش کرتے جس طرح کھوٹے سکتے کو پیش کیا جاتا ہے، پس جن احادیث کوہم معروف سجھتے اُنہیں قبول کر لیتے اور جنہیں منگر سجھتے اُنہیں ترک کردیتے''۔

(الكفاية في علم الرواية ص ٢٣١ ؛الكشف الحثيث للحلبي ص ٣١)

## تنجره:

جناب قاری صاحب نے جو خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ کے حوالہ کا جوارد و ترجمہ پیش کیاہے ،ان دونوں عبار توں کا عربی متن قارئین کرام کے سامنے پیش خدمت ہے ،اس متن میں کس لفظ کا ترجمہ "منگو" کیاہے ؟اگر جناب فیضی صاحب اس کی طرف اشارہ کریں توطالبعلم استفادہ کرلیں گے۔

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال أناعبد الله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبيه قال قال الربيع بن خثيم ان من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل ننكره.

كتب إلينا أبو هجمل عبل الرحمن بن عثمان اللهمشقى وحداثناة هجمل بن يوسف النيسابورى عنه قال ثنا أبو الميمون البجلى قال ثنا أبو زرعة عبل الرحمن بن عمرو النصرى قال ثنا أحمل بن أبى الحوارى قال ثنا الوليل بن مسلم قال سمعت الأوزاعى يقول كنا نسبع الحديث ونعرضه على أصابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناي (الكفاية في علم الرواية - ص431)

# حدیث منکر کا حکم اور ابوغدہ کی مثالیں

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص 83 پر لکھتے ہيں۔

خیال رہے کہ بعض محدثین کے نز دیک حدیدہِ منگر کا شارشد پیضعیف احادیث میں ہوتا ہے کیکن اکثر اُسے موضوع ومردود کے مترادف مانتے ہیں۔ چنانچے مشہور محقق شخ عبدالفتاح ابوغدۃ رحمۃ اللہ علیہ کیکھتے ہیں:

وَلَهُ ظُ "مُنْكُرٌ" كَبِيْرًا مَّا يُطُلِقُونَهُ عَلَى "الْمَوْضُوعِ" يُشِيْرُونَ مِذَلِكَ إِلَى نَكَارَةِ

مَعْنَاهُ مَعَ ضُعُفِ إِسُنَادِهِ وَبُطُلَانِ نَبُوْتِهِ. ''محدثین لفظ ''مُدُنگو" کااطلاق اکثرموضوع حدیث پرکرتے ہیں، وہ اس لفظ سے متن کے

نا پیندیدہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اُس کی سند کا ضعف اور ثبوت کا بطلان اس کے علاوہ ہوتا ہے''۔

اس ك بعد أنهول في اس يرمتعدومتاليس بيش كيس ملاحظ قرماية: (تعليمة المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، للقاري ص ٢٠)

اوپر ذکر ہو چکاہے کہ امام ذہبی نے اس حدیث کو متکر قرار دیا، اور چونکہ اکثریہ لفظ حدیث موضوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حافظ این حجرعسقلانی نے اس کوموضوع ہی سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ امام ذہبی کے تھم کو برقرار رکھتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:

وَلَعَلَّ الْآفَةَ فِي الْحَدِيْثِ مِنَ الرَّجُلِ الْمَجْهُولِ.

" شايداس مديث مين آفت مجهول فخص سے ہے"۔

(لسان الميزان ج٢ ص٤٢٠)

اِس عبارت میں لفظ" آفة " کا استعمال ضعتِ حدیث کے لیے نہیں بلکہ اظہار وضع کے لیے ہے۔ چنا نچہ امام برحمان الدین طبی اور علامہ ابن عراق الکنانی لفظ" آفة" کی اصطلاحی توضیح میں لکھتے ہیں:

فَهَاذِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَصِّعِ.

"بيمديث كمرنے سے كنابي ب- "-

(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ص ٩٠ ؛ تنزيه الشريعة المرفوعة ج١ ص٣٤)

## تنجره:

موصوف نے ابوغدہ عبدالفتاح سے جو "منکر "کااطلاق "موضوع" پر کیاہے،اس کی شر ائط راوی کے

ضعف اوراس کے متن کے بطلان سے مشر وط ہیں, جس کاذ کر ابوغدہ نے کیا ہے۔

گر جناب نے مطلقا" منک<sub>و</sub> "کو"موضوع"روایت ہی بنادیا،جو که علمی خیانت نہیں بلکه د جل و فریب

ہے۔اور جناب نے جو ابوغدہ کی عبارت میں لفاظ" مع" کا جو ترجمہ اس کے علاوہ کیاہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

شیخ ابوغدہ الفتاح نے اپنی کتاب المصنوع ص20 پر جو 6 حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ '' منکر '' پر '' موضوع '' کا ...

اطلاق کیاجاتاہے اس کی تحقیق پیش خدمت ہے۔

حواله نمبر1 کی شخفیق:

ابوغدہ نے جو حوالہ نقل کیاوہ ملاحظہ کریں۔

حَدِيثُ إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثُنِى فِي كُلِّ حَدِيثِهِ يَغْنِي أَنْ يَقُولَ فِيهِ إِنْ شَاءَالله مُنكر ـ (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: 66)

جواب:

اس حوالہ میں ملاعلی قاری نے اس حدیث کے تمام طرق کو منکر کہاہے، اور ملاعلی قاری کااس حدیث کے طرق کو منکر کہاہے، اور ملاعلی قاری نے زیادہ تراین کتاب علامہ سیو طی رحمہ اللہ کی تصنیف

اللالیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة سے اخذ کی ہے۔ اور علامہ سیوطی نے اس حدیث کے

بارے میں" منکر "نہیں بلکہ"منکر الحدیث "کالفاظ کصیبی۔ حدَّثَنَا علی بُن سَلمَة حَدَّثَنَا يَعُقُوب بُن إِسْعَاق الْحَضْرَ مِی حَدَّثَنَا معارك بُن عباد عَن عَبْد

عىنى عِي بىسىمە عىنى يىلىوب بى عىن كىلىنى ئىلىنى ئىلىدىك ئىلىدىك بىلىدىك بىلىدىك كىلىدىك كىلىدىك كىلىدىك كىلىدى اللەنن سَعِيدى عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْ فُوعًا: إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِي فِيهِ لَا

يصلح ومعارك مُنكر الحَدِيث مَثَرُوك (اللآليء البصنوعة 45/1)

حواله نمبر2کی شخفیق:

ابوغده نے دوسراحوالہ جو نقل کیاوہ ملاحظہ کریں۔

حَدِيثُ لَادِينَ لِهَنَ لَا عَقُلَ لَهُ قَالَ النَّسَائِيُّ بَاطِلٌ مُنْكَرِّ ـ

(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: 398)

جواب:

مذکورہ بالاحوالہ میں اگر غور کیا جائے تو صرف منکر کے نہیں بلکہ باطل کے الفاظ بھی موجود ہیں۔علامہ سیوطی نے بھی اس حدیث کے بارے میں امام نسائی سے باطل منکر کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ قال النسائي: هذا حديث بأطل منكر. (ذيل الآلئ المصنوعة 66/1)

حواله نمبر3 کی شخفیق:

ابوغدہ نے تیسراحوالہ جو نقل کیاوہ ملاحظہ کریں۔

حَدِيثُ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأُتَ فَقُل بِسُمِ اللَّهِ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ فَإِنْ حَفِظَتُكَ لَا تَسْتَرِيحُ تُكُتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تُحُدِث مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ مُنْكَرُّ . (المصنوع في معرفة الحديث: 406)

مذكورہ بالاحوالہ حدیث كے بارے میں علامہ سیوطی نے علامہ ذہبی كے حوالہ ہے "منكر" لكھا ہے،جوكہ دراصل (تلخیص كتأب الہوضوعات 321/1) "منكر الحدیث "كے الفاظ ہیں اور پھر علامہ سیوطی نے لفظ "آفته" كااستعال كياہے جوكہ جناب فیضی صاحب كے نزدیک موضوع پر دلالت كرتاہے۔ قال الطبرانی: لعديرولاعن علی أخی عزرة بن ثابت إلا إبر اهيد. وقال فی (الهیزان): هذا الحدیث

منكر، وآفته إبراهيم. (ذيل الآلئ المصنوعة 371/1)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حوالہ میں ملاعلی قاری نے منکر کالفاظ اختصاراً لکھاہے نہ کہ اصولاً۔

حواله نمبر4 کی شخفیق:

ابوغدہ نے چوتھاحوالہ جو نقل کیاوہ ملاحظہ کریں۔

حَدِيثُ وَقَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَسَانِيلُ كِتَابِ الْعَرُوسِ لأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ الْخُسَيْنِيِّ وَاهِيَةٌ لَا يُعْتَمَلُ عَلَيْهَا وَأَحَادِيثِه مُنكرَة جِدا.

(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: 453)

### جواب:

مذکورہ بالاحوالہ میں ملاعلی قاری نے کسی ایک حدیث کے بارے میں نہیں بلکہ ابی الفضل کی کتاب کی اسانید کو نا قابل اعتبار، واہیات اور ان کی احادیث کو منکر جد الکھاہے نہ کہ کسی خاص حدیث کے بارے میں منکر کہہ کر موضوع مرادلی ہے۔ ملاعلی قاری نے موضوع روایات کی اقسام بیان کرکے اس مذکورہ روایت کو نقل کیا

**ہے۔** 

علامہ سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں بیے ہی بات لکھی ہے۔

قال الديلمي: أسانيد كتاب العروس واهية لا يُعتَمد عليها، والأحاديث منكرة جمًّا،

وكنت عزمتُ على إسقاطها. (ذيل الآلئ المصنوعة 762/2)

علامه سیوطی نے کتاب العروس کی اسانید کوہی نا قابل اعتماد اور واہی قرار دیا تو حدیث کا منکر موضوع سے منا

مزیدیه که کتاب العروس کی اسانید ہی وضع کردہ تھیں تواس کی روایات موضوع اور منکر ہی ثابت ہوتی ہیں۔ محدث ابن عراق الکنانی لکھتے ہیں۔

جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين أبو الفضل الحسيني صاحب كتاب العروس أشار الديلمي إلى اتهامه وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل مجروح.

(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 47/1)

محدث ابن عراق نے ابوالفضل الحسینی کی کتاب العروس کے متہم اور نا قابل اعتبار و مجروح ہو نالکھا

-4

حواله نمبر5 کی شخفیق:

ابوغدہ نے پانچواں حوالہ جو نقل کیا وہ ملاحظہ کریں۔

فَحَنَّاثُتُهُ حَدِيثًا مَرُفُوعًا إِذَا ضَاقَ مَجُلِسٌ بِأَهْلِهِ فَبَيْنَ كُلِّ سَيِّكَيْنِ مَجُلِسُ عَالِمٍ فِي النَّايْلِ هُوَ مُنْكَرُّ ـ (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: 455)

جواب:

مذكورہ بالاحوالہ میں جس روایت كو منكر كہااس كو ملاعلى قارى سے پہلے محدثین كرام نے موضوع قرار دیا

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

هجهدابن مكرم عن سحنون ....وقداوقفت له على خبر موضوع.

(لسأن الهيزان-ابن حجر 389/5)

ملاعلی قاری اس حدیث کوموضوع روایات کی وجوہات کی اقسام میں زیر بحث لائے ہیں۔

ومنهم القصاص لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق

ا نہی میں سے قصہ گوں بھی تھے جس کا مقصد بیرتھا کہ لو گوں سے ایسی روایت بیان کی جائیں جس سے لو گوں کے

دل نرم ہوں اور پھر ان پررقم خرچ کریں۔ (المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع: 455) حوالہ نمبر 6کی شخفیق:

واله واله

ابوغدہ نے تیسراحوالہ جو نقل کیاوہ ملاحظہ کریں۔ کی ہیں ہوں کی ہیں ہوں کا مصلحظہ کریں۔

حَدِيثُ وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُ فِي صَلاقِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ وَفِي لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اثْنَتَا عَشَرَةً رَكْعَةً الدُّادِيثِ وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُ فِي صَلاقِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ وَفِي لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اثْنَتَاعَشَرَةً رَكْعَةً

بِالإِخُلاصِ عَشُرُ مَرَّاتٍ بَاطِلُ لَا أَصْلَلَهُ وَكَنَا عَشُرُ رَكَعَاتٍ بِالإِخُلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَوَّقًا إِلاِخُلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَوَّقًا وَفِي وَايَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرُّ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّقًا وَالْكُلُّ مُنْكَرُّ

<u>بَاطِلٌ.</u> (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع:463)

جواب:

مذکورہ بالاحوالہ میں اگر غور کیاجائے توملاعلی قاری نے منکر کے ساتھ باطل کے لفظ لکھ کربات کوواضح

کر دیاہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جناب قاری صاحب کی ہر منکرر وایت کو موضوع ثابت کرنے کے بارے میں صرف علمی بدیا نتی ہے بلکہ عوام الناس کو گمر اہ کرنے کی ایک ناکام کو شش ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں علمی بدیا نتی سے محفوظ ر کھر

موصوف معترض کوابوغدہ کا بیاصول صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کر دہ حدیث میں ہی قبول ہے؟ یادیگرروایات پر بھی اس اصول اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجرکے قول کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ

موصوف کی دیگر کتب میں تواس کے برعکس تحریر موجود ہے۔

# علامہ ذہبی کے قول پر جناب قیضی کے رد!

جناب فیضی صاحب اپنی کتاب شرح اتحاف السائل للمناوی ص292 پر علامہ ذہبی کا یک حدیث کو منکر کے جواب میں جو لکھتے ہیں، قارئین کرام اس کو ملاحظ کریں۔

ﷺ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے، وہ سیدناعلی بن جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہم کے حالات میں لکھتے ہیں:

ماهومن شرط كتابي. لأنيمارأيت أحداًليّنه، نعم ولامن وثقه، ولكن حديثه منكر جداً، ماصححه الترمذي ولاحسنه.

" یہ بات میری کتاب کی شرائط میں سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کی تضعیف کرنے والے کوئیس و یکھا، جی ہاں اور نہ بی تو یُق کرنے والے کوئیس و یکھا، جی ہاں اور نہ بی تو یُق کرنے والے کود یکھا، کیکن ان کی حدیث انتہائی منگر ہے، امام تر ذری نے اس کوچیج کہا ہے اور نہ حسن " ۔ ) میز ان الاعتدال ج ہ ص ۱ کا دقع النر جمة ۵ ۸ ۰ )

علامہ ذھبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں بیشرا کطاکھی ہیں کہ دہ صحابہ کرام ،ائمہ منبوعین مثلا امام ابو حنیفہ، شافعی وغیر ھااور جن حضرات برکسی نے جرح نہیں کی اُن کا ذکرنہیں کریں گے۔

(مقدمة ميزان الاعتدال ج١ ص١٦)

سیکن میزان الاعتدال کیعض مطابع بین امام اعظم ابو صنیفه دی کاذکر گھسیرو دیا گیا ہے اور کمی بد بخت نے اُن پر سخت جرح بھی کر دی ہے، جس کا تعاقب شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ الله علیہ نے اپنی بعض تصانیف بین کیا ہے اور خوب کیا ہے، جزاہ اللہ تعالیٰ اُحسن الجزاء۔ اسی طرح سیدناعلی بن جعفر صادق کی پر کسی نے جرح نہیں کی کیکن "میسز ان الاعتدال "بین اُن کا ذکر موجود ہے، نہ معلوم ذھبی رحمہ اللہ نے یہ ذکر خود کیا ہے یا یہ کسی کاریگر کی کارروائی ہے، حقیقت جو بھی ہو بہر کیف بیصورت حال قطعاً نامقبول بھی ہے اور ناور ست بھی ۔ نامقبول اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ، اور ناور ست اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ، اور ناور ست بھی ۔ نامقبول اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ، اور ناور ست اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ، اور ناور ست اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ، اور ناور ست اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ۔ اور ناور ست اس لیے کہ یہ کتاب کی شرائط کے منافی ہے ۔

# جناب محقق کے تضاد کی دوسری مثال!

جناب فیضی صاحب این کتاب شرح اتحاف السائل للمناوی ص 313 پر علامه زمهی کاایک حدیث کو

موضوع قرار دینے کے جواب میں جو لکھتے ہیں، قارئین کرام اس کو ملاحظ کریں۔

حدیث کوموضوع قرار دینے کاانو کھاانداز

امام حاکم رحمة الله عليه في مايا كه بير حديث مجيح السند ہے اور امام بخارى اور مسلم نے اسے روایت نہيں كياء اس پرامام ذہبى نے لکھاہے:

> قلتُ: اسماعيل وشيخه وعاصم ضعفوا، والحديث منكر من القول يشهدالقلب بوضعه.

> ''میں کہتا ہوں:اساعیل،اُس کا شخ اورعاصم کوضعیف قرار دیا گیاہے،اور ہیہ حدیث لفظاً منکر(اوپری) ہے،ول اس کےموضوع ہونے کی گواہی دیتاہے''۔

(التلخيص على هامش المستدرك ج٣ص٥٥١ وطبعة أخرى ج٤ ص١٩٥) امام ذهبى رحمة الله على هامش المستدرك ج٣ص٥٥١ وطبعة أخرى ج٤ ص١٩٥) امام ذهبى رحمة الله عليه اس حديث كراويول بيس كى راوى كوكذاب يا وضاع نهبيس ثابت كريح بس فقط ميفر ماديا كه "أن كادل گوائى ديتا ہے كه بيعديث موضوع ہے "اس پر جمع عرض كرتے بيس كه أن كول كوائى كى امت پابند تبيل ہے، اور جرچندكه امام ذهبى رحمة الله عليه كارت علم حديث بيس انتها كى بلندہ جتى كدامام عسقلانى رحمة الله عليه نے آب زم زم نوش فرماتے وقت دعاما كى تقى كه الله تعالى انهيس امام ذهبى ياكى اور شحف كى يده يشيت نهيس امام ذهبى ياكى اور شحف كى يده يشيت نهيس كم جو يجھان كادل كي اور وه أس كونوك قلم پر بھى لے آئيس تو لوگوں پر أست سايم كرنا واجب ہو۔ اہل سنت

جناب آل محقق کیاس تحریر کے مطالعہ کے بعد نتیجہ اخذ کرناکہ یہ بددیانتی ہے یاکہ دھوکہ ؟،یہ قارئین کرام کا

ختیارہے۔

بالفرض جناب کی یہ بات تسلیم بھی کرلی جائے تو محدث کا حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ اس کو "منکر" کہنے کا ثبوت ہونا چا ہے۔ حدیث کا اشدید ضعف" یا "موضوع" تواس وقت ثابت ہو سکے گاجب روایت بیان کی گئی ہواور محدث نے اس حدیث کو منکر کہا ہو۔ مرویات میں تفرد کی وجہ سے منکر اصطلاحی تو محدثین کرام نے کہا ہے مگر اس پر موضوع کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

# فیضی صاحب کا فریب!

ہماری پیش کردہ روایت پر تونہ علامہ ذہبی اور نہ ہی حافظ ابن حجرنے حدیث منکر جمعنی موضوع لکھا۔ موصوف نے علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر سے جس روایت کے بارے میں منکر کے الفاظ لکھے ہیں وہ تو ہماری پیش کردہ روایت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے حوالہ دیناعلمی خیانت ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے جس روایت کو "منکر" کہااس کا متن ملاحظہ کریں۔

جبلة بن عطية عن مسلمة بن هغلد لا يعرف والخبر منكر بمرة وهو من طريق نصير عن أبي هلال هجمد بن سليم حدثنا جبلة عن رجل عن مسلمة بن هغلد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له في البلاد انتهى ولعل الآفة في الحديث من الرجل المجهول. (لسان الميزان - ابن حجر 96/2)

علامہ ذہبی نے جس روایت کو "منکر" کہااس کامتن ملاحظہ کریں۔

جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلل الا يعرف والخبر منكر بمرة.

وهو من طريق تعيين ،عن أبي هلال محمد بن سليم، حدثنا جبلة، عن رجل، عن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له في البلاد. (ميزان الاعتدال في نقد الرجال 388/1)

ایک روایت پیش کر کے دوسری روایت پر محدثین کرام سے حکم ثابت کر ناعلمی دھو کہ ہے۔

جناب کو" یروی احادیث منکر"، "حدیث منگر "اور" منکر الحدیث اکا فرق تو معلوم نہیں، اور المحدیث اکا فرق تو معلوم نہیں، اور احادیث کو اپنی مرضی کے مطابق موضوع کہہ دیتے ہیں، جو موصوف کی جہالت اور لاعلمی کا ثبوت ہے۔ موصوف نے اپنی تحریر میں جس معاملہ کورنگ دیااس میں وہ ید طولی رکھتے ہیں۔ موصوف نے اپنی تحریر کو کچھ

یوں رنگ دیا کہ ابن عدی سے مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِح کی چندروایات میں تفر دکا قول کیا، پھر تفر دپر محد ثین کرام سے منکر کااطلاق کیا، پھر میز ان الاعتدال اور لسان میز ان سے دو سری روایت جس کا تذکرہ نہیں کیا گیا،اس پر

علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی سے منکر کا حکم پیش کیااوراس حدیث منکر کا حکم پہلی پیش کر دہر وایت پر لگا

دیا۔اور بیان کیا کہ جس روایت پر منکر کااطلاق ہو گاوہ موضوع ہی ہو گی۔ جبکہ یہ اصول بھی غلط ہے۔

# موصوف كالصولِ حديث كوخاص ربك دينا!

موصوف اس رنگ والے معاملہ میں بہت ماہر ہیں، قارئین کرام کو دھو کہ اور فریب دیناان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی عبارات کے جو من مانے ترجمے کیے ہیں،اس پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے، مگر فی الوقت قارئین کرام کواس بحث میں الجھائے بغیر حققیت کوآشکار کرنامقصود ہے۔

• پیش کرده روایت میں ابن عدی نے تومطلقا تفرد کی بات کی ہے۔

• مطلقا تفر دیر چند محدثین کرام نے منکر کااطلاق کیا ہے مگر ان محدثین کرام نے تفر د کو موضوع نہیں کہا۔

حافظ عراقی فرماتے ہیں۔

وكثيرما يطلقون المنكر على الراوى لكونه روى حديثا واحدا

ا کثر و بیشتر محد ثین کرام لفظ منکر کااطلاق راوی پراس لیے کرتے ہیں کہ اس راوی نے صرف ایک ہی

مديث كاروايت كي موتى ب- (فتح المغيث - السخاوى 373/1)

کبھی محدثین کرام تفر دپر منکر یاشاذ کا قول بھی کرتے ہیں۔ مگر مطلقاً تفر دہونے کی وجہ سے منکراور منکر کی مند عقب عقب علم میں مجمع نہوں کے سال میں سالتہ میں انداز میں انداز میں مناز میں میں میں میں میں میں میں میں می

وجہ سے موضوع قرار دیناعلمی تسامح ہی نہیں بلکہ جہالت کامنہ بولتا ثبوت بھی ہے۔

پیش کردہ روایت کو کسی ایک محدث نے منکر نہیں کہا۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہروایت حسن در جہ کی روایت ہے اور اس پراعتراضات علمی میدان میں پچھ حیثیت کے حامل نہیں ہیں۔

اس حدیث کے متن پر کوئی قلم کار یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا نبی کریم طری آیا ہم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟اور یہ بھی اعتراض نہیں کرسکتا کہ یہ حدیث تو درایتا مسیح نہیں۔جیسا کہ اعتراض حدیث ترمذی کے الفاظ ھاحیا مھدیا پر کیا جاتا ہے۔ھاحیامھدیا پر تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لڑائی ،سب و شتم کی وجہ سے اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جو ہدایت پر ہو اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہو تو اس سے غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟اور

جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والاہو وہ خطا پر کیسے ہو سکتا ہے؟ان تمام اعتراضات کے جوابات متعلقہ حدیث کے تحت ملاحظہ کریں۔

مگر اس روایت میں تو یہ الفاظ ہی نہیں، جس کی وجہ سے کسی کو اعتراض ہو۔بلکہ نبی کریم طلّی آیکٹی کی دعا ہے کہ اس روایت میں تو یہ الفاظ ہی نہیں، جس کی عطا فرما اور عذاب سے بحیا۔

اس دعا میں کتاب، حیاب کا علم اور عذاب سے بچانے کا ذکر ہے۔اور اس حدیث میں درایتا گوئی علت بھی نہیں جبیا کہ تفضیلیہ اور معترضین بیان کرتے ہیں۔اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم طرفی ایلیم کی دعا قبول ہوتی ہے۔اس لیے یہ حدیث سند اَ بھی اور متنا بھی قابل استدلال اور احتجاج ہے۔

# لوگ حضرت معاویہ کے فضائل کو چھیاتے!

یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتی ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس بات کاذکر کیا ہے۔

### محدث ابن خلال لكصة بين:

قال مُهتّا، سألتُ أباعبدالله (أحمد بن حنبل) عن حديث معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبى رُهم، عن العرباض بن سارية، قال: دعانا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغَداء المبارك، وسمعتُه يقول: "اللهم علّمه -يعنى معاوية الكتاب والحساب، وقِلِه العنداب". فقال (أحمد بن حنبل): «نعم، حدّثنا لا عبد الرحن بن مهدى، عن معاوية بن صالح». قلتُ: ﴿إِن الكوفيين لا ين كرون هذا: "علّمه الكتاب والحساب وقِلِه العنداب"، قطعوا منه؟». قال أحمد: «كان عبد الرحن لا ين كُرلا. ولم ين كُرلا إلا فيما بيني وبينه. (العلل للخلال 141/ م 141)

ترجمہ: محدث مہنا، امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا کہ نبی کریم طلّی ایہ ہم کی رہم طلّی ایہ ہم ک روایت: اے اللّه:معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطا فرما اور عذاب سے بچالام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں یہ روایت ہم سے عبدالرحمن بن مھدی عن معاویہ بن صالح کے طریق سے بیان **€169** 

کیاہے۔ مگریدروایت 'اے اللہ، معاویہ کو کتاب وحساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بحیا' کوفی لوگ بیان نہیں کرتے۔شاگرد نے یوچھا کہ کیانھوںنے اس کو بیان نہیں کیا؟ امام احمد نے کہا کہ عبدالرحمن بن فھدیاس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔اور انھوں نے بیے حدیث بیان نہیں کی ، اور یہ حدیث میرے اور ان کے در میان ہے۔

امام احد بن حنبل کے قول سے معلوم ہوا کہ کوفی اس روایت کو بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ کوفہ کے راوی حضرت معاویدرضی الله عنه کے فضائل بیان نہیں کرتے تھے۔

# چو تھی حدیث!

امام احمد بن حنبل روایت نقل کرتے ہیں۔

حداثنا عبدالله قال حداثنى أبى قثنا حسن بن موسى قثنا أبو هلال قثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد أو عن رجل عن مسلمة بن مخلد: أنه رأى معاوية يأكل فقال لعمر و بن العاص إن بن عمك هذا المخضد ما إنى أقول ذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب.

ترجمہ: حضرت سیرنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں: اے میرے اللہ، معاویہ کو کتاب کا علم، شہر ول میں حکومت اور عذاب سے امن دے۔
(فضائل الصحابة أحمد بن حنبل 915/2 رقم 1750)

محدث ابن خیشمہ روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو هِلاَل، قَالَ: حَدَّثَنا جَبَلَة بُنُ عَطِيَّة، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَار، عَنْ مَسْلَمَة بْنِ عَنْلَد، أَنَّهُ قَالَ لَعَبُرو بْنِ العاصى - وَرَأَى مُعَاوِيَة يَأْكُل -: إِنَّا ابْنَ عَمْكُ هذا لَمِخْضَد، أَمَا إِنِّي أَقُولُ ذَلِكُ وقَلْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلِّبُه الْكِتَاب، وَمَكِّنُ لَهُ فِي الْبِلاَدِ، وَقِهِ الْعَنَابِ".

ترجمہ: حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں: اے میرے اللہ،معاویہ کو کتاب کاعلم،شہرول میں حکومت اور عذاب سے امن دے۔

(تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني 554/1رقم 2285)

تخ تاج:

روالاابن بطة (تلخيص الذهبي 223) ومن طريقه ابن الجوزى في العلل المتناهية (272/1) من طريق أبي سلمة موسى التَّبُوذَكي. وروالاالطبرانى فى الكبير (439/19رقم 1065) والآجرى فى الشريعة (1919) وابن بطة وابن الجوزى من طريق الحسن بن موسى الأشيب.

وروالاالبغوى في معجم الصحابة (365/5) والطبراني (438/19رقم 1066) والآجرى (1918) من طرق عن سلمان بن حرب.

سند کی شخفیق:

اس روایت کے راویوں کی توثیق و تعریف ملاحظہ کریں۔

1-أبوهلال الراسبي محمد بن سليم البصري:

صدوق فيه لين. (التهذيب 9 | 173)

2-جبلة بنعطية الفلسطيني

قال إسحاق بن منصور عن بن معين ثقة روى له النسائى حديثا واحدا قلت وذكر لابن حبان في الثقات وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. (تهذيب التهذيب 62/2)

3\_مسلمة بن مخلد الانصاري

صحابي (تهذيب التهذيب11/148)

اس روابت کی سند حسن لغیرہ اور مرسل ہے کیونکہ جبلہ بن عطیہ کی حضرت مسلمہ بن مخلد سے ساع ثابت نہیں ہے۔ مگر یہ روابت استشہاد اور متابعت کے صلاحیت رکھتی ہے۔

# يانچوين حديث! مرسل صحيح-شاہد

حَلَّاثَنَا عَبُلُ اللَّهِ قَالَ: حَلَّاثَنِي أَبِي، قَثِنا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَثِنا صَفُوَانُ قَالَ: حَلَّاثَنِي شُرَيُّحُ بُنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِمُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ «اللَّهُمَّ عَلِّهُهُ الْكِتَابَ، وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ». (فضائل الصحابة: 1749)

ترجمہ تابعی حضرت شریح بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے دعائی۔اے میرے اللہ،معاویہ کو کتاب کا علم،شہروں میں حکومت اور ... م

عذاب سے امن دی۔

# سند کی شخفیق:

اس سند کے راوپوں کا مختصر جائزہ ملاحظہ کریں۔

## 1-امام احماب حنبل:

## 2-عبدالقدوس"بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة:

قال أبوحاتم كان صدوقا وقال العجلى والدار قطنى ثقة وقال النسائى ليس به بأسوذ كره ابن حبان في الثقات ( تهذيب التهزيب 369/6)

## 3-صفوان"بن عمروبن هرم السكسكى:

قال العجلى ودحيم وأبو حاتم والنسائى ثقة زاد أبو حاتم لابأس به وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا . (تهذيب التهذيب 428/4)

### 4\_شريحبن عبيد:

قال العجلى شامى تابعى ثقة وقال دحيم من شيوخ حمص الكبار ثقة ـ

(تھذیب التھذیب328/4)

اس روایت کے راوی ثقہ ہیں مگر شر کے بن عبید تابعی ہیں اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔ دیگر صحیح روایت کے ساتھ شواہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔

# چھٹی حدیث: حضرت معاویہ اور جہاد! حدیث اُم حرام کی شخفیق

ر سول الله طلي الله م كافرمانِ كرامي ہے:

ۚ أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنَ أُمَّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ، قَلْ أَوْجَبُوا ۗ ـ

''میریامت میں سے پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا،انہوں نے (مغفرت و جنت کو)واجب کر لیا۔''(صحیح البخاری: 1/410، 5: 2924)

شارح صيح بخارى، حافظ ابن حجر رحمه الله (852-773هـ) فرماتے ہیں:

وَقُوْلُهُ: قَلْأَوْجَبُوا ، أَيْ فَعَلُوا فِعُلَّا ، وَجَبَتْ لَهُمْ بِهِ الْجَنَّةُ ـ

'' نبی اکرم طنّ این کے فرمان کہ انہوں نے واجب کر لیا، کی مرادیہ ہے کہ انہوں نے وہ کارِ خیر سر انجام دیا، جس کی بناپران کے لیے جنت واجب ہو گئی۔''(فتح الباري: 6/103)

سيد ناانس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں:

كَخَلَرَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَاتَّكَأَعِنْكَهَا، ثُمَّرَ ضَحِك، فَقَالَت: لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ ؛ فَقَالَ: نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي يَرُ كَبُونَ الْبَحْرَ اللَّا خَضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمُ مَثَلُ المُلُوكِ عَلَى اللهِ ؛ فَقَالَ: نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِي يَرُ كَبُونَ الْبَحْرَ اللَّهُ خَضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمُ مَثَلُ المُلُوكِ عَلَى اللهِ ، فَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَثَلُ المُلُوكِ عَلَى اللهِ ، فَالله عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(صحیح البخاري: 1/403، 1/403، 2878، صحیح مسلم: 141-2/141، ت. 1912)

صحیح مسلم میں ہے کہ اس سمندری جہاد کی سعادت و قیادت اور فضیلت بھی سید نامعاویہ کے حصے میں آئی۔اس بات پر امت کا جماع واتفاق ہے کہ پہلا لشکر جس نے بحری جہاد کیا،اس کے کمانڈر سید نامعاویہ تھے۔اس حدیث سے آپکی منقبت وفضیلت کو چار چاندلگ گئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ یقیناآپ کو جنت کی سند حاصل ہے۔

# ابن عبدالبر كا قول!

علامه، ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

وَفِيهِ فَضْلٌ لِّهُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِذْ جَعَلَ مَنْ غَزَا تَحْتَ رَايَتِه مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَرُوْيَا الْأَنْبِيَاء، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ، وَحُيُّ .

"اس حدیث میں سیدنا معاویہ رحمہ اللہ کی فضیات ہے، کیونکہ نبی اکرم طبی ایکی ان کی کمان میں جہاد کرنے والوں کو اولین قرار دیا ہے اور انبیائے کرام کے خواب وحی ہی ہوتے ہیں۔"(التمهید المافی المؤظامن المعانی والأسانید: 1/235)

## اعتراض:

یہ حدیث خبر واحدہے۔اس لیے ججت نہیں۔

### جواب:

كيونكه بهروايت صحيحين مين بن دوسندول سے مروى ہے 'صحيح بخارى مين اسكى سنديول ہے:

حكَّ اَثْنِي إِسْحَاقُ بُنُ يَزِيدَ اللّهِ مَشْقِيُّ حَكَّ اَثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَكَّ اَثِنِي تَوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْأَسُودِ الْعَنْسِيِّ حَكَّ اَثَهُ أَنَّهُ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَهُو عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْأَسُودِ الْعَنْسِيِّ حَكَّ اللهُ أَنَّ عُمَيْرُ فَعَلَى اللهُ عَمَيْرُ فَعَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَلْ أَوْجَبُوا سَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغُزُونَ الْبَحْرَ قَلْ أَوْجَبُوا

قَالَتُ أُمُّر حَرَامِرِ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ثُمَّرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِى يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا صحيح بخارى كتاب الجهادوالسير باب ما قيل فى قتال الروم (٢٩٢٣)

## اور صحیح مسلم میں اسکی سندیوں ہے:

عَنَّ فَنَا يَغْيَى بُنُ يَغْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْتَقَ بْنِ عَبْرِاللَّهِ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَعْتَ عُبَاكَة بُنِ الصَّامِتِ فَلَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَعْتَ عُبَاكَة بُنِ الصَّامِتِ فَلَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ وَهُوَ يَضْعَكُ قَالَتَ فَقُلْتُ مَا يُضْعِكُ قَالَ اللَّهِ فَاللَّا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْأُسِرَّةِ وَالْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَعْ رَأُسُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَعْ رَأُسُهُ مَا يُضْعِلُ اللَّهِ وَعُلَى اللَّهُ وَمَعْ رَأُسُهُ وَعُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَى اللَّهُ وَمَعْ رَأُسُهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَعْ رَأُسُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(صحيح مسلم كتاب إلامارة باب فضل الغزوفي البحرح ١٩١٢)

دونوں سندوں کا مقارنہ ملاحظہ فرمائیں:

ان دونوں سندوں میں ذراسی بھی مطابقت نہیں ہے! جبکہ ایک سند صحیح بخاری کی اور دوسری صحیح مسلم کی ہے۔ صرف بید دوہمی سندیں نہیں اس حدیث کی مزید اسانید بھی موجو دہیں۔لیکن دعوی کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے صرف به دواسانید ہی کافی ہیں۔

## اعتراض:

اس حدیث کے تمام راوی شام کے ہیں اور شام کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض رکھتے تھے اور وہ روایات وضع کرتے تھے اس لیے بیر روایت قابل قبول نہیں ہے۔

#### جواب:

اولا: یہ بات بھی غلط ہے کہ اس روایت کے تمام راوی شام سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اس حدیث کی راویہ" رضی اللہ عنہا" مدینہ طیب کی راویہ" محرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام الانصاریہ" رضی اللہ عنہا" مدینہ طیبہ "کی رہائشی تھیں اور "فید" میں انکی وفات ہوئی۔لہذاموصوف کا کہنا کہ " اس روایت کے تمام راویوں کا تعلق شام سے ہے" باطل و مردوداور غلط و مبنی برخطایا پھر کذب وافتر اءاور مبنی بر خطایا پھر کذب وافتر اءاور مبنی بر غدر ہے!

ثانیا: کسی راوی کاشامی ہونااسکے ناصبی ہونے کی دلیل نہیں! جیساکہ کسی راوی کا کوفی ہونااسکے رافضی ہونے کا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان تمام تر رواۃ پر ناصبی ہونے کا بہتان باندھاہے۔ جسکی دلیل ایکے پاس موجود نہیں ماسوائے " سوء ظن!.. "

جب تک ان رواۃ کا ناصبی ہو ناثابت نہ ہو جائے اسوقت تک بیہ بحث بے بنیاد ہے۔اور ہاں ناصبی ہونے

کے ساتھ ساتھ انکا کذاب یامتهم بالکذب ہونا بھی ثابت کر ناضر وری ہے!

معترض نے اس حدیث کی سند کو "شامی" باور کر واکر" حدیث کاانکار "کرنے کو آسان حل سمجھا ۔ مگر صیحے مسلم والی سند میں کوئی راوی بھی شامی نہیں ہے!

#### لاحظه فرمائين:

ا یکی بن یکی بن بکیر بن عبدالرحمن التمیمی الحنظلی ، ابوز کریا ، الهتوفی ۲۲۴ھ: حمصی ہیں۔ ۲۔ مالک بن انس بن مالک بن اُبی عامر الاصبحی الحمیری ، اُبوعبداللّٰه ، المتوفی ۷۹اھ : مدنی ہیں۔ سراسحاق بن عبداللّٰہ بن اُبی طلحہ زید بن سہل الانصاری النجاری ، ابویحیی ، المتوفی ۱۳۲ھ

:مدنی ہیں۔

سمانس بن مالك بن النفر بن صمصم بن زيد بن حرام الأنصارى المدنى, أبو حزه, التوفى اوه: مدنى عمر السورى بين -

الغرض اس سند کا کوئی راوی بھی" شامی "نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں یہی حدیث بچھ مزید سندوں کے ساتھ بھی موجود ہے اور لطف بیہ کہ ان میں بھی کوئی راوی"شامی" نہیں!

ملاحظه فرمائين:

\*حَكَّاتَ عَنُ أَنُسُ بِنُ مِلْا مِ عَلَّاتَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْلٍ عَنْ يَخْيَى بَنِ سَعِيلٍ عَنَ مُحَمَّلِ بَنِ يَخْيَى بَنِ مَالِكٍ عَنَ أُمِّر حَرَامٍ وَهِى خَالَةُ أَنْسٍ قَالَتُ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عِنْ مَالِكٍ عَنَ أُمِّر حَرَامٍ وَهِى خَالَةُ أَنْسٍ قَالَتُ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عِنْ مَنَا فَاللَّهُ يَقَظُ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَيْ أَنْتَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

\* \* و حَلَّ ثَنَاه هُ عَلَّى اللهُ الْمُهَاجِرِ وَ يَخْيَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَنْ يَخْيَى اللهُ الْم عَنْ النِي حَبَّانَ عَنْ أَنْسِ النِي مَالِكِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّر حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتَ نَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّى ثُمَّ السَّيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَى يَرُ كَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْصَرِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ حَمَّادِ الْإِنْ رَيْهِ

\*\*\*و حَكَّاثَنِي يَخْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابُنُ مُجْرٍ قَالُوا حَكَّاثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ وَهُحَهَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

## پہلی سند کے راوی:

ال خلف بن هشام بن ثعلب البرار, أبومحمر المتوفى ٢٢٩ه بغدادي مين.

۲۔حماد بن زید بن در ہم الکاز دی الحبضمی, اُبواساعیل الکازرق, المتوفی ۹۷اھ , بھری ہیں۔

سريحيي بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري, أبوسعيد , المتوفى ١٩٨٧ه , مدنى بير-

همه محمر بن یحیی بن حبان الأنصاری المازنی, أبو عبدالله, التوفی ۲۱ اه , مدنی ہیں۔

۵-انس بن مالك بن النفر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارى المدنى, أبو حزه, التوفى اوه: مدنى ثم البصرى بين -

٧ ـ أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارييه المتوفيه ٢ ٢ه مدنيه بين ـ

## دوسری سند کے راوی:

اله محمد بن رمح بن المهاجر التحبيبي, أبو عبد الله المتوفى ٢٩٢ه" مرو "كريخ والي بير.

۲۔ یحیی بن یحیی بن بکیر بن عبدالرحمن التمیمی الحنظلی, ابوز کریا, التوفی ۲۲۴ھ: حمص کے رہائثی ہیں

سر لیث بن سعد بن عبدالر حمن الفهمی, أبوالحارث بھی" مرو "میں مقیم تھے۔

، کیمی بن سعید بن قیس الًا نصاری النجاری, أبو سعید, المتوفی ۱۴۴ه و مدینه سے تعلق رکھتے

ہیں۔

۵ محد بن یحیی بن حبان الانصاری المازنی, أبو عبدالله, المتوفی ۱۲اه, تجمی النکی پڑوس یعنی مدینه میں رہتے تھے۔

## تیسری سند کے راوی:

ا \_ یحیی بن اُیوب المقابری, اُبوز کر یاالمتوفی ۲۳۴ھ بغدادی تھے۔

٢ ـ قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله البغلاني, أبور جاء, التوفى ١٢٠ه حمصى تھے۔

سرعلی بن حجر بن إیاس السعدی, أبوالحسن, المتوفی ۲۴۴ه بغدادی تھے۔

٧- اساعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصارى الزرقى, أبواسحاق, المتوفى ١٨٠ه مدنى تصالبته اكلى وفات بغداد مين موئي ـ

۵\_عبدالله بن عبدالرحمن بن معمرالًا نصارى النجاري, أبوطوالة المتوفى ١٣١٨ه مدنى تهے۔

## اعتراض:

بحرى جنگ كى روايت وه كيول صرف اور صرف ايك خاتون بيان كرر ہى ہيں؟

### جواب:

اولا: بدروایت صرف ایک عورت سے ہی نہیں بلکہ "مرد" سے بھی مروی ہے۔

تانیا: یه بشارت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس وقت سنائی جنب آپ صلی الله علیه وسلم اس عورت کے گھر سور ہے تھے اور نبیندسے بیدار ہوتے ہی آپ صلی الله علیه وسلم نے بیر بشارت دی۔اس وجہ سے اس روایت کو بیان کر نبوالی اید عورت ہے۔

### اعتراض:

یہ کہانی بھی اُس خاتون سے اُس وقت منسوب کی جاتی ہے جبکہ انگی رحلت ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہوہ خاتون نہ اسکی تصدیق کرسکتی تھیں اور نہ تر دید۔

### جواب:

موصوف کاریہ نکتہ بھی کذب ود جل پر مبنی ہے کیو نکہ

اس خاتون سے بیان کر نیوالے عمیر بن الاسود ہیں جوانکی زندگی میں موجود تھے۔اور صرف اس خاتون نے ہی نہیں بلکہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اسے بیان کیاہے۔

## حضرت معاويه رضى الله عنه كافقيه هونا!

ابن ابوملیکه تابعی بیان کرتے ہیں:

قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلُ لَّكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ؛ فَإِنَّهُ مَا أُوتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ .

''سیدناابن عباس رضی الله عنهماسے پوچھاگیا کہ آپ امیر المو منین معاویہ 1 کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے صرف ایک رکعت و تر ادا کیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا: انہوں نے درست کیا ہے، بلاشبہ وہ فقیہ ہیں۔''(صحیح البخاری: 1/351، ح: 3765)

### ایک روایت میں بول ہے:

أُوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْلَ العِشَاءِبِرَ كُعَةٍ، وَعِنْلَاهُ مَوْلًى لِآبُنِ عَبَّاسٍ، فَأَنَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّهُ قَدُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

''سید نامعاویه رضی الله عنه نے نمازِ عشاء کے بعد ایک رکعت و ترادافر مایا۔ سید نا بن عباس رضی الله عنهما کا غلام ان کے پاس تھا۔ وہ سید نا ابن عباس رضی الله عنهما کی خدمت میں حاضر ہوا (اور بیہ بات بنائی) توانہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلاشبہ معاویه رضی الله عنه رسول الله طرفی آلیا تی محالی ہیں۔'' (صیح ابخاری: 1/351، ح: 3764)

## ابن حزم كا قول!

ابن حزم نے انھیں ان صحابہ میں ذکر کیا ہے جو عہد صحابہ میں فتوی دیا کرتے تھے۔

قَالَ أَبُو هُحَمَّدٍ: وَالْمُتَوسِّطُونَ مِنْهُمْ فِيهَا رُوِى عَنْهُمْ مِنْ الْفُتْيَا: أَبُو بَكْرٍ الصِّلِيقُ، وَأُمُّر سَلَمَةَ، وَأَنَسُ بَنُ مَالِكٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُلُدِيِّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ، وَعَبْلُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ، وَعَبْلُ اللَّهِ بَنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَسَعْلُ بَنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَجَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُعَاذُ بَنْ جَبْلٍ، فَهَوُلاءِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ جِلَّا، وَيُضَافُ إِلَيْهِمْ: طَلَحَةُ، وَالزَّبَيْرُ، وَعَبُلُ الرَّحْمَنِ
بُنُ عَوْفٍ، وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، وَأَبُو بَكُرَةً، وَعُبَا دَةُ بُنُ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ.
(جوامع السير: 319، الاحكام: 4/176)

# ابن قیم کا قول!

ابن قیم نے انھیں ان صحابہ میں ذکر کیاہے جوعہد صحابہ میں فتوی دیا کرتے تھے۔

فهم ثلاثة عشر فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغير جدا ويضاف أيضا إليهم طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف عمران بن الحصين أبو بكرة عبادة بن الصامت معاوية بن أبي سفيان. (اعلام الموقعين: 1/10)

ان دونوں علماء کے اقوال جناب فیضی صاحب کو قبول ہونگے کیونکہ ان دونوں علماء کے اکثر اقوال سے جناب موصوف اپنی کتابوں میں استدلال کرتے ہیں۔ موصوف کے اعتراضات سوائے لفاظی کے پچھ نہیں۔ موصوف فیضی کے طبع ذوق کے لیے چند مزید حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

## امام الجويني كاقول!

والشافعي قلدمعاوية في مسألة وذلك يدل على أنه كان هجتهدا.

(البرهان في أصول الفقه-أبو المعالى الجويني 872/2)

# امام الباجي المالكي كي شخفيق!

امام الباجی المالکی حضرت معاویه رضی الله عنه کے اجتہاد کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قال الباجي في المنتقى شارحا ... لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد.

(تربية ملكة الاجتهادمن خلال بداية المجتهد لابن رشد (470/1

جناب قارى صاحب الاحاديث الموضوعه ص42 پر لکھتے ہیں۔

### ابن مجم بھی فقیہ تھا

بلاشبکی انسان کا فقیہ ہونا فضیلت کی بات ہے گرشرط میہ کدوہ باعقیدہ اور باعمل ہو۔ اگر کوئی فقیدانعام یا فقہ ستیوں سے بغض رکھتا ہوتو ایس فقاہت کس کام کی ؟ یا در کھئے ایس امت کا سب سے بڑا بد بخت عبدالرحمان

#### تنجره:

جناب فیضی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقہاہت پر جو معارضہ پیش کیا ہے وہ انتہائی مصحکہ خیز ہے۔ ایک صحابی رسول طبی آئے ہے۔ مقابلہ میں ابن ملجم کو پیش کر نابہت بڑی ہے ادبی ہے۔ جناب فیضی کا یہ اعتراض تو تمام مجتہد صحابہ کرام کے بارے میں بھی کوئی غیر اہل سنت پیش کر سکتا ہے۔ بالفرض فیضی کا یہ معارضہ بر سبیل تنزل مان بھی کیس تواس کے لیے ثبوت چا ہیں۔ اگر کسی اہل سنت عالم، مفسر، محدث یافقیہ نے یہ ہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے توحوالہ پیش کریں و گرنہ نظر ثانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مزیدیہ کہ شاید آل موصوف خود اپنی بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض نہ تھابلکہ وہ ان کی شان وعظمت کے معترف بھی تھے۔اس لیے یہ معارضہ جہاں بے ادبی کے زمر ہ میں ہے، وہیں یہ اعتراض باطل اور مر دود بھی ہے۔

### سيد نامعاويه رضي الله عنه اور خلافت وملو كيت!

حبرِ إمت اور ترجمانِ قرآن، سيد ناعبد الله بن عباس رضى الله عنه فرماتے ہيں:

أَخْبَرَنِى عَبْلُ الْمَلِكِ الْمَيْهُونِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بَنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ لِلْمُلْكِمِنُ مُعَاوِيَةً.

"میں نے سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کراقتدار کے لیے موزوں شخص نہیں دیکھا۔"

(الأمالي من آثار الصحابة للإمام عبد الرزّاق: 97، السنّة لأبي بكر الخلّال: 637، مجموع

فيه مصنفات لأبي العبّاس الأصم: 578 (162)، وسندة صحيحًا

سيد ناحذيفه بن يمان رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله طلَّ الله عنه مايا:

ُإِنَّكُمْ فِي نُبُوَّةٍ وَّرَحْمَةٍ، وَسَتَكُونُ خِلَافَةٌ وَّرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ كَنَا وَكَنَا، ثُمَّ يَكُونُ مُلُكًا عَضُوطًا، يَشُرَبُونَ الْخُبُورَ، وَيَلْبِسُونَ الْحَرِيرَ، وَفِى ذٰلِكَ يُنْصَرُونَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، ـ

''تمہارے پاس نبوت اور رحمت رہے گی اور عنقریب خلافت اور رحمت آئے گی، پھر ایسااور ایساہو گا(باد شاہت اور رحمت آئے گی)، پھر کاٹ کھانے والی باد شاہت آئے گی۔ لوگ شر ابیں پئیں گے اور ریشم پہنیں گے، لیکن اس کے باوجو دقیامت تک وہ منصور رہیں گے۔''

(المعجم الأوسط للطبراني: 6/345، ح: 6581، وسندة حسنٌ)

یعنی خلافت کے بعد ایک خاص زمانہ ہے ، جسے [کذاو کذا] سے تعبیر کیا گیاہے اور وہ ہے سیر نامعاویہ کی باد شاہت کازمانہ۔اس کے بعد جاکر کاٹ کھانے والی ملو کیت کادور شر وع ہو گا۔للمذا جن روایات میں خلافت کے بعد ملک عضوض کاذ کرہے ، وہ اختصار پر مبنی ہیں۔

اس کی تائیدایک دوسری صرح کروایت سے ہوتی ہے،سید ناابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملہ اللہ نے فرمایا: أَوَّلُ هٰلَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَّرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ إِمَارَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ إِمَارَةً وَرَحْمَةً .

'' پہلے نبوت اور رحمت ہے، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر باد شاہت اور رحمت ہوگی، پھر امارت اور رحمت ہوگی۔'' (المعجمد الكبير للطبر انى: 11/88، ح: 11138وسند، هُحسنُ) اوراسی کی تائیدا جماعِ امت سے ہوتی ہے، جبیبا کہ:

ابن ابوالعز فرماتے ہیں:

وَأُوَّلُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ مُعَاوِيَةُ t، وَهُوَ خَيْرُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ ـ ‹ مسلمانوں كے سب سے پہلے اور افضل باد شاہ سيد نامعاويه رضى الله عنه عضے ـ ''

(شرح العقيدة الطحاويّة، ص: 722)

#### حافظاہن کثیر فرماتے ہیں:

وَأَجْمَعَتِ الرَّعَايَاعَلَى بَيْعَتِهِ فِي سَنَةِ إِحْلَى وَأَرْبَعِينَ، كَمَا قَلَّمُنَا، فَلَمْ يَزَلُ مُسْتَقِلًّا بِالْأَمْرِ فَي هَذِيهِ الرَّعَايَاعَلَى بَيْعَتِهِ فِي سَنَةِ إِحْلَى وَأَرْبَعِينَ، كَمَا قَلَّمُ نَا فَلَمْ يَزَلُ مُسْتَقِلًا بِالْأَمْرِ فِي هِذِيهِ النَّهُ اللهِ فَي اللهِ الْعَلُوِ قَائِمُ، وَكَلِمَةُ اللهِ عَالِيَةٌ، وَالْعَنَائِمُ تَرِدُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي رَاحَةٍ وَعَلُلٍ، وَصَفْحٍ قَالِيَةٌ، وَالْعَنَائِمُ تَرِدُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي رَاحَةٍ وَعَلُلٍ، وَصَفْحٍ قَعَلُو .

"تمام رعایانے 41 ہجری میں سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع کیا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔آپ رضی اللہ عنہ اپنی وفات (60 ہجری) تک خود مختار حکمر ان رہے۔آپ کے دور میں دشمنانِ اسلام کے علاقوں میں جہاد جاری تھا، کلمۃ اللہ بلند تھااور اطر افر نمین سے مالِ غنیمت آرہا تھا۔ مسلمان آپ کی حکومت میں خوش و خرم تھے، انہیں عدل وانصاف مہیا تھااور حکومت کاان کے ساتھ نہایت شفقت ودر گزر والا سلوک تھا۔ "(البدایة والنہایة: 8/119)

حافظ ابن كثيرنے فرمانِ بارى تعالى:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهٖ سُلْطَانًا) (بني إسرائيل 17: 33)

#### (اور جو شخص ظلم سے قتل کر دیاجائے، ہم نے اس کے ولی کواختیار دیاہے)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ۅؘقَڶٲؘڿؘڶٵڵٳٟڡٙٵؙۿٵؙػڹٛۯٵڹؽؙۼڹؖٵڛؚڞٷڠؙۄڝۿڹؚ؋ٵڶٵٙؽڎؚٵڶػڔۣؠؠٙڎؚۅؚڵڒؽؘڎؘڡؙۼٵۅؚؽڎٙالسَّڶڟؽؘڎؘۥ ٲنَّهؙڛٙؽؠؙڸڮۥٳڒؙؖڹۜٞ؋ؙػٵڹۅؘڸ؆ڠؙؿٵڹۦ

"حبرامت سید ناابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیتِ کریمہ کے عموم سے سید نامعاویہ رضی الله عنه کی ولایت ثابت کی ہے کہ وہ عنقریب حکمر ان بنیں گے، کیونکہ وہ سید ناعثان کے ولی تھے۔"

(تفسير ابن كثير: 4/142. بتحقيق عبد الرزّاق المهدى)

حافظ ابن کثیر کی بیہ بات بلاد لیل نہیں،اس کے لیے بیر وایت ملاحظہ فرمائیں:

ثقه تابعی، ابومسلم، ز مدم بن مضرب جر می رحمه الله بیان کرتے ہیں:

كُنَّا فِي سَمَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي هُحَتِّ ثُكُمْ بِحَدِيثٍ، لَيْسَ بِسِرٍّ وَّلَا عَلَانِيَةٍ، إِنَّهُ لَبَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ هٰذَا الرَّجُلِ مَا كَانَ، يَعْنِي عُثْمَانَ، قُلْتُ لِعَلِيِّ: اعْتَزِلَ، فَلَوْ كُنْتَ فِي جُحْرٍ طُلِبْتَ حَتَّى أُمْرِ هٰذَا الرَّجُلِ مَا كَانَ، يَعْنِي عُثْمَانَ، قُلْتُ لِعَلِيِّ: اعْتَزِلَ، فَلَوْ كُنْتَ فِي جُحْرٍ طُلِبْتَ حَتَّى تُشْتَخُرَجَ، فَعَصَانِي، وَايُمُ اللهِ! لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَسُتَخُرَجَ، فَعَصَانِي، وَايُمُ اللهِ! لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظُولًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْطُورًا } (الإسراء 1:33).

" جہم نے سید ناابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس رات کی محفل میں شریک ہوئے۔ انہوں نے فرمایا:
میں تہہیں ایسی بات بیان کرنے والا ہوں جونہ مخفی ہے نہ ظاہر۔ جب عثان t) کی شہادت) کا معاملہ ہوا تو میں نے علی (رضی اللہ عنہ) سے کہا: اس معاملے سے دُور رہیں، اگر آپ کسی بِل میں بھی ہوں گے تو (خلافت کے لیے) آپ کو تلاش کر کے نکال لیا جائے گا، لیکن انہوںنے میری بات نہیں مانی۔اللہ کی قسم! معاویہ ضرور تمہارے حکمران بنیں گے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطَا لَا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}

(الإسراء 2: 33)

(اور جو شخص ظلم سے قتل کر دیاجائے، ہم نے اس کے ولی کواختیار دیاہے، وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، اس کی ضرور مدد کی جائے گی)۔"

(المعجم الكبيرللطبراني: 10/320، وسندلأحسر)

معروف موُرخ، حافظ محمد بن سعد، المعروف ابن سعدر حمه الله فرماتے ہیں:

فَكَانَتُ وِلَايَتُهُ عَلَى الشَّامِ عِشْرِينَ سَنَةً أَمِيرًا، ثُمَّر بُويِعَ لَهْ بِالْخِلَافَةِ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ بَعُلَ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَمْ يَزَلُ خَلِيفَةً عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى مَاتَ لَيْلَةَ الْخَبِيسِ، لِلنِّصْفِ مِن رَجَب، سَنَةَ سِتِّينَ ـ

''سیدنامعاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تک شام کے گورنر رہے، پھر ان کی خلافت پر بیعت ہو گئ۔
سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امتِ مسلمہ کاان پر اتفاق ہو گیا۔ وہ بیس سال خلیفہ رہے اور
آخر کار 15رجب، 30 ہجری کو جعرات کی رات وفات پاگئے۔''(الطبقات الکبری لابن سعد):
7/285

سمس الدین، ابو عبدالله، محمد بن احمد بن عثمان، المعر وف حافظ ذہبی رحمہ الله (748-673 ھ) سید نامعاویہ کو ان الفاظ سے خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں:

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، مَلِكُ الْإِسْلَامِ . "امير المؤمنين اور شايا اسلام . "

(سير أعلام النبلاء: 3/120)

# جليل القدر تابعي ابومسلم خولاني رحه الله كاقول!

جلیل القدر تابعی ابومسلم خولانی رحمه الله نے سید نامعاویه رضی الله عنه کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

أُمَّا بَعْلُ ! فَلَا وَاللهِ، مَا أَبْغَضْنَاكَ مُنْنُ أَحْبَبْنَاكَ، وَلَا عَصَيْنَاكَ مُنْنُ أَطَعْنَاكَ، وَلَا عَصَيْنَاكَ مُنْنُ أَطَعْنَاكَ، وَلَا عَلَى عَوَاتِقِنَا، إِنْ فَارَقْنَاكَ مُنْنُ بَايَعْنَاكَ، سُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا، إِنْ أَمَرْتَنَا أَطَعْنَاكَ، وَإِنْ حَامَعْنَاكَ، وَإِنْ حَامَعْنَاكَ وَالْ عَلَى عَوَاتِقِنَا أَمْرُتَنَاكَ وَالْحَالَاكَ، وَإِنْ حَامَعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ، وَإِنْ حَامَعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكَ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنِالِكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنِاكُ وَالْمُعْنِالِكُ وَالْمُعْنِالِكُ وَالْمُعْنَاكُ وَالْمُعْنِالْكُوالِكُ وَالْمُعْلِمُ عَلَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْنَاكُ وَال

''اللہ کی قسم! ہم نے جب سے محبت کر ناشر وع کی ہے،آپ سے نفرت نہیں کی۔جب سے آپ کی اطاعت میں آئے ہیں، نافر مانی نہیں کی۔جب سے آپ کی اطاعت میں آئے ہیں، نافر مانی نہیں کی۔جب سے آپ کی بیعت کی ہے، بیعت نہیں توڑی۔ہماری تلواریں کندھوں پر ہیں، اگر آپ کا حکم ہوا تو ہم سر مو انحراف نہیں کریں گے۔اگر آپ نم سے آگے نکل گئے تو ہم آپ انحراف نہیں کریں گے۔اگر آپ ہم سے آگے نکل گئے تو ہم آپ کے پیچھے جائیں گے اور اگر ہم آگے نکل گئے تو آپ کا انتظار کریں گے۔''

(مسائل الإمام أحمى برواية ابنه أبي الفضل صالح: 330، وسندلا حسيً)

## حضرت معاوبيرض الله عنه كالسنغفار كرنا!

جلیل القدر تابعی، عروه بن زبیر رحمه الله فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ وَافِمَّا عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَطى حَاجَتَهُ، ثُمَّر دَعَاهُ فَأَخُلَاهُ، فَقَالَ: يَامِسُورُ! مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَى الأَرْمُتَةِ؛ فَقَالَ الْبِسُورُ: دَعْنَا مِنْ هٰنَا، وَأَحْسِنْ فِيمَا قَدَّمْنَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا، وَاللهِ! وَلَتُكَلِّمَنَّ بِنَاتِ نَفْسِك، وَالَّذِي تَعِيبُ عَلَى، قَالَ الْمِسُورُ: فَلَمْ أَتُرُكْ شَيْئًا أَعِيبُهُ عَلَيْهِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لا بَرِئَ مِنَ النَّانْبِ، فَهَلَ تَعُدُّ يَامِسُورُ! مَا نَلِي مِنَ الْإِصْلَاحِ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمُثَالِهَا ؛ أَمْر تَعُدُّ النُّنُوبَ وَتَثْرُكُ الْحَسَنَاتِ ؛ قَالَ الْمِسْوَرُ: لَا، وَاللهِ! مَا نَذُ كُرْ إِلَّا مَا تَرى مِنْ هٰذِهِ النُّنُوبِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَإِنَّا نَعْتَرِفُ لِللهِ بِكُلِّ ذَنْبِ أَذْنَبْنَاهُ، فَهَلَ لَّك يَا مِسْوَرُ ! ذُنُوبٌ فِي خَاصَّتِكَ، تَخْشِي أَنْ تُهْلِكُكَ إِنْ لَّمْ يَغْفِرُهَا اللهُ ؟ قَالَ مِسْوَرٌ : نَعَمْ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَمَا يَجْعَلُكَ أَحَقَّ أَنْ تَرْجُوَ الْمَغْفِرَةَ مِنِي ؟ فَوَاللَّهِ لَمَا أَلِي مِنَ الْإِصْلاَحِ أَكْثَرَ مِمَّا تَلِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ أُخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ غَيْرِ لا هِ إِلَّا اخْتَرْتُ اللهَ تَعَالَى عَلَى مَا سِوَالُا، وَإِنَّا عَلى دِينِ يَّقْبَلُ اللهُ فِيهِ الْعَمَلَ، وَيُجْزى فِيهِ بِالْحَسَنَاتِ، وَيُجْزى فِيهِ بِالنُّنُوبِ، إِلَّا أَنْ يَعْفُو عَمَّن يَّشَاءُ، فَأَنَا أَحْتَسِب كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلْتُهَا بِأَضْعَافِهَا، وَأُوازِي أُمُورًا عِظَامًا لَّا أُحْصِيهَا وَلا تُحْصِيهَا، مِنْ عَمَلِ لِلَّهِ فِي إِقَامَةِ صَلَوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى، وَالْأَمُورِ الَّتِي لَسْتَ تُحْصِيهَا وَإِنْ عَلَدْتُهَا لَك، فَتَفَكَّرُ فِي ذٰلِك، قَالَ الْمِسُورُ: فَعَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيّةَ قَلْ خَصَمَنِي حِينَ ذَكُر لِي مَا ذَكَر، قَالَ عُرُوّةُ: فَلَمْ يَسْمَعِ الْمِسْوَرُ بَعْلَ ذٰلِك يُنْكُر مُعَاوِيَةُ إِلَّا اسْتَغُفَرَ لَهُ ـ

''سید نامِنوُرْ بن مُخْرِسمہ نے انہیں بیان کیا کہ وہ سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بن کر گئے۔سید نامعاویہ نے ان کاکام کر دیا، پھر انہیں علیحدہ بلا کر فرمایا: مِنوُرُ! حکمر انوں پر تمہاری عیب جوئی کا کیا بنا؟ مِنوَر کہنے گئے: اس بات کو چھوڑیں اور ہمارے موجودہ طرز عمل کی بناپر ہم سے حسن سلوک روار کھیں۔سید نامعاویہ نے فرمایا: نہیں،اللہ کی قسم! تمہیں ضرور اپنے دل کی بات کہنا ہو سلوک روار کھیں۔سید نامعاویہ نے فرمایا: نہیں،اللہ کی قسم! تمہیں ضرور اپنے دل کی بات کہنا ہو

گی اور اپنے خیال کے مطابق میرے عیوب بیان کرناہوں گے۔ مِسُور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال ڈالی۔سیدنا معاوبہ نے فرمایا: کوئی انسان(ماسوائے انبیاء) غلطی سے معصوم نہیں۔اے مسور! عوام کے معاملے میں جواصلاحات ہم نے کی ہیں، کیاآپ انہیں کچھ و قعت دیتے ہیں؟ نیکی تو دس گنا شار ہو تی ہے۔ کیاآپ غلطیوں کو شار کرتے ہیں اور نیکیوں سے صرفِ نظر کرتے ہیں؟ مِسُور نے کہا: نہیں،اللہ کی قشم! ہم تو صرف ان غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں،جو نظر آتی ہیں۔ سید نامعاوبیر رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا: ہم ہر اس غلطی کااعتراف کرتے ہیں جو ہم سے ہو ئی، لیکن اے مسور! کیاتم سے اپنے خاص لو گوں کے بارے میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، جس کوا گراللہ معاف نہ کرے تو تہ ہیں اپنی ہلاکت کا ڈر ہو؟ مسور کہتے ہیں: بالکل ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔سیدنا معاویہ نے فرمایا: پھر تہہیں اپنے بارے میں مجھ سے بڑھ کر مغفرت کی امید کیوں ہے؟ اللہ کی قسم! میں تم سے بڑھ کر اصلاح کی کوشش میں رہتا ہوں اور اگر مجھے اللہ کی فرمانبر داری اور اس کی نافرمانی میں سے انتخاب کا ختیار دیا جائے تو میں ضر وراللہ تعالی کی فرمانبر داری کو ترجیح دوں گا۔ ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جس کے مطابق اللہ تعالی عمل کو قبول کرتاہے، نیکی کی جزادیتاہے اور بُرائی کی سزا دیتاہے، ہاں جسے جاہے معاف بھی کر دیتاہے۔ میں نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، مجھےان کے کئی گنا ثواب کی امید ہے اور میں ان امور کو سامنے رکھتا ہوں جنہیں نہ میں شار کر سکتا ہوں، نہ تم، مثلاً الله کی رضا کے لیے مسلمانوں میں نظام صلاۃ کا قیام،اللہ کے راہتے میں جہاد،اللہ کے نازل کردہ نظام کا نفاذ اوراسی طرح کے دوسرے امور جن کو میں ذکر بھی کروں تو تم شار نہیں کر پاؤ گے۔اس بارے میں غور کرو۔مِسُور کہتے ہیں: مجھے معلوم ہو گیا کہ معاویہ نے یہ سب کچھ بیان کرکے مجھے (میرے خیالات کو) مات دے دی ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی سید نامسور کے سامنے سید نامعاویہ کا ذ کر ہوا، انہوں نے ان کے لیے استغفار فرمایا"۔

(تاريخ بغداد للخطيب: 1/223، وسندرة صحيح)

تاریخ بغداد کیاس صیح سند کے بعد بھیا گر کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو یاتواس کی جہالت ہے یا پھر بغض ہے بات ذہمن نشین رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کااپنے افعال پر استغفار کرناان کی خشیت الهی اور تقوی پر دلالت کرتا ہے۔ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد راقم موصوف فیضی کودعوتِ فکر دیتا ہے کہ جناب اپنے موقف سے رجوع کریں اور حق کومان کر اہل سنت کے نظریہ کا اقرار کریں۔

## حضرت معاویہ سے روایت کرنے والے 23 صحابہ کرام کے اساء گرامی:

أُسَيُّه بن طُهَيْر، أَيُّوب بن بَشير الأنصارى، جَرِير بن عبد الله البَجَلى، السَّائب بن يَزيد، سَبُرَة بن مَغْبَد الجُهنى، عبد الله بن الحارث بن نَوْفَل، عبد الله بن الزُّبَيْر، عبد الله بن عَبرالله بن عَبرالله بن عُمر، عبد الله بن عَمر، عبد الله بن عُمر، عبد الله بن عُمر، عبد الله بن عُمر، أبو الغادية أبو أمامة بن سَهل بن حُنيف، أبو السَّرُ داء، أبو خر الغِفارى، أبو سعيد الخُهرى، أبو العادية الجُهنى، أبو الطَّفَيْل عامر بن واثِلَة، أبو عامر الأَشْعَرى.

## حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایات کرنے والے 140 جلیل القدر تابعین کے اساء گرامی:

إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ، إسحاق بن يَسار، أَسُلَم مَولى عُمر، أَيُفَع بن عبدٍ الكَلاعي، إياس بن أبى رَمُلَة الشامي، أيوب بن عبد الله بن يَسار، أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، بِشُر أبو قيس القنسريني، ثأبت بن سعد الطائى، أبو الشَّعثاء جابر بن زيد البَصرى، جُبَيْر بن نُفيْر الحَضْرَمي، أبو الزاهرية حُدَيْر بن كُريْب، حَرِيز؛ أبو حَرِيز مَولى معاوية، الحسن نُفيْر الحَضْرَمي، أبو الزاهرية حُدَيْر بن كُريْب، حَرِيز؛ أبو حَرِيز مَولى معاوية، الحسن البَصرى، حكيم بن جابر، حَمَّان (وقيل أبو حَمَّان) أخو أبى شَيخ الهُنَائى، حُرُران بن أَبان مَولى عُمَان بن عَفَّان بن عَفَّان، حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف، حَنْظَلَة بن خُويْلِد، أبو قَبِيل حُيى بن هائى، خالد بن عبد الله بن رباح السلمي، خالد بن مَعْد ان يَزيد الدمشقى، رَجاء بن حَيْوَة، بن سعد البَقْرَئى، راشد بن أبى سَكْنَة البِصْرى، ربيعة بن يَزيد الدمشقى، رَجاء بن حَيْوة، زياد بن أبى عَتَّاب؛ زيد أبو عَتَّاب؛ مولى معاوية أو أخته أم

المؤمنين أم حبيبة، سألم بن عبدالله بن عُمر، سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص، سعيد بن أبي سعيد كَيُسان المَقْبُرِي، سعيد بن المُسَيّب، سُلَيْم بن عامر الكلاعى:: الخَبَائرى، سلمة بن سَهم، شُرَيْح بن عُبَيْد، شُعَيب بن زرعة، شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عُمرو بن العاص؛ والد عمرو بن شعيب، طاووس بن كَيْسان، عامِر بن أبي عامر الأَشْعرى، عَبَّادبن عبدالله بن الزُّبَير، عُبَاكة بن نُسَى، عبدالله بن بُريُدَة بن الحُصَيْب، عبد الله بن عامر اليَحْصَبِي المُقُرِء عبدالله بن عُبيد؛ ابنَ هُرُمُز، عبدالله بن على العدوي، أبو عامر عبدالله بن كُتِي الهَوْزَني، عبدالله بن هُكِيْرِيز الجُبْرِي، عبدالله بن مدرك، عبدالله بن مَوْهَب، عبد الله بن أبي الهُنَيْل، عبد الرحن بن عَبْدٍ القارِيّ، عبد الرحن بن عُسَيْلَة الصُّنابِعي،عبدالرحن بن أبي عَوف الجُرشِي،عبدالرحن بن هُرُمُز الأُعْرَج عبدالملك بن عُمَير الكوفي، وُبيد بن سعد، عُبيد الله بن عبد الله بن عُتُبة، أبو عبد ربّ عُبَيْدة بن المُهاجر، عُرُوة بن الزُّبَيْر، عَطاء بن أبي رَباح، أبوهِزَّان عَطِيَّة بن أبي بَحِيلة، عطية بن قيس الكِلابي، عُقبة المُقرع، عَلْقَمة بن وَقَّاص اللَّيْثي، عَمرو بن الأسود العَنْسي؛ عُمَير، عَمرو بن الحارث السَّكُوني، عَمرو بن قيس السَّكُوني، عَمرو بن يحيى القُرَشي، عمير بن الحارث السَّكُونى، حُمّير بن هانئ العَنْسى، العَلاء بن أبي حَكيم الشاهى، سَيّاف مُعاوية، عيسى بن طلحة بن عُبيد الله، الفضل المَدني، القاسم بن محمد الثَّقَفي، القاسم بن محمد بن أبي بَكر الصدِّيق، القاسم أبو عبد الرحمن الشاحي، قبيصة بن جابر الكوفي، قطن البصري، قُنبُر: قُتَير، قَيس بن أبي حازم وريب مَولى ابن عَبَّاس، كَيُسان أبو حَرِيز مَولى مُعاوية، مالك بن قَيس، هُارِب أبوسلمة وجاهِ من جَبُر، هم من جُبَيْر بن مُطْعِم، هم من سِيْرِيْن، هم من عُقبة مولى آل الزبير، محمد بن على بن أبي طالب؛ المعروف بأبن الحَنَفية، محمد بن كَعب القُرَظى، محمدبن أبي يعقوب، محمدبن يوسُف مولى عُثمان، محمودبن على القُرَظي، مَرُوانبن الحَكَم بن أبي العاص، مُسْلِم بن بأنك، مُسْلِم بن مِشْكَم، مُسْلِم بن هُرُمُز، مُسْلِم بن

يَسار، مُطرّف بن عبدالله بن الشِّخِير، المُطّلِب بن عبدالله بن المُطّلِب بن حَنْطب، معاوية بن على السُّلَمي، مَعْبَد الجُهَني، مَعْن بن على، أبو الأزهر المُغيرة بن فَرُوّة الثَّقَفي، مَكْحول الشاهي، موسى بن طلحة بن عُبيد الله، النُّعمان بن مُرَّة الزُّرَق، نُمَير بن أَوْس، نَهْشَل التميمي، هَمَّام بن مُنَبِّه. وهِلال بن يسَاف الكوفي، أبو العُرْيان الهَيْثَم بن الأَسْوَد الكوفي، أبو هِبْكَز لاحِق بن حُمَيد، يزيد بن الأصم، يزيد بن جارية الأنصاري، أبوالمُهَزّم يزيد بن سُفيان، يزيد بن عبد الرحمي بن أبي مالك الهَهُداني، يزيد بن مرثد، يَعْلَى بن شَدَّاد بن أُوس الأنصاري، يَعيش بن الوليد، يوسُف؛ والدهمدبن يوسُف مولى عثمان، يوسُف بن ماهِكَ بن بُهُزاد، يونُس بن مَيْسَرَة بن حَلْبَس، أبو إدريس الخَوْلاني، أبوإسحاق السَّبِيعي الكوفي، أبوأسماء الرَّحبي عمروبن مَرُثَد، أبوأُمَيَّة الثَّقَفي، أبوبُرُدة بن أبي موسى الأَشْعَرى، أبوحملة مولى لآل الوليد بن عُتبة، أبوسعيد المَقْبُري كَيُسان، أبوسَلَمة بن عبد الرحر. بن عَوْف، أبو شَيْخ الهُنائي، أبوعبد الله الجدلي، أبو عبد الله الصُّنابِحي، أبوعُثمان الدمشقي، أبوعطية بن قيس المذبوح، أبوالفيض موسى بن أيوب، أبو قِلابة الجَرُهي، أبوالمعطل مولى بني كلاب، وأبو نَجِيح يَسار المكي، والدعبد الله بن أبي نجيح، أبو مَيْمونة، أبو هِنْد البَجَلى، ابن ذي الكلاع الشاعي، ابن أبي مَريم، ابن هبيرة، جد محمد بن عمر، مَرُجانة أمُّر عَلُقَمة، هشامر بن الوليد بن المغيرة،.

ان میں متعدد اصحاب ایسے ہیں جن کے صحابی ہونے میں محدثین کرام کا اختلاف ہے۔

## ام المومنين سيره عائشه رضى الله عنها كافرمان!

ام المومنين سيده عائشه رضى الله عنها فرماتي ہيں:

مَازَالَ بِيمَارَأَيْتُ مِن أَمُرِ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ، حَتَّى إِنِّى لَأَمَّى أَنْ يَّزِيدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ عُبُرى فِي عُبُرِهِ.

'' فتنے کے دَور میں لو گول کے جو حالات میں دیکھتی رہی،ان میں ہمیشہ میری بیہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر،معاویہ رضی اللہ عنہ کولگادے۔''

(الطبقات لأبي عروبة الحرّاني، ص: 41. وسندة صحيحٌ)

سید نامعاویہ کے بہت سے فضائل میجے احادیث سے ثابت ہیں۔سب سے بڑی فضیلت و منقبت تو شرف صحابیت ہے۔اس کے علاوہ کچھ ثابت نہ بھی ہو تو بھی یہ فضیلت کافی ہے، کیونکہ ہر ہر صحابی کی الگ الگ معین فضیلت ثابت نہیں۔ صحیح احادیث میں معدود سے چند صحابہ کرام کی معین فضیلت نفر کور ہے۔ایسانہیں کہ باقی صحابہ کرام کی کوئی فضیلت تھی ہی نہیں۔للذاصر ف صحابی ہوناہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔

## سيدناسعد بن ابوو قاص رضي الله عنه كافرمان!

سيد ناسعد بن ابوو قاص رضى الله عنه فرماتے ہیں:

مَارَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ عُثَمَانَ أَقُطَى بِحَقِّ مِّنْ صَاحِبِ هٰذَا الْبَابِ يَعْنِي مُعَاوِيةً

"میں نے سید ناعثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔" (تاریخ دمشق ابن عساکر: 59/161، وسندہ ٔ حسن ؓ)

### سيد ناابن عمر رضي الله عنه كافرمان!

سيدناابن عمررضي الله عنه بيان فرماتي بين:

قَالَ جبلة بن سحيم: قُلْتُ: وَلا عُمَرُ، قَالَ: "كَانَ عُمَرُ خَيْرًا مِنْ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَسْرَدَمنْهُ". ترجمہ: جبلہ بن سحیم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: کیاسیدنا عمررضی اللہ عنہ بھی نہیں۔توسیدنا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا:سیدنا عمررضی اللہ عنہ سے لیکن عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا:سیدنا عمررضی اللہ عنہ سے بڑھ کرشان وشوکت والا کوئی نہیں دیکھا۔" میں نے سیدنامعاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرشان وشوکت والا کوئی نہیں دیکھا۔"

(رواة الخلال في السنة، الخرائطي في مكارم الأخلاق، اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ابن عساكر في تأريخ دمشق من طريق هشيم حدثنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنه به. وسندة صحيح.)

### سيد ناابودر داءرضي الله عنه كافرمان!

سيدناابودرداءر ضي الله عنه فرماتي بين:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَشُبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الله عَلَيْمِنُ أَمِيرِكُمْ هٰذَا، يَعْنى مُعَاوِيَةً .

" میں نے رسول اللہ طرح آپ طرح وفات کے بعد معاویہ رضی الله عنہ سے بڑھ کر آپ طرح آپ طرح اللہ عنہ ماز بڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔"

(الفوائدالمنتقاةللسمرقندي:67،وسندةصحيح)

علامه ہیشمی رحمه اللہنے کہاہے:

روالاالطبراني ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحارث المذجي وهو ثقة.

اس کے راوی انصیح کے راوی ہیں سوائے قیس بن الحارث کے اور وہ بھی ثقہ ہے۔

(مجمع الزوائل-الهيثمي 9/595)

## سيد ناعبرالله بن عباس رضي الله عنه كافرمان!

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے کہا گیا کہ معاویہ رضی الله عنه ایک وتر بڑھتے ہیں انھوں نے فرمایا: جیموڑو، اعتراض نه کرو، وہ رسول الله ملتی ایکٹر کے صحابی ہیں۔

نيز فرمايا كه:

إنه فقيه. وه فقيه بين ( بخارى: 3764، 3765)

بلکہ ابن ابی شیبہ (2/292)میں ہے : کہ انھوں نے سنت کے مطابق کیا ہے۔جس سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے مقام و مرتبہ کا پتا چلتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کااعلم ہونا ثابت ہے۔ محدث عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔

عَبْلُ الرَّزَّ اقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَبَّدِ بْنِ الْحَادِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَة بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْهُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَة بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْهُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ: فَشَهِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَة الْعِشَاءَ الْآخِرَة ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَأَكُمُ وَلَهُ مَعَاوِية الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَأَكُمُ وَيَهُ مَعَاوِية مَلْ الْعِشَاءَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَعَلْمُ مِنْ مُعَاوِية صَلَّى الْعِشَاءَ وَثُولَ إِلَيْهِ قَالَ: فَعَلْمَا وَقَالَ: أَصَابَ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ مُعَاوِية وَلَى الْعِشَاءَ وَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: أَمَا اللّهُ عَلْمُ مِنْ مُعَاوِية مَلَى الْعِشَاءَ وَلَا الْمَصنف 3/20

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت معاویہ فقیہ بھی تھے اور اعلم بھی تھے، اس روایت کے بعد تقیہ کاالزام باطل اور مر دودہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرماتي ہيں۔

«مَارَأَيْتُرَجُلاكَانَأَخُلَقَ لِلْمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنْ كَانَ النَّاسُ لَيَرِدُونَ مِنْهُ عَلَى وَادِى الرَّحْبِ وَلَمْ يَكُنْ كَالضَّيِّقِ الْحَصِيصِ، الضَّجِرِ الْمُتَغَضِّبِ».

ترجمہ:سیدنا عبدالله بن عباس فرماتے ہیں: میں نے سیدنا معاویہ رضی الله عنہ سے بڑھ کر اقتدار کے لیے موزوں کوئی شخص نہیں دیکھا۔

(السنة - الخلال 2/440، جامع معمر بن راشد 4/364)

جلیل القدر صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ کے بعد بھی کسی نام نہاد محقق کا صحابہ رسول طبی ہیں طعن و تشنیع کا عمل باطل ومر دود ہے۔ اپنی باطل تحقیق پر فخر کرنے سے بہتر ہے کہ صحابہ کرام اور جمہوراہل سنت کی روش پر عمل کیا جائے۔

## ر بيع بن نافع كافرمان!

ر بيع بن نافع ، ابو توبه ، حلبي (241-150هـ) فرماتے ہيں:

مُعَاوِيَةُ سِتُرُّ لِأَصْحَابِ النَّبِي ﷺ، فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ الْجِتَرَأَ عَلَى مَا وَرَاءَهُ

''سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ اصحابِ رسول کے لیے پر دہ ہیں۔جب کوئی شخص پر دے کوہٹادیتا ہے تو

پردے کے بیچھے والی چیزوں پر جسارت کرنے لگتاہے۔"

(تاريخ بغدادللخطيب: 1/209، تاريخ دمشق لابن عساكر: 59/209، وسندلا حسي)

### امام محمد بن شهاب زهری کا فرمان!

امام محمد بن شهاب زهر ی رحمه الله فرماتے ہیں:

عَمِلَ مُعَاوِيَةُ بِسِيرَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ سِنِينَ لَا يَخْرِمُ مِنْهَا شَيْئًا ـ

''سید نامعاویه رضی الله عنه نے سالہاسال سید ناعمر بن خطاب رضی الله عنه کی سیرت پریوں عمل کیا کہ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں گی۔''(السنة لأبی بكر الخلّال: 683، وسند) صحیح ) محدث زہری کے اس قول کے بعد کوئی ہٹ دھرم یاضدی ہی حضرت معاویه رضی الله عنه کو

خلفائے راشدین کی سیرت کے خلاف عمل کرنے والا کہہ سکتاہے۔ایک منصف مزاج شخص اس قول پر سوچے گااوراینے نظریہ سے رجوع بھی کرے گا۔اللہ ہمیں حق بات سمجھ کی توفیق عطافر مائے۔







# كياكوئى صحابى بھى ادنى ہوتاہے؟

کچھ لوگ طبقات صحابہ کی آڑمیں فتح مکہ پراور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کوادنی شار کرتے ہوئے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جوان کے شایان شان ہے۔

عظیم تابعی و جلیل القدر محدث، امام حسن بصری رحمه الله بیان کرتے ہیں:

إن عائن بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد، فقال: أى بنى، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب همد صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل كانت لهم نخالة؛ إنما كانت النخالة بعل هم، وفى غير هم "صحابي رسول سيد ناعائذ بن عمرو، عبيد الله بن زياد كي پاس آئ اور فرمان كي: بيني! ميس نرسول الله طلي أي الله عليه وسلم، عرو، عبيد الله بن زياد كي باس آئ اور فرمان ليار كلم كرت بين له بيل الله الله الله بن زياد كه بلاترين حكم ان وه بوت بين، جوابي رعايا برظم كرت بيل المذا (ميرى نفيحت م كه) تيرا شار اليه لوگول ميس نه بو عبيد الله بن زياد كهنو لگا: بيله جا، تو محد (صلى الله عليه وسلم) كا گه شيا در ج كا صحابي م سيد ناعائذ فرمان كي : كيا صحابه كرام ميس سي كوئي گه شيا تقا؟ گه شيا لوگ تو وه بيل جو صحابي نه بن سك اور وه جو صحابه كرام كي بعد ميس سي كوئي گه شيا تقا؟ گه شيا لوگ تو وه بيل جو صحابي نه بن سك اور وه جو صحابه كرام كي بعد ميل آئ و "كيم مسلم: 1830)

## حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي عظمت كااقرار!

صحابی رسول طرق اللهم حضرت سیدناجا بر فرماتے ہیں:

أخبرنا أبو القاسم بن السهرقندى أنا أبو القاسم بن مسعدة أنا حزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدى نا عبد الله بن ناجية نا أبو عمر و عثمان بن عبد الله بن عمر و بن عثمان العثماني نا ابن لهيعة قال سمعت أبا الزبير عن جابر قال كنا عند معاوية فذكر على أحسن ذكرة وذكر أبيه وأمه ثم قال وكيف لا أقول هذا لهم هم خيار خلق الله وعند لا بنياء أخيار

''ہم معاویہ ''کے پاس سے ، انہوں نے سید ناعلی نظافہ کرا چھے انداز میں کیا، پھر کہا میں اس طرح کیوں نہ کہوں جبکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین شخص سے ، ان کے گھر میں نبی کریم طلق آلیم کا جگر گوشہ تھا، وہ بہترین نسب کے حامل ہے۔''۔(تاریخ دمشق 415/42) محدث ابن عساکر روایت نقل کرتے ہیں۔

أخبرنا بهابتماها أبوبكر محمدبن الحسين بن على ناأبو الحسين بن المهتدى أناعلى بن عمر بن محمد الحربي نا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد بن المجدر ناعثمان بن عبد الله الشامي القرشى نا عبد الله بن لهيعة قال سمعت أبا الزبير المكي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال جابر كنا ذات يوم عند معاوية بن أبي سفيان وقد جلس على سريرة واعتجر بتاجه واشتمل بساجه (وأومى بعينيه يمينا وشمالا وقد تفرشت جماهير قريش وسادات العرب أسفل السرير من قحطان ومعه رجلان على سرير لاعقيل بن أبي طالب والحسن بن على وامرأة من وراء الحجاب تشير بكميها يمينا وشمالا فقالت ياأمير المؤمنين فأنت الليلة أرقة قال لها معاوية أمن ألمر قالت لا ولكن من اختلاف رأى الناس فيك وفي على بن أبي طالب وأبوك أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية وكان أمية من قريش لبابها فقالت في معاوية فأكثرت وهو مقبل على عقيل والحسن فقال معاوية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من صلى أربعا قبل الظهر وأربعاً بعن الظهر حرم على النار أن تأكله أبدا ثمر قال لها أفي على تقولين المطعم في الكربات المفرج للكربات مع ما سبق لعلى من العناصير السرية والشيم الرضية والشرف فكان كالأسدالحاذر والربيع النائر والفرات الذاخر والقمر الزاهر فأما الأسدفأشبه على منه صرامته ومضاءه وأما الربيع فأشبه على منه حسنه وبهاءه وأما الفرات فأشبه على منه طيبه وسخاءه فما تغطمطت عليه قماقم العرب الشادة من أول العرب عبى مناف وهاشم وعباس القماقم والعباس صنو رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

وأبوه وعمه أكرم به أباوعما ولنعم ترجمان القرآن ولده يعنى عبد الله بن عباس كهل الكهول له لسان سؤول وقلب عقول خيار خلق الله وعترة نبيه خيار ابن خيار فقال عقيل بن أبى طالب يا بنت أبى سفيان لو أن لعلى بيتين بيت من تبر والاخر تبن بدأ بالتبر وهو الذهب فقال معاوية يا أبايزيد كيف لا أقول هذا في على بن أبى طالب وعلى من هامات قريش وذوائبها وسنام قائم عليها وعلى علامتها في شا مخ فقال له عقيل وصلتك رحم يا أمير المؤمنين.

حضرت علی کے بھائی عقیل اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے قریبی ساتھی تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان ، حضرت علی کے قریبی ساتھی تھے اور آپ نے انہیں ایران و خراسان کا گور نر مقرر کرر کھا تھا۔ ایک بار عقیل ، معاویہ کے پاس بیٹے تھے تو معاویہ نے جی کھول کر علی کی تعریف کی اور انہیں بہادری اور چستی میں شیر ، خوبصورتی میں موسم بہار ، جود و سخامیں دریائے فرات سے تشبیہ دی اور کہا: ''اے ابویزید (عقیل)! میں علی بن ابی طالب کے بارے میں یہ کیوں۔ علی قریش کے سر داروں میں سے ایک ہیں اور وہ نیزہ ہیں جس پر قریش قائم ہیں۔ علی میں بڑائی کی تمام علامات موجود ہیں۔ "عقیل نے یہ سن کر کہا: ''امیر المومنین! آپ نے فی الواقع صلہ رحمی کی۔ " (تادیخ دمشتی 416/42)

حضرت معاویه رضی الله عنه نے اپنی زوجہ سے فرمایا فرمایا:

وَقَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِالْحَبِيدِ عَنُ مُغِيرَةً قَالَ: لَمَّا جَاءَ خَبَرُ قَتُلِ عَلِيٍّ إِلَى مُعَاوِيَةً جَعَلَ يَبْكِي، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَتَبُكِيهِ وَقَلُ قَاتَلُتَهُ؛ فَقَالَ: وَيُحَكِ إِنَّكِ لَا تَلْرِينَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقُهِ وَالْعِلْمِ، وفي رواية أنها قالت له بالأمس تقاتلنه واليوم تبكينه؛

''وَيْحَكِ إِنَّكِ لَا تَكْدِينَ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِدِ'' تجهيرافسوس تونهيں جانتی که لوگوں کافضيلت، فقه اور علم میں کتنا نقصان ہواہے۔ (البدایة: 8/130) ان روایات کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ پر مخالفت حضرت علی یا بغض علی رضی اللّٰہ عنہ

کالزام لگایاجائے تواس سے زیادہ کم علمی کیاہو گی؟

جناب فیضی صاحب کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کے معترف تھے۔اس لیے یہ بات تو واضح اور عیاں ہو گئ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اہل بیت اطہار سے نہ ہی عداوت تھی اور نہ ہی وہ بغض حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رکھتے تھے۔

## حضرت معاوييه كاالل بيت كي تعظيم كرنا!

جعفر بن محرّاً پنے والد سے بیان کرتے ہیں۔

أَنَا عَلِيُّ بَنُ هُحَمَّى بَنِ يَعُقُوبَ، أَنَا عَبُلُ الرَّحْمَى بَنُ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: نَا سَعُلُ بَنُ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ عَبْلِ الْحَكَمِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بَنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَاحُسَيْنُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةً .

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 381/2)

''سید ناحسنٌ وحسینٌ ،امیر معاویهٌ کی طرف سے ملنے والاو ظیفہ قبول کرتے تھے۔''

(الأجرّى في الشريعة: 1963، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 381/2 اللالكائي: 2782)

امام أبو بكر محد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي اس روايت پر باب قائم كرتے ہيں۔

بَابُذِ كُرِ تَعْظِيمِ مُعَاوِيَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِكْرَامِهِ إِيَّاهُمُ .

یہ معاویہ کی طرف سے اہل ہیت کی تعظیم و تکریم کی واضح دلیل ہے۔ نام

# الم حسن المحل فضيلت اور حضرت معاوية!

محدثالا جری البغدادی این سندسے روایت نقل کرتے ہیں۔

وَأَنْبَأَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ, أَيْضًا, قَالَ: حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِي ۗ الْأُبْلِيُّ قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُلُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَبَّا قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَ **4203** 

الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: لَوْ لَمْ يَكُنَ لَكَ فَضُلَّ عَلَى يَرِينَ إِلَّا أَنَّ أُمَّكَ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَأُمَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ كَلْبٍ لَكَانَ لَكَ عَلَيْهِ فَضُلَّ, فَكَيْفَ وَأُمَّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ

زهری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کی شہید کردیے گئے توام حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: آپ کی والدہ قریشی ہیں اور برزید کی بن کلب سے میہ بات ہی فضیات کے لیے کافی تھی۔حالانکہ آپ کی والدہ تو رسول اللہ طائع آلیا ہم کی فاطمہ ہے پھر برزید کی کیا حیثیت۔(البشریعة 2470/5، وقم: 1961)

اس روایت کی سند صیح ہے،اس روایت کے بعد بھی یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے تھے تو یہ زیادتی اور علمی خیانت ہے۔

# المام حسين كي فضيات اور حضرت معاوية!

جب امير معاويه رضى الله عنه حضرت سيد ناامام حسين رضى الله عنه سے ملتے تو فرماتے:

وكان معاوية إذا لقى الحسن بن على يقول: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر له بثلاث مائة ألف، وكان يلقى ابن الزبير فيقول: مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر له مائة ألف.

''مرحبایا بن رسول الله ﷺ واهلا'' رسول الله کے صاحبزادے! خوش آمدید۔

البغوی فی المعجم (370/5)،الآجری (2/5، وابن عساکر (194/59) وسنده صحیح.
اب تو تحقیق کابیه حال ہے کہ صحیح روایات کو ترک کرکے ضعیف اور متر وک روایت پر موقف بناکر
لفاظی کی جاتی ہے۔ قاری صاحب اگراس روایت کا مطالعہ کر لیتے تو حقائق سامنے آتے۔
اللّٰہ تعالیٰ ہمیں حب اہل بیت اور عظمت صحابہ کو ماننے کی تو فیق عطافر مائے۔

# اصحاب ر سول ملتی ایم کے لیے حضرت امیر معاویہ پر دہ ہیں!

امام ابوالقاسم ابن عساكر شافعي عليه الرحمه فرماتے ہيں:

أنبأناأبو همهى عبد الجباربن همه وحدثنا أبو الحسن المرادى عنه أناأبوبكر البيهقي إجازة أناأبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا أبو همه بن حيان نا الحسن بن على الطوسى قال سمعت أباسعيد الدار هى قال سمعت أباتوبة الحلبي يقول معاوية ستر لأصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) فإذا كشف الرجل الستراج ترأعلى ما وراء لا.

(ابدال وقت)امام ابوتوبه ربیع بن نافع حلبی علیه الرحمه فرماتے ہیں۔

" حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نبی طلّی الله عنه کرتا کے صحابہ (رضی الله عنهم) کے لیے پردہ ہیں،جب کوئی شخص (اس) پردہ (کو) اٹھاٹا (یعنی چاک کرتا) ہے توجو کچھاس کے پیچھے ہے (یعنی اور صحابہ کرام) اس پر بھی جرات کرتا ہے۔

(تاریخدمشق لابن عساکر ج59ص209)

## شرف صحابيت پراعتراض!

اسکالر فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں صحابی کی فضیلت پراعتراض کرنے کی بھی شش کی ہے جیسا کہ قاری فیضی

صاحب اپني كتاب الاحاديث الموضوعه ص22 پر لكھتے ہيں۔

کہاہے، جیسا کہ آگے باحوالہ تفعیل آئے گی۔ قدیم محابہ کرام ﷺ کے نز دیک بھی محبت مصطفیٰ میں آئے ہے فائدہ نہ اُٹھانے والے لوگ قابل تعظیم نیس رہے تھے۔ چنانچہ حافظ پیٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

وَعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَقُولُ أَحَلُهُمْ : أَبِي صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَ لَنَعُلَّ حَلِقٌ خَيْرٌ مِّنَ أَبِيْهِ.

''سیدنا بن عباس ﷺ نے فرمایا: بعض لوگ کہتے ہیں: میرا باپ رسول اللہ مٹھایتنے کا صحابی تھا اور وہ رسول اللہ مٹھایتنے کا ساتھی تھا، حالا تکہ برانی جوتی بھی اُس کے باپ سے بہتر ہے''۔

(محمع الزوائدج ١ ص١٦ ١ حديث ٢ ٤٤ كشف الأستارج ١ ص٦٣ حديث ٨٨ ١٤ البحر الزخارج

١١ ص٢٧٧ حديث ٦٨ - ٥ ؛ مختصر زوائد البزارج ١ ص ١ - ٩ حديث ٦٢)

حافظ بیٹی نے لکھا ہے: اِس کوامام برزار نے روایت کیا ہے اور اُن کے تمام راوی سیح حدیث کے راوی ہیں۔ اِس کلام میں سیدنا این عباس ﷺ نے اُس شخصیت کی صحابیت کا اٹکارٹیس کیا۔اس طرح امام طبرانی

#### تنجره:

صحابی کی تعریف پرجواعتراضات ہیںاس پر تو کسی دوسری کتاب میں کلام کیاجائے گا مگر پیش کر دہ حوالہ پر چند معروضات پیش خدمت ہیں۔روایت کی سند مسندالبرزار میں کچھ یوں ہے۔

حَدَّثنا أَبُو موسى، قَال: حَدَّثنا يَغْيَى بن حماد قَال: حَدَّثنا أَبُو عَوَانة، عَن سُلَيَ<u>مَانَ عَنْ</u> عَ<u>رِىّ بْنِ ثَابِتٍ،</u> عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يَقُولُ أَحَدُهُمُ: أَبِي صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، وَكَانَ مَعَ أَبِي ولَنَعْلُ خَلَقٌ خَيْرُ مِنْ أَبِيهِ.

(مسند)البزار 277/11، رقم 5068)

## سند کی شخفیق:

مذ کورہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔

هما چهلی علت:

اسكى سندميں راوى "عدى" بن ثابت الأنصارى الكوفى " ہے جس پر محدثين كرام كى تحقيق ملاحظه

فرمائيں۔

- أبوحاتم: صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم
  - قالبن معين: شيعي مفرط
  - قال الجوزجاني: مائل عن القصد
  - قالعفانقالشعبة: كانمن الرفاعين

(تهذيب التهذيب **165/7**ر قم 330)

- امامراحمدبن حنبل:عدى بن ثابت، ثقة، إلا أنه كان يتشيع. «» (العلل: 3233)
- قال المسعودي: ما أدر كنا أحداً أقوم بقول الشيعة منه يعني عدى بن ثابت. «»

(العلل:4576)و (المسند، 278/1,رقم:2511).

- امامردارقطني: ثقة إلاأنه كانرافضيًا غاليًا فيه. (العلل: 201)
  - امام ذہبی لکھتے ہیں:

كُوفِى شيعى جلى ثِقَة مَعَ ذَلِك وَكَانَ قاص الشِّيعَة وَإِمَام مَسْجِدهُ مَ قَالَ المَسْعُودِيِّ مَا أَدركنا أحدا أَقُول بقول الشِّيعَة من عدى بن ثَابت وَفِي نسبه اخْتِلَاف وَقَالَ ابُن معِين شيعى مفرط وَقَالَ السَّارَ قُطنِيِّ رَافِضِي غال (المغنى في الضعفاء 431/2، رقم: 4084)

امام ابن معین لکھتے ہیں:

سمعت العباس يقول سئل يحيى عن عدى بن ثابت فقال كان يفرط في التشيع

(تاريخ ابن معين -رواية الدوري 524/3)

مذکورہ روایت میں عدی بن ثابت غالی شیعہ راوی ہے۔اس کی روایت کے قبول کرنے یانہ کرنے پر تو موصوف کےاصول قارئین کے سامنے ہیں۔

#### دوسری علت:

مذکورہ روایت میں "سلیمان راوی سلیمان الاعمش" ہے۔اور اس کے تدلیس کے بارے میں محدثین کرام نے بلاستشناءواضح کلام کیا ہے۔

علامه ذهبی لکھتے ہیں۔

الأعمش يدلس، وريما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، ومتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال: عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا فى شيوخ له أكثر عنهم كإبر اهيم وأبى وائل وأبى صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.

(ميزان الاعتدال 224/2)

### روايت كاشان وُرود:

اس روایت کاشان ورود منافقین کے بارے میں تھا مگر جناب نے بہت سادگی سے اس روایت کا اطلاق صحابہ کرام پر کیا۔ جناب اگر علامہ ہینٹمی کی کتاب کا مکمل مطالعہ فرما لیتے توالیا علمی استدلال پیش نہ کرتے۔ اس روایت کو علامہ ہینٹمی ہجمع الزوائد 1/308,"باب منه فی الہنافقین" میں لائے ہیں۔ منافقین کے بارے میں روایت کو شرف صحابیت پر محمول کرناعلمی خیانت ہے، شایداسی دیانت کو شخقیق کہتے ہیں؟ جس کی بنا پر موصوف ریس پی اسکالر کہلائے جاتے ہیں۔

## شرفِ زيارت پراعتراض:

موصوف شرف زیارت رسول طبی ایم اعتراض کرتے ہوئے الاحادیث الموضوعہ ص 22-22 پر لکھتے ہیں۔ عبدالرجمان بن میسرہ سے روایت کرتے ہیں کہ أنبوں نے بیان کیا:

مَـرَّ بِـا لُــمِـقُــدَادِ بُنِ الْأَسُودِ رَجُلٌ فَقَالَ : لَقَدُ أَفُلَحَتُ هَاتَانِ الْعَيُنَانِ رَأَتَا رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ مَا جُمْتَمَعَ الْمِقْدَادُ خَصَبًا وَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ ! كَا تَتَمَنَّوُا امْرًا قَدُ غَيَّبَهُ اللّٰهُ ، فَكُمْ مِّمَّنُ قَدْ رَآهُ وَلَمْ يَنْتَفِعُ بِرُوْيَتِهِ.

' سیرنامقدادین اسود کے قریب سے ایک شخص گذراتو اُس نے کہا: اُن دوآ کھوں نے کامیابی پائی جورسول الله مشیقیم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ اس پرسیدنامقداد کے امتہائی خضب تاک ہوئے اور فرمایا: لوگو! اُس امر کی تمنامت کروجے اُن کی کھا ہے، بہت سے لوگوں نے آپ شیقیم کودیکھالیکن اُنہوں نے آپ کے دیدارسے فائدہ نہ اُٹھایا''۔

(مسند الشاميين للطبراني ج٢ص١٤٨ - ١٤٩٠ حديث ١٠٨ ؟ المعجم الكبير ج٢٠ ص٢٥٨ حديث

۱۸۰۶ کتاریخ دمشق [مفصلاً] ج ۳۰ ص ۱۸۰ کمختصر تاریخ دمشق ج ۲۰ ص ۲۲۱) م

دراصل مہا جرین وانصارے کے بعد کسی مخص کا تحض قافلۂ سحابیت میں شامل ہونا ہی کافی نہیں مانا حمیا بلکہ اُس کے ممل کود کیھنے کی بات بھی کی گئی ہے اوراُس پرمہا جرین وانصار کے کا اتباع بالاحسان بھی لازم کی گئی ہے۔

### تبصره:

#### اب پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حدَّ ثَنَا عَبُكُ اللهِ بَنُ أَخْمَكَ بَنِ حَنْبَلٍ حَدَّ ثَنِي أَخْمَكُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ يَعْقُوبَ الْكِنْدِي الْكِهُونُ فَيْ الْمِعُكَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: مَرَّ بِالْمِقْكَادِ بَنُ سَعِيدِ بَنِ مَيْسَرَقَ قَالَ: مَرَّ بِالْمِقْكَادِ بَنُ سَعِيدِ بَنِ مَيْسِرَقَ قَالَ: مَرَّ بِالْمِقْكَادِ نَكُ مَنْ فَلَا عَنْ أَفْلَتَ هَا تَانِ الْعَيْنَانِ رَأْتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسَتَجْمَعَ الْمِقْكَادُ عَضَبًا وَقَالَ: مَا أَيُّهَا النَّاسُ » لَا تَتَمَتَّوُ الْمُواقَلُ عَيْبَهُ اللهُ فَكُمُ مَنْ قَلْرَ آهُ وَلَهُ فَالْمَعْمِ الْكِيرِ 20 / 25 قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمُ وَلَيْتِهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## روایت کی اسنادی حیثیت!

• اس روایت کی سند میں "عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَیْسَرَةً، "راوی کی واضح توثیق ثابت نہیں۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

عبدالرحمن بن ميسرة الحضرهي أبوسلمة الحمصي مقبول

عبدالرحن بنميسرةالحضرهي أبوميسرةالمصري

عبدالرحمن بنميسرةالحضرهي أبوشريح هجهول

عبدالرحمى بن ميسرة الكلبي أو الحضرهي أبو سليمان الدمشقي مقبول

(تقريب التهذيب 351/1)

مجم الکبیر طبر انی اور دیگر کتب میں بیر دوایت مختصر ہے جس کی وجہ سے اس دوایت کامفہوم غلط پیش کرنے
 کی مذموم حرکت کی گئی ہے۔

## حضرت مقداد الله تول کاپس منظر!

یہ روایت مکمل متن کے ساتھ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، جس سے اس کا مطلب واضح ہو جانا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب کیا ہے؟

حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُلُ اللهِ يَعْبَى ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبُلُ الرَّحْنِ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْلَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنَّ أَبِيهِ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْلَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا، فَمَرَّ بِهِرَجُلٌ، فَقَالَ: طُوبِي لِهَا تَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأْتَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ لَوَدِدُنَا أَتَّارَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِلُ نَامَا شَهِلُتَ، فَاسْتُغْضِب، فَجَعَلْتُ أَخْبَلُ، وَسَلَّمَ، وَاللهِ لَوَجُلُ عَلَى أَنْ يَتَمَثَّى فَعُضَرًا غَيَّبَهُ مَا قَالَ إِلَّا حَيْدُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ لَمْ يُعِيبُوهُ، وَلَمْ يُصَرِّفُونُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُوامٌ كَتَّهُمُ (1) اللهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ لَمْ يُعِيبُوهُ، وَلَمْ يُصَرِّفُونُ اللهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فَى جَهَنَّمَ لَمْ يُعِيبُوهُ، وَلَمْ يُصَرِّفُونُ اللهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ فَى جَهَنَّمَ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا أَوْلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَالِي وَوَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا

الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِلَهُ وَوَلَلَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَلُ فَتَحَ اللهُ قُفُلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ الرَّجُلُ لَيَرَى وَالِلَهُ وَفُلَ قَالَهُ كَافِرًا، وَقَلُ فَتَحَ اللهُ قُفُلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ"، وَأَنَّهَا لَلَّتِي قَالَ اللهُ وَنُو يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ"، وَأَنَّهَا لَلَّتِي قَالَ اللهُ عَنْ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ وَاجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ } [الفرقان: عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ } [الفرقان:

[**74**]

حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر سے مر وی ہے،انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن ہم حضرت مقداد کے یاس بیٹے ہوئے تھے،ایک شخص[تابعی] گذرا،اُس نے حضرت مقداد سے کہا، خوش بخت ہیں وہ آئکھیں جھول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ کچھ دیکھ لیتے جو آپ لو گوں نے دیکھااور ان مواقع پر ،ان معرکوں میں موجود ہوتے جہاں آپ رہے۔ حضرت مقداد کو غصہ آگیا، بولے، کیا معلوم ، یہ آرزور کھنے والا اس وقت ہوتا تو کس مقام پر ہوتا؟ ایسے لو گوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا جنھیں اللہ نے مونہوں کے بل دوزخ میں حجونک دیا، کیونکہ انھوں نے آپ کو مانانہ تصدیق کی۔تم اللہ کاشکر ادا نہیں کرتے کہ تمھاری آ زمائش پہلوں نے حجیل لی،تم اللہ ہی کو مانتے ہو اور اس کے انبیا کو سچا جانتے ہو۔ آپ کے زمانے کا حال بیہ تھا کہ آپ کے لائے ہوئے ، حق و باطل کو تمیز کرنے والے فر قان نے باپ بیٹے میں تفریق پیدا کر دی تھی۔ایک شخص کادل اللہ نے ایمان کے لیے کشادہ کر دیا ہو تاتھا، لیکن وہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ، بیٹا یابھائی کفر میں مبتلاہیں۔ اس کی آئکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی تھی جب اس کے بیارے جہنم میں جانے والے تھے۔ (منداحد، رقم • ۳۳۸۱)

اس پر منداحد بن حنبل کا محقق لکھتاہے۔

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعمر بن بِشُر، وهو ثقة، وصحه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 6142/6، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 489/14

وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (87)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (292)، والطبرى في "تفسيره" 19/(53)، وابن حبان (6552)، والطبر اني في الكبير " 20/(600)،

وفى "الشاميين" (938)، وأبو نعيم فى "الحلية" 175/1-176 من طرق عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

قارئین محترم، فیضی موصوف کی نرالی تحقیق ملاحظ کریں کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیاان کی روایت کو صحابہ کرام پراطلاق کر کے استدلال کیاجارہا ہے اور ایمان کی حالت میں شرف زیارت پراعتراض کیا گیا۔ جناب کو ایمان اور عدم ایمان کے فرق اور اس کی عظمت کا تو معلوم نہیں تو مزید کیا تحقیق پیش کریں گے ؟ روایت مذکورہ میں ان لوگوں پراعتراض ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جبکہ ریسر چاسکالر فیضی صاحب نے اس رویات کو صحابہ کرام کے بارے میں پیش کر کے عظمت صحابہ پر طعن کرنے کی ناکام کو شش کی ہے۔

## اہل د نیااور حُب معاویہ<u>!</u>

تاری فیضی صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کے بارے میں اہل دنیا کا فتوی نقل کرتے ہوئے الا حادیث الموضوعہ ص 27-26 پر لکھتے ہیں۔

نی کریم میں تھا تھا اور کے متعلق آگاہ فرما کے متعلق آگاہ فرما کے تھے۔ایک طرف تو آپ نے فرمایا تھا: '' بھے تہارے بارے بیں بیرخد شرنیں کہتم میرے بعد شرک کرو گئیکن میں بیخد شرک تا ہوں کہتم و نیاداری میں باہم مقابلہ کرو گئے ''۔ دوسری طرف فرمایا تھا: '' جس نے علی کو برا کہا اُس نے جھے برا کہا''۔ بیددونوں با تیں پہلی بادشاہی کے دور میں جمع ہوگئی تھیں۔اق لین بادشاہ کوخوش کرنے کی خاطراً س کی جھوٹی تعریف بھی شروع ہوگئی تھی اور اِسی مقصد کے حصول کے لیے سیدناعلی میں پرست وشتم اور لعنت بھی شروع ہوگئی تھی۔ چنانچہ امام ابن عبدالبر ماکلی رحمة الشدعلیہ نے فرمایا:

أَذُرَكُتُ النَّاسَ وَهُمُ قَلاتُ طَبَقَاتٍ : أَهُلُ دِيْنٍ يُحِبُّونَ عَلِيًّا ، وَأَهُلُ دُنْيَا يُحِبُّونَ

مُعَاوِيَة ، وَخوَارِجُ.

'' میں نے لوگوں کو تین طبقات میں پایا: اہل دین سید ناعلی المرتضلی ﷺ سے محبت رکھتے ہیں ، اہلِ دنیا معاویہ کوچا ہے ہیں ، اور تیسرا طبقہ خوارج [ مسُفَهَاء یعنی بیوقو فوں ] کا ہے''۔

(الاستيعاب ج٣ص ٢١٣)

### تنجره:

فیضی صاحب کی پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى حدثنا حفص بن غياث حدثنا الثورى عن أبى قيس الأودى قال: أدركت الناس وهم ثلاث طبقات: أهل دين يحبون علياً وأهل دنيا يحبون معاوية وخوارج.

(الإستيعاب في معرفة الأصحاب 343/1)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ پیش کر دہروایت کی سند میں ۲علت ہیں۔

## بهلی علت:

راوی عبدالله بن عمر بن اسحاق بن معمر کا تعارف و توثیق شخقیق طلب ہے۔

اس طرح کے ضعیف ومجہول اور متر وک راویوں کی روایت سے استدلال کرنا ثناید تحقیق کا دوسرانام ہے۔

#### دوسری علت:

• أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، أبو جعفر،المصري. ضعيف اور متر وك راوى ہے۔

امام النَّارَقُطنِيِّ: ضعيف (لسان الميزان، 3 رقم: 4788)

امام ابن عدى: كذبو هوَ أنْكرت عَلَيْهِ أَشْيَاء. (الضعفاء والمتروكون 84/1)

#### تىسرى علت:

مذ کورہ روایت میں راوی" حفص بن غیاث الکاحافظہ خراب ہو گیاتھا۔ محدثین کرام نے بیہ واضح طور پر تحقیق فرمائی

ہے کہ مختلط راوی کا حافظہ خراب ہونے کے بعد کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔

محدث ابن الكيال نے حفص بن غياث كومختلط راويوں ميں لكھاہے۔

(الكواكب النيرات ص 458)

## چو تھی علت:

ند كوره روايت مين أبي قيس الأودى عبد الرحمن بن ثروان متكلم فيه راوى بــــ

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

أبو قيس الأودي الكوفي صدوق ربما خالف. (تقريب التهذيب:3823)

مذکورہ روایات میں "أبو قیس الأودی" متکلم فیہ ہے مگر اس کے ساتھ راوی نے حضرت معاویہ کا زمانہ نہیں پایا۔اس لیے روایت مرسل بھی ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کردہ روایت مرسل اور ضعیف ہے۔موصوف کو ذرا بھی حیا نہ آئی محب اہل بیت ہونے کادعوے تو کرتے ہیں لیکن روایت لاتے ہیں،متم،متر وک،ضعیف راویوں کی۔

# سب وشتم كاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص27 پر لكھتے ہيں۔

امام ابن عساكر رحمة الله عليه ايك اورمقام بيس لكصة بين:

''ام المونین سیده ام سلمه هیسند ایک مرتبه ایک مجلس سے حاضرین سے قریب جاکر آواز لگائی: یاشبث بن ربعی!اس پرایک مخفس نے پرده کی دوسری جانب سے جواب دیا:"نبیک یا اُمّه" (ای بیس حاضر جوں) توام المونین رضی الله عنبائے فر مایا: کیا تمہاری مجالس بیس رسول الله مَثْرَتِهَمْ کو براکہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا:

إِنَّا نَقُولَ هَيُنَّا نُرِيُّهُ عَرَضَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

ہم پھھالی باتیں کہتے ہیں جن سے ہمارامقصود نیوی منفعت ہے۔

اس برام المؤمنين نے قرمایا: بیس نے رسول الله میٹی تینے کو فرماتے ہوئے سناتھا: جس مختص نے علی عظمہ کو براکہا تو عظمہ کو براکہا تو یقیناً اُس نے جھے براکہا اور جس نے جھے براکہا اُس نے اللہ تعالیٰ کو براکہا "۔

(تاریخ دمشق ج۲۶ ص۱۹۳مختصر تاریخ دمشق ج۲۹ ص۸۳) اُس اقلین بادشاہی میں محابہ کرام رہی پر جوست وشتم اور احنت کی جاتی رہی اُس کی مکس تحقیق کے لیے ہماری کتاب "لا تَسْبُوا أَصْحَابِي "(میرے صحابہ کو برانہ کہو) کامطالعہ فرما ہے!

## تنجره:

#### پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمدانا أبو الفرج محمد بن أحمد بن محمد بن علان أنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفى نا أبو الحسن على بن محمد بن هارون بن زياد الحميرى نا محمد بن هارون يعنى أبالا نا إسماعيل بن الخليل عن على بن مسهر عن أبي إسحاق السبيعي قال حججت أناو غلام فمررت بالمدينة فر أيت الناس عنقا و احدا فا تبعتهم فأتوا أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) فسمعتها وهي تقول يا شبث بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف لبيك يا أمة فقالت أيسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ناديكم فقال إنا نقول شيئا نريد عرض هذه الحياة الدنيا فقالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من سبعليا فقد سبني ومن سبني سبالله. (تاريخ دمشق 533/42)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ پیش کردہ روایت کی سند متعدد وجوہات کی وجہسے قابل احتجاج نہیں ہے۔

### بهلی علت:

مذكوره روايت مين العجمه بن هارون بن ذياد الحميدي الكي توثيق و تعرف پيش كريں۔

اس لیے ضعیف اور مجہول راویوں سے استدلال کرنا تحقیق کی روشنی میں مر دودہے۔

#### دوسرى علت:

مذكوره روايت مين" ابواسحاق السبيعي "مختلط راوى ہے۔ اور اختلاط سے بعد كاساع ہو تو روايت قابل قبول نہيں

ہوتی۔ محدثین کرام نے اس بات کی تصر تے اپنی کتاب میں کی ہے۔

(1 الحافظ ابو يعلى الخليلي (اختصار علوم الحديث لا ابن كثير مع شرح الباعث الحديث صفحه 229) ...

(2 امام نووی (تقریب معتدریب 2/897)

(3 حافظ سيوطى (تدريب الراوى 2/897)

(4) حافظ ذہبی (میز ان الاعتدال 6399، تدریب الراوی 2/897،898)

(5 امام فسوى (ميزان الاعتدال 326/5)

(6) امام يحيى بن معين (تھذيب التھذيب 5263)

(7) الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب: 639, مقدية فتح الباري ص 431)

(8 أمام برهان الدين الحلبي (الاعتباط ص 87 ترجمة رقم , ط: دارالكتاب العربي 85 )

(9) ابن الكيال ( الكواكب النيرات ص 84 ط: دار الكتب العلمية)

علي بن مسھر كاساع أبي إسحاق السبيعي سے اختلاط كے بعد كاہے۔

### تىسرى علت:

مذکورہ روایت میں أبی إسحاق السبیعی کے بعد کسی راوی کو حذف کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ روایت اس سند کے ساتھ منقطع ہے۔ کیونکہ معروف طریقہ کا متن اور سند بالکل الگ ہیں۔ راوی کا سماع بھی ثابت کریں۔ اس متن کی کوئی

بھی سند صحیح نہیں ہے۔اسانید میں مجہول،ضعیف وشیعہ راوی ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیش کر دور وایت ضیعف اور نا قابل استدلال ہے۔

قاری صاحب اپنی کتاب "میرے صحابہ کو برانہ کہو" کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، مگر شاید یہ مطبوعہ نہیں ہے،اس لیے

جب یہ کتاب منظر عام پر آئے گیاس کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کردیاجائے گا۔

# صحیح مسلم میں موضوع روایت!

قارى فيضى صاحب نے اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 28 تا 34 تك صحيح مسلم كى ايك روايت كوموضوع

قرار دینے میں سر توڑ کوشش کی ہے، جبیبا کہ لکھتے ہیں۔

### سيحجمسلم تك ميں موضوع حديث

کوئی شخص کسی کواپنی بات زبروسی نہیں منواسکتا ،الہذا میں بھی فقط آپ سے سامنے سیجے مسلم کی درج ذیل مدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پیش کرر ہا ہوں ،آ گے آپ کی مرضی کہ آپ مسلم شریف کوامام مسلم کا انتخاب مجھتے ہوئے اُس میں اِس باطل حدیث کے دخول کومکن قرار دیں یا نامکن ۔امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

حَدَّثَنَا أَبُو رُمَيْلِ ، حَدَّثَنِي ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمُسَلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ أَبِي شَفَيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ : يَانَبِي اللَّهِ قَلَاتُ أَعْطِيبُهِنَ ، قَالَ : نَعَمُ . قَالَ : عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنُتُ أَبِي سُفْيَانَ ، أُزَوِجُكُهَا ، قَالَ : وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ . قَالَ : نَعَمُ . قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِي قَالَ : نَعَمُ . قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِي حَتِّى أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ ، كَمَا كُنتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : نَعَمُ .

قَالَ : أَبُوْزُمَيْلِ : وَلَوُلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا أَعْطَاهُ ذلِكَ ، رِلَّانَّهُ لَمْ يَكُنُ يَسَأَلُ شَيْعًا إِلَّا قَالَ : نَعَمُ.

'' ابوزمیل نے بیان کیا ہے کہ بچھے سیدنا ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ ابوسفیان کی طرف مسلمان توجہ کرتے تھے اور نہ بی اُن کوساتھ بٹھا تا پہند کرتے تھے۔اس پرانہوں نے بارگا و نہوں ملٹ آتے میں عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے تین چیزیں عطافر ما کیں ، آقا مٹڑ آتھ نے فر مایا: ہاں۔انہوں نے عرض کیا: *≰*217*≩* 

میرے پاس پورے عرب سے حسینہ اور جمیلہ عورت ام حبیبہ ہے، میں اُسے آپ کے تكاح يس ويتابول حضور مَنْ يَنَتِمْ فِي فرمايا: نَعَم، بال-

معاوبیکوآپ اینا کاتب بنائیں حضور میں تے فرمایا: نَعَیم موال۔

اورآپ مجھے امیرمقرر فرمائیں تا کہ میں کفارکے خلاف اسی طرح جنگ کروں جس

طرح مسلمانون كح خلاف كرتا تفاحضور مَثْ يَنْتِمْ فِي مَايا: فَعَم، باب-

راوی صدیث ابوزمیل کہتے ہیں:''اگرابوسفیان نبی کریم مٹیٹیٹیز سے بیسوال ندکر تے تو

حضور مٹینی آبازخودعطانہ فرماتے ،اس لیے کہ آپ سے جو چیز بھی مانگی جاتی آپ نَسعَہ کے سوا سیمنہیں فرماتے ہے''۔ ''جھابیں فرماتے ہے''۔

(صحیح مسلم ص ۱۱۲۸ حدیث ۲۵۰۱)

اگرچہ بدروایت صحیحمسلم بیں ہے لیکن بعض محدثین کے نزدیک اس بیں بعض راویوں کو وہم ہوا ہے اور بعض کے نز دیک بیموضوع ہے۔ چنانچا ام محمد بن فق محمیدی لکھتے ہیں:

''جمیں بعض حفاظ نے بتایا ہے: اس حدیث میں بعض را دیوں کو دہم ہوا ہے، کیونکہ معرفت حدیث

ر کھنے والے دو شخصوں میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم مٹائیٹینے نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح فتح مكه بين قبل كميا تقاءاس وقت وه حبشه مين تقيس اورا بھي أن كا بإي كا فرقفا''۔

(الجمع بين الصحيحين ج٢ص١٣١)

بیکس راوی کا وہم ہوسکتا ہے؟ اس کے متعلق امام ابن جوزی لکھتے ہیں:

''محدثین نے اس وہم کی نسبت عکر مہ بن عمار کی طرف کی ہے، بچیٰ بن سعید نے اس کی ا حادیث کوضعیف کہا ہے،امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس سے روایت نہیں لی۔امام سلم نے اس سے فقط اس لیے روایت کیا ہے کہ یکی بن معین

نے اُس کے بارے میں کہا: وہ تقہ ہے۔ہم کہتے ہیں:اس حدیث میں کھلا وہم ہے، کیونکہ تمام راویوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ مٹھ آیتے نے نجاشی کے پاس پیغام بھیجا تھا اور اُسی نے ملک حبشہ

میں آپ کے ساتھ ام حبیبہ کا نکاح کیا تھا''۔

(جامع المسانيد لابن الجوزيج٤ص ١٤٠ حديث٢٩٨٢)

## تنجره:

جناب قاری صاحب نے سیچے مسلم کی روایت کو موضوع ثابت کرنے کے لیے جو حوالہ جات دیے ہیں اس میں ابن حزم کے موضوع کہنے پر ہی استدلال کیاہے۔ مگر جناب نے دیگر لو گوں کو بھی اس حدیث کو موضوع کہنے والوں میں شار کیاہے جو کہ علمی بددیا نتی ہے۔ کیونکہ حدیث کاموضوع ہونااور حدیث کاضعیف ہونادو مختلف معاملات ہیں۔ جن محدثین کرام نےاس روایت پراعتراضات کیےان کویہ حق حاصل تھا کہ وہاپنےاسپنے اعتراضات پیش کرتے اور بیہ ہی علمی طریقہ ہے۔ مگران اعتراضات کی حقیقت کوپر کھنا کہ بیراعتراضات علت قادعہ کا سبب ہیں یا نہیں، محققین کا

ہی کام ہے۔ا گرہر شخص کواس کام کے لیے کہاجائے تووہ اپنی سمجھ کے تحت ہی گفتگو کرے گا۔

## قارئین کرام کے سامنے چند حقائق بیش خدمت ہیں، تاکہ حقیقت واضح ہو۔ امام مسلم رحمہ اللّٰدا بنی صحیح میں روایت لائے ہیں کہ

"مسلمان سید ناابو سفیان رضی الله عنه کے پاس بیٹھتے تک نہیں تھے، توابو سفیان رضی الله عنه نے

نبی کریم طلِّغَیْلِیم سے عرض کیا، یا نبی اللّٰہ طلّٰغِیّلِیم ! تین انعام مجھ یہ کیجئے، میری حسن و جمال کا مر قع

د ختر حبيبه كواينة نكاح ميں لے ليجئے، رسول الله طلِّيُّة اللِّم نے فرمایا: درست، معاویه رضی الله عنه كو

اپناکاتب بنالیجئے، فرمایا: جی ٹھیک ہے، عرض کیا، مجھے امیر لشکر بنادیجئے تاکہ میں کفار سے اسی طرح قال کروں، جس طرح مسلمانوں سے کیا تھا۔ فرمایا: درست ہے۔ (صحیح مسلم: 2501)

## تاريخ نكاح:

بہلااعتراض اس پریہ ہے کہ سیدہام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تو 6 ہجری میں ہو چکاتھا، توابوسفیان رضی اللہ عنہ

نے جب کہ ام حبیبہ کا نکاح ہوچکا تھا، کیسے کہہ دیا کہ آپ اسے نکاح میں لے لیجئے۔؟

یہ اعتراض پہلے حافظ ابن حزم نے کیا تھااور اسی کوبنیاد بناکر انہوں نے اس حدیث کوموضوع قرار دے دیا، بعد کے علماء بھی اتفاق سے اس اعتراض کو درست تسلیم کر کے ،اپنے تنیک اس کا جواب دیتے رہے ہیں ، جیسے حافظ

نو وی وابن صلاح نے کیا ہے۔ حالا نکہ بیرابن حزم رحمہ اللہ کی واضح خطائھی۔

بعد والے بعض علاء نے ابن حزم رحمہ اللہ سے اختلاف تو کیا مگر وہ ان کی اصل خطا کو سمجھ نہ پائے ،اسی لئے کو ئی

اطمینان بخش جواب دینے سے تھی قاصر رہے۔

## 6 یا 7 *بجر*ی می*س نکا*ح؟

اس حدیث پراٹھایا جانے والااعتراض کہ ام حبیبہ رضی الله عنہا کا نکاح6 یا7 ہجری میں ہو چکاتھا، ہی خطااور خطا در خطاہے۔

# 7 ہجری میں نکاح؟

ان دوائمہ کی طرف منسوب ہے۔

امام ابن سعد لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا هُحَمَّى بُنُ عُمَرَ ، فَحَلَّا ثَنِي هُحَمَّى بُنُ صَالِح ، عَنْ عَاصِم بَنِ عُمَرَ بَنِ قَتَا دَةَ قَالَ: وَحَلَّاتَنِي الْخَبَرَنَا هُحَمِّى بُنِ عُمَر بُنِ قَتَا دَةَ قَالَا: كَانَ الَّذِي رَوَّجَهَا عَبُكُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّة بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَذَلِكَ سَنَة وَخَطَب إِلَيْهِ النَّجَاشِيُّ خَالِد بَنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّة بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَذَلِكَ سَنَة سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ .
سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ .

(1) زعاصم بن عمر بن قاده، رحمه الله. (الطبقات الكبرى لا بن سعد، 98/8)

اس کی سند ضعیف ہے ، محمد بن عمر الواقد ی مشہور متر و ک راوی اس میں موجود ہے ،لہذااس کی سندپر اعتبار ممکن ہی نہیں۔

ا گر کوئی بضد ہو کہ تاریخ میں ان جیسوں کی بات مان لی جاتی ہے تو تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ جس کے راوی واقد ی وغیر ہ ہی ہیں، بھی مان لیجئے۔

تفسيرابن عباس رضى الله عنه ميں لکھاہے۔

تزَوجالنبىصلىالله عَلَيْهِ وَسلم عَام فتح مَكَّة أمر حَبِيبَة بنت أبى سُفْيَان فَهَنَا كَانَ صلَة بَينهم وَبَين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم '

"رسول الله طلق الله عنها في سيده ام حبيبه رضى الله عنها سے نكاح فتح مكه كے سال كيا۔"

(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص، 467)

(2) عبدالله بن ابی بکر بن حزم (م: 135ھ) کی طرف بھی یہی بات منسوب ہے.

(الطبقات الكبرى لابن سعد، 98/8)

اس میں بھی واقدی موجود ہے،لہذااس پراعتبار نہیں ہو سکتا۔

6 بجرى ميں نکاح؟

امام ابن منده:

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَةِيُّ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْكَهُ أَنَّ تَزُوِيجَهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأُمِّر حَبِيبَةَ كَانَ فِي سَنَةِ سِتٍّ. (البداية والنهاية 147/6، المستَخرجُ من كُتب النَّاس للتَّن كرة 54/1)

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں۔

قُلْتُ: وَكَنَا قَالَ خَلِيفَةُ وَأَبُوعُبَيْكَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْبَرُقِّ: إِنَّ تَزُو يَجَأُمِّر حَبِيبَةَ كَانَ فِي سَنَةِ سِتٍّ. (البداية والنهاية 147/6)

ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بن خیاط، ابو عبید اللہ معمر بن مثنی اور ابن البرقی کی طرف منسوب کیاہے کہ انہوں نے بیت تاریخ بیان کی ہے۔

أن الأثرم زعم عن أبى عُبَيْكَة أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجها سنة ستِّمن التاريخ (تاريخ ابن أبي خيثهة 11/2)

وأخبرنى رجلٌ من حملة العلم أن رسول الله تزوج أمر حبيبة بنت أبي سفيان في سنة سيٍّ من الهجرة. (تاريخ ابن أبي خيثمة 18/2)

معترض کا کہناہے کہ مذکورہ ائمہ کی بتائی ہوئی نکاح کی بیہ تاریخ ہی حتمی ہے، بیہ تاریخی حقیقت ہے۔ بعض ائمہ کا بیان تاریخی حقیقت کسی صورت بھی نہیں کہلا سکتا، خصوصااس صورت میں جب اس کے مخالف آراء بھی موجود ہوں۔

# فتح مکہ کے بعد نکاح والی تاریخی آراء:

ان تاریخی آراء کاذ کر کررہے جن کے مطابق سیدہ کا نکاح فتح مکہ کے بعد ہواہے اور یہی درست ہے۔

### امام مقاتل بن سليمان لكھتے ہيں:

فلما أسلم أهل مكة خالطهم المسلمون وناكحوهم، وتزوج النبى-صلى الله عليه وسلم-أم حبيبة بنت أبى سفيان فهذه المودة التى ذكر الله-تعالى "جب الل مكه ايمان لا چكے، ان كے دوسر بے مسلمانوں سے نكاح ہونے لگے اور نبى كريم طرفي الله عنها سے نكاح كيا۔ (تفير مقاتل بن سليمان 302/4)

مفسر واحدی لکھتے ہیں۔

نبی کریم طلّی آیکی نے سیدہ ام حبیبہ سے نکاح فتح مکہ کے بعد کیاتھا۔ (الوجیز للواحدی ص: 1089) مفسر سمعانی نے بھی یہ قول نقل کیاہے۔(تفسیر سمعانی 5/ 416)

مفسر زجاج نے بھی بیہ بات کی ہے کہ سیدہ سے نکاح نبی کریم طبی آپتی کا فتحہ مکہ کے بعد ہوا ۔

( معانی القرآن واعرابه للزجاح 157/5)

مورخ ابوجعفر بغدادي (م: 245هـ) لكھتے ہيں:

فبعثرسول الله صلى الله عليه عمروبن أمية الضمرى إلى الحبشة، فزوجه إياها. وكان ذلك حين افتتح مكة وقد كان نزل عليه «عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً [1] » 60:

"ر سول الله طلَّهُ لِيَهِمْ نے عمر و بن اميہ ضمر ی کو حبشہ کی طر ف بھیجا، پھر سیدہ ام حبیبہ سے نکاح ہوا، بیہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا تھااور بیہ آیت نازل ہو چکی تھی .

(«عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً» 60(:المحبر: ص،88)

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ جہاں نکاح میں 6 یا7 ہجری کی روایات موجود ہیں، وہیں فتح کمہ کے بعد کی روایات بھی موجود ہیں، توبلا کسی دلیل کے 6 یا7 ہجری میں نکاح کو تاریخی حقیقت باور کروانا کہاں کی دانشمندی ہے؟

# ایک اور اعتراض:

بعضاس پرایک حدیث بیش کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا هُحَبَّكُ بُنُ عُمَرَ، حَكَّاثَنَا هُحَبَّكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَبَّا قَدِمَ أَبُوسُهُ يَانَ بُنُ حَرْبِ الْمَدِينَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم وَهُو يُرِيكُ غَزُو مَكَّةَ فَكَلَّمَهُ أَن يَزِيكَ فِي هُلُنَةِ الْحُكَيْدِيةِ فَلَمْ يُقْبِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَامَ فَلَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّر حَبِيبَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَ اشِ النَّبِي صلّى الله عليه وسلم طَوَتُهُ دُونَهُ ـ جب سیرناابوسفیان رضی الله عنه سیرهام حبیبه رضی الله عنها سے ملنے آئے توانہوں نے اپنے باپ

کے نیچے سے بستر تھینچ لیا کہ وہ اسے مشرک جانتی تھیں۔(الطبقات الکبری 99/8)

لیکناس کی سند ضعیف ہے:

1. محد بن عمر واقدى متر وك ہے۔

2. پیر حدیث مرسل ہے، یعنی اس کی سند زھری تک ہے۔

لهذابيه اعتراض بھی نا قابل قبول ہے۔

اعتراض:

نبی کریم طلع الله و کواور نکاح سے منع کر دیا گیا تھا؟

#### جواب:

پھراجازت بھی دے دی گئی تھی، نبی کریم طرفی آئی کا وصال ہوا تو یہ اجازت موجود تھی.

(سنن النسائي: 1351، وسنده صحيح)

لہذاآپ کے اعتراض میں اور بہت سے جھول ہونے کے باوجود ہم اتناہی کہتے ہیں، کہ اگر ممانعت کے بعد ہواہے

تواس وقت ہوا، جب آپ ملتا علیہ تم کود و بارہ اجازت مل چکی تھی۔

الله نے نبی کریم اللہ میں اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے در میان محبت کی تین تدبیریں کروائیں، نکاح ام حبیبہ

رضى الله عنها، امارت ابوسفيان رضى الله عنه اورسيد ناامير معاويه رضى الله عنه كو كاتب بنانا

اور رہی بات راوی ابوز میل کے بیان کی ، کہ سیر ناابوسفیان رضی الله عنه بدیات نه کرتے تو آپ اللہ اللہ اللہ میں ب

کچھ نہ کرتے۔ تو یہ ابوز میل کاذاتی خیال ہے۔

### قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 33-32 پر لكھتے ہيں۔

#### صحّب حديث كي ضديس آقاكي كستاخي

اِس طلقاء خاندان کے فضائل کے اثبات یا صحح مسلم کی حدیث کی صحت پر اصرار کے باعث بعض لوگوں سے بارگاہ نبوی میں تین بھی ہوگئی، اور اُنہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کریم میں آبھی نے تجدید نکاح فر مایا ہوگا۔ ہر چند کہ یہ گستا خانہ بات ہمارے دور میں بھی کھی اور کہی جارہی ہے لیکن میں سی معاصر کا نام لکھنا مناسب نہیں ہجھتا کہ لوگ ان کا مسئلہ بنا کر باطل پر ڈ ن جاتے ہیں اور اگر ایسی بات کسی تنظیم سے شائع شدہ کتاب میں کھی میں ہوتو پھر تورجوع کا تصوری نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ تنظیم والوں کودین سے زیادہ تنظیم محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے کسی محض یا تنظیم کا نام لیے بغیر علامہ ابن تیم کے الفاظ تو کرنا مناسب ہمتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں:

وَقَالَتُ طَائِفَةً: بَلُ سَأَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ الْعَقَدَ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدُ تَـزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اِخْتِيَارِهِ، وَهلذَا بَاطِلٌ، لَا يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ عَلَى وَلَا يَلِيُقُ بِعَقُلِ أَبِيُ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَكُنُ مِنْ ذَلِكَ شَيُءً.

"اکیگروہ نے کہا: بلکہ ابوسفیان نے آپ مٹھی ہے اپنے دل کی تبلی کے لیے تجدید تکاح کی درخواست کی تھی، کیونکہ آپ نے اُم حبیبہ کے ساتھ اُن کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی۔ یہ باطل ہے، نبی کریم مٹھ ہی تھی بارے میں بیرتصور کیا جا سکتا ہے ، نہ بید ابوسفیان کی عقل کے لائق ہے اور نہ تبی اِن باتوں میں سے پچھ ہوا"۔

(زاد المعادج ١ ص ١٠٨ ، ١٠٨)

### تبعره:

قاری فیضی صاحب نے ابن قیم کاجوا قتباس نقل کیاوہ ابن قیم کی مکمل تحقیق نہیں ہے۔ ابن قیم نے جو تحقیق کی وہ ملاحظہ کریں۔

# ابن قیم کافیصله:

ابن قیم نے محدثین کرام کی ابحاث سے چند نکات پیش کیے ہیں۔

ا۔شایدراوی سے نام لینے میں غلطی ہو گی۔

وَقَالَتُ طَائِفَةٌ: بَلِ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ وَقَعَ الْغَلَطُ وَالْوَهُمُ مِنْ أَحدِ الرُّوَاقِ فِي تَسْمِيةِ أمر حبيبة، وَإِثَمَا سَأَلَ أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهَا رملة. حضرت ابوسفیان نے حضرت سیرہ ام حبیبہ رضی الله عنه کانام نہیں لیابلکہ عزة بنت ابی سفیان کا نام لیا۔ راوی نے غلطی سے عزة بنت ابی سفیان کی بجائے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی الله عنها کانام لیا۔ (زاد المعاد فی هدی خیر العباد 108/1)

۲۔راوی سے نام لینے میں غلطی نہیں ہو گی۔

حافظ ابن قیم اور علامه زر قانی نے لکھاہے.

كانت كنيتها أيضا أمرحبيبة

كه حضرت عزة بنت البي سفيان رضى الله عنه كى كنيت بھى ام حبيبه تھا۔

(شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 408/4، زاد المعادفي هدى خير العباد 108/1)

اس لیے راوی سے بھی نام لینے میں غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ کنیت ام حبیبہ دونوں کی تھی۔جب دونوں کی کنیت ایک تھی توبہ غلطی نہیں۔

3۔ نبی کریم طلق کیلئم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تمام باتیں قبول نہ کیں۔

قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلَ، فَيُقَالُ حِينَئِنٍ هَنِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلَ، فَقَالَ الرَّاوِي: أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ أَوُ اللَّهُ عَمَا الرَّاوِي: أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ، فَقَالَ الرَّاوِي: أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ أَوْ اللَّهُ أَعْطَاهُ مَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنَّا سَأَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# امام بیھقی کی شخفیق:

متن پر حافظ ابن القیم وغیر ہ کے اعتراض (حافظ ابن قیم جب اس روایت سے متعلق زاد المعاد میں کلام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نبی طرق کی آئی ہے ابوسفیان رض کی تینوں باتیں نہیں بلکہ صرف ایک بات مانی تھی ) کاجواب بیہ ہے کہ اس حدیث میں بیہ صراحت نہیں کہ ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ تینوں سوال ایک ہی مجلس میں کئے تھے۔

امام بیہقی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے لکھاہے:

"وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الْأُولَى إِنَّالُا وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُو كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْىَ زَوْجٍ أُمِّر حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْلَ إِسْلَامِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوطًا إِلَّا ذَلِكَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوطًا إِلَّا ذَلِكَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ "

"اورا گران کا پہلا سوال (اُم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے متعلق) واقع ہوا تو یہ ان کے اس سفر میں تھا جب وہ کافر کی حیثیت سے مدینہ آئے تھے۔ جب انھوں نے (اپنی بیٹی) اُم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کی حبشہ میں موت کے بارے میں سنا.

دوسرا (معاویہ کو آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کا تب بنادیجیے۔)اور تیسر اسوال (آپ مجھے کسی دستے کا امیر مقرر فرمائیں)ان کے اسلام لانے کے بعد کے ہیں اگریہ حدیث محفوظ ہے تواس کے سواد وسراکوئی احتمال نہیں واللہ اعلم۔(السنن الکبری 140/7)

اوریہی اختمال صحیح ہے کہ غزوہ بدرسے پہلے ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے توانھوں نے یہ سوال صحیح ہے کہ غزوہ بدرسے پہلے ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے توانھوں نے یہ سوال

کیاتھا، للذا صحیح مسلم کی یہ حدیث محفوظ ہے اور کسی صحیح دلیل کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں۔ حافظ ابن کثیر کی شخفیق:

## اس حدیث کی توجیه میں امام ابن کثیر رحمة الله علیه لکھتے ہیں۔

والصحيح في هذا آن أباسفيان لها رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة واستعان على ذلك بأختها أمر حبيبة كها أخرجا في الصحيحين عن أمر حبيبة أنها قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختى بنت أبى سفيان قال أو تحبين ذلك قالت نعم الحديث وفى صحيح مسلم أنها قالت يارسول الله انكح أختى عزة بنت أبى سفيان الحديث وعلى هذا فيصح الحديث الاول ويكون قدوقع الوهم من بعض الرواة فى قوله وعندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وإنما قال عزة فاشتبه على الراوى او أنه قال الشيخ يعنى ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سردذلك فى جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحهد

" تحیح بات یہ ہے کہ جب ابو سفیان ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے دیکھا کہ نبی کریم لیٹے ایک ہوں اللہ بنانا ایک بہت بڑااشر ف ہے توانہیں یہ پیشکش کی کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر ناچاہتا ہوں جس کا نام عزہ ہے۔ اس سلسلے میں سید ناابو سفیان ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے عزہ کی بہن سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے عزہ کی بہن سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرد چاہی جیبا کہ صحیح بخاری (1449/15)اور صحیح مسلم کے رسول اللہ طبی ایک سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ طبی ایک ہیں سیدہ اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو کے رسول اللہ طبی ایک ہیں ہوں اور ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کرلیں۔ آپ نے فرمایا: " کیا کی رسول اللہ طبی انھوں نے کہا: جی ہاں!اور صحیح مسلم میں ( یہ وضاحت بھی) ہے کہ آپ میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے نکاح کرلیں۔ (ممکن ہے عزہ کی کنیت اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو میں دیا۔ اس قسم کے میں راوی پر مشتبہ ہو گیا اور اس نے (عزہ کی جگہ ) اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ دیا۔ اس قسم کے شار نظائر وشواہد موجود ہیں۔ میں نے ایک جزء میں اس حدیث کی وجہ سے ایسے تمام نظائر کو یکجا کہ دیا۔ اس قسم کے کہ دیا۔ اس قسم کے کہ دیا۔ والمحد بیات ایسے تمام نظائر کو یکجا کہ دیا۔ والمحد بیات ایسے تمام نظائر کو یکجا کہ دیا۔ والمحد بیات ایسے تمام نظائر کو یکجا

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم کی روایات کو موضوع قرار دیناعلمی تسامح سے کم نہیں۔ مگر تحقیق کے میدان میں گھوڑے دڑانے کی بات کرنے والے اگر خچراور گدھے ہانکیں گے توان کی بات تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 34 تا 36 ير لكھتے ہيں۔

# قولِ امام اسحاق بن راهو ليَّه

میراخیال تھا کہ میں اہام ابویعقوب اسحاق بن ابراہیم انحظلی ،المروزی ثم النیسا بوری ،المعروف بابن راھو یہ متو تی المحروف النیسا بوری ،المعروف بابن راھو یہ متو تی المحروف کی المحتالیکن جب میں نے اُن کی سوائح اور حالات کے مطلوبہ کتب کا زُخ کیا تو دیگ رہ گیا کہ اُن کے حالات کے سمندر میں سے کیالوں اور کیا چھوڑ وں ؟ مختصراً اتناعرض کرتا ہوں کہ بیامام

پى كھوٹى اور كھرى ، جھوٹى اور كى احاديث كے مائين فرق كرنے والے إس ماہر كەرث نے دوٹوك انداز شى كہا ہے كہ شانِ معاويہ شى كوئى بھى جى چيز تابت نہيں ہے۔ چنا نچا مام ابن الجوزى رحمة الله عليہ لكھتے ہيں: أَنْهَأَنَا زَاهِ وَ بُنُ طَاهِ رِ ، أَنْهَأَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَةِيُّ ، حَدَّفَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَاكِمُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، يَقُولُ: لَا يَصِحُ عَنِ النَّبِي هَا

فِيْ فَضُلِ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِيُ سُفُيَانَ شَيُءً.

''بہیں زاہر بن طاہر نے بیان کیا، اُنہوں نے کہا: ہمیں احمد بن حسین بیعتی نے بیان کیا، اُنہیں ابوعبداللہ حاکم نے بیان کیا، اُنہوں نے کہا: ہمیں احمد بن یوسف کو بیان کیا، اُنہیں ابوعبداللہ حاکم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں نے حمد بن یعقوب بن یوسف کو بیان کرتے ہوئے سا، انہوں نے کہا: میں نے امام اسحاق بن ابراہیم الحظلی کوفر ماتے ہوئے سا: نبی کریم میں اُنہیں ہوئی''۔
کوئی صحیح چزمنقول نہیں ہوئی''۔

# تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

امام ابن عسا کرر حمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق (59-106) میں روایت کیاہے چنانچہ امام ابن عسا کر فرماتے صیں کہ:

كتبإلىأبونصر بن القشيري أناأبو بكر البيهقي أناأبو عبدالله الحافظ قال سمعت أباالعباس الأصم يقول سمعت أبي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي

## روایت کی اسنادی حیثیت:

امام ابوالعباس الاصم تك تواسكي سند موجود ہے۔

نيزامام ابن الجوزى الموضوعات ميس بهي اسكور وايت كرتے ہيں چنانچه فرماتے هيں كه:

أَنْبَأَنَازَ اهِرُ بْنُ طَاهِرِ أَنْبَأَنَا أَحْمَلُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ حَلَّ ثَنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ سَمِعت أَبَا

الْعَبَّاسِ هُحَمَّى بن يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ

اس سند میں پہلاراوی زاہر بن طاهرا گرچہ بنفسہ ثقہ ہے لیکن حافظ ذھبی میز ان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھالہذا کئی ایک حفاظ نے اس سے روایت ترک کر دی تھی۔

(ميزان الاعتدال: 2821)

لیکن امام خطیب بغدادی رحمه الله نے لکھاہے کہ جب اس بارے میں سوال کیا گیا تواس نے جوابافرمایا: لی عند، وأنا

أجمع بين الصلوات كلها "كه مير اعذر ب مين تمام نمازين جمع كركيرٌ هتا هول" اسكے بعد امام خطيب بغدادى نے كہاكه شايد آخرى عمر مين اس نے توبه اور رجوع كر ليا هو (حرف الزات: 78) والله اعلم

اور رہااسکاد وسراراوی احمد بن الحسن البیعقی تو مجھے اسکاتر جمہ نہیں مل سکا۔ شاید کاتب کی غلطی ہو، یاہو سکتا ہے کہ اس

سے مرادامام بیھقی ہوں۔لہذااسکی سند صحیح ہونے میں نظر ہے۔واللہ اعلم۔

امام ابن عسا کراور ابن الجوزی کی سند میں ابوالعباس الاصم والد کی توثیق محل نظرہے۔ چنانچہ حافظ ذھبی رحمہ اللہ نے انکے بیٹے کے ترجمہ میں انکے بارے میں الحافظ المحدث کے الفاظ ذکر کئے ھیں لیکن امام

چیا چیر حافظ د بی رسمہ اللہ سے اسے ہیں ہے ہر بمہ یں اے بارے یں ان مطاب سدے اسلار رہے ہیں سے میں اللہ نے اسکے بارے میں ذھبی سے پہلے اور اسنکے زمانہ کے قریب امام عساکر ، خطیب بغدادی اور امام حاکم جیسے ائمہ رحمتھم اللہ نے اسکے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا توہیں لیکن کلمات توثیق ذکر تھیں کئے اور رہے بات قابل غور ہے۔

امام ذھبی کے ان کلمات کو بھی اہل علم نے توثیق نھیں شار کہابلکہ اسکو مجہول ہی سمجھا جیسے کہ شیخ عمر و بن عبد المنعم نے

الأحاديث النبوية فى فضائل معاوية بن أبي سفيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرابن تعليقات (ص

.46)میں

اورا گربالفرض اس قول کو تسلیم بھی کر لیاجائے توابن القیم فرماتے ہیں کہ

قُلْتُومُرَادُهُومُرَادُمَنُ قَالَذَلِكَ مِنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي مَنَاقِبِهِ بِخُصُوصِهِ وَإِلا فَمَاصَحَّ عِنْدَهُمْ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعُبُومِ وَمَنَاقِبِ قُرَيْشِ فَمُعَاوِيَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلُ فِيهِ

میں کہتا ہوں کہ انکی مر اداور جس نے بھی اہل حدیثوں میں سے ایسا کہاا سکی مر ادبیہ ہے کہ سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بالخصوص کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ور نہ صحابہ کرام اور قریش کی فضیلت میں جوعام احادیث ثابت ھیں توسید نامعاویہ اس میں داخل ھیں۔ (المهناد المهنیف 1-116)

نیزامام ابن جوزی نے جس باب میں یہ قول ذکر کیاہیں "جاب فی ذکر مُعَاوِیّة بْن أَبِی سُفَیّانَ" اسکے شروع میں ہی لکھاہیں کہ

قَلُ تعصب قوم عِنَّ يَدعَى السَّنة فوضعوا فِي فَضله أَحَادِيث ليغضبوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فِي ذمه أَحَادِيث، وكلا الْفَرِيقَيْنِ على الْخَطَأُ الْقَبِيح. (الموضوعات 2-15) بعض لو گول ن جواہل سنت ہونے كادعوى كرتے ہے تعصب ميں آكر روافض كو غصه دلانے كے لئے سيدنا معاويہ كے فضائل ميں جموٹی احادیث بنائی اور بعض رافضول نے تعصب ميں آكر سيدنا معاويہ كى فذمت ميں جموٹی روایات بنائی، اور دونوں گروہ ہی فتیج غلطی پر ہے۔

اس بات کا بھی احتمال موجود ہیں کی امام صاحب تک صحیح سندسے کوئی روایت نہ پہنچی ہواور دوسر رے ائمہ تک پہنچے ہو۔ نیزاس قول کو تسلیم کر لیاجائے تواسکوامام اسحق کا اپنااجتھاد اور رائے سمجھا جائے گانہ کے تمام کاموقف.اس لئے امام اسحق رحمہ اللّٰدوغیر ہنے جو فرمایا ہیں کہ سید نامعاویہ رضی اللّٰد عنہ کی فضیلت میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے محل نظر ہے۔

## امام ابن عساكر:

امام ابن عساکرنے بھی امام اسحق کایہ قول نقل کرے اس پر تعقب کیاہے۔ان کے الفاظہے۔

وأصح ما روى فى فضل معاوية حديث أبى حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبى (صلى الله عليه وسلم) فقد أخرجه مسلم فى صحيحه وبعدة حديث العرباض اللهم علمه الكتاب وبعدة حديث ابن أبى عميرة اللهم اجعله هاديامهدياً

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ طبّی آیا تم کے کاتب تھے، پھر اس کے بعد حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم دے، پھر اس کے بعد حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ اسے صادی و محمد کی بنا۔ کے بعد حضرت عبد الرحمن عن ابی عمیر قرضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ اسے صادی و محمد کی بنا۔ (تاریخ حمشت 59 میں قرص کی بنا۔

اس کئے امام اسحق کابیہ قول درست نہیں بلکہ حضرت معاویہ رضی اللّٰد عنہ کی منقبت میں یہ روایات سیحے ہیں متقد مین اہم کرام امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام ترمذی رحمهم اللّٰہ کی آرا بھی انکے برعکس ہیں۔

# قاضى شوكانى:

اوراسی بات کی طرف قاضی شو کانی نے بھی اشارہ فرمایا ہے چنانچہ وہ امام اسحق کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

#### کہ:

قلت:قدذكر الترمذي في الباب الذي ذكرة في مناقب معاوية من سننه ما هو معروف فليراجع. (الفوائد المجموعة 1-407)

میں کہتاہوں کہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں میں سید نامعاویہ کی فضیلت میں باب باندھاہیں اس میں اسکے بارے میں معروف روایت ذکر کی ہیں اسکود کھنا چاہئے۔

# امام ابن عراقي:

امام ابن عراقی رحمہ الله نے امام اسحق اور امام احمد کا قول نقل کرنے کے بعد امام سیوطی الشافعی رحمہ الله کابی قول نقل فرمایاہے:

أَصُحُّمَا وَرَدَفِى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ كَاتِب النَّبِيِّ فَقَلْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيجِهِ وَبَعْدَهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ: اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ( تنز به الشريعة 2-8 ).

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عبہ کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ اسے ھادی و محدی بنا۔ بعد عبد الرحمٰن عن ابی عمیر قرضی اللہ عنہ کی حیث ہے کہ اے اللہ اسے ھادی و محدی بنا۔

محدث اسحق بن راھویہ کے اس قول کے ضعف پر تفصیل سے گفتگو کتاب کے مقدمہ میں کر دی گئی ہے۔

### قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ کے ص37-36 پر لکھتے ہیں۔

### مولاعلی العَلَیْقائِ کی رحثنی میں شانِ معاویہ

فضائلِ معاویہ بیں جموقی اعادیث کے انبار پرامام احمد بن طبل کے استاذ اور اُن کے قربی ساتھی امام اصحاقی بن راھویہ کا قول تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ بیں امام احمد کا بھی اُن سے تبادلہ خیال ہوتا ہوگا لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اِس سلطے میں بہت زیادہ مختاط سے اور سکوت کور نچے و سیتے سے ، تاہم بعض اوقات میں انبیں بھی خاموثی کا روزہ تو ڑتا پڑا اور ایک سوال کے جواب میں انبیں مجور آاعتر اف کرنا پڑا کہ معاویہ کے فضائل علی وشنی میں بی بنائے گئے ۔ چنا نیے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علی کمل سند کے ساتھ لکھتے ہیں :

أَنْبَأَنَا هِبَهُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوِيْرِيُّ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْقَتْحِ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْقَتْحِ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْ بْنِ نَبْادِ الْبَوَّاذِ ، اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَبْادِ الْبَوَّاذِ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ بْنُ الْحَرَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي فَقَلْتُ : مَا تَقُولُ فِي عَلِي وَمُعَاوِيَةَ ؟ فَأَطُرَقَ ثُمَّ قَالَ: أَيْشِ أَقُولُ فِيهِمَا ؟ إِنْ عَلِي الطَّيْظِ كَانَ الْمَيْفِ أَقُولُ فِيهِمَا ؟ إِنْ عَلِيلًا الطَّيْظِ كَانَ كَثِيرً الْأَعْدَاءِ فَفَتَشَ أَعْدَاؤُهُ لَهُ عَيْباً فَلَمْ يَجِدُوا ، فَجَاءُ وُا إِلَى وَجُلُو قَدْ حَارَبَهُ وَقَاتَلَهُ فَأَطُرُوهُ كِيَادًا مِنْهُمْ لَهُ.

ہمیں ہبت اللہ بن احمد جریری نے بیان کیا، أنہیں جمد بن علی الفتح نے بیان کیا، أنہیں امام واقطنی نے بیان کیا، أنہیں اوالحسین عبداللہ بن ابراہیم بن جعفر بن نیارالبز از نے بیان کیا، أنہیں ابوالحسین عبداللہ بن ابراہیم بن جعفر بن نیارالبز از نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں: انہیں ابوسعید بن الحرفی نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے ایک سوال میں عرض کیا: آپ سیدناعلی المرتضی ہے اور معاویہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر انہوں نے ابنا سر جھکالیا، پھرسرا کھا کر فرمایا: میں اُن وونوں کے بار سے میں کیا کہوں؟ سیدناعلی النظیع کی شرالا عداء (بہت وشمنوں والے) تھے، ان کے وشمنوں نے اُن کے عیب تلاش کے تونہ پائے۔ پھروہ اُس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اُن سے جنگ اور کے عیب تلاش کے تونہ پائے۔ پھروہ اُس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اُن سے جنگ اور کرائی کی تو سازش کے تونہ پائے۔ پھروہ اُس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اُن سے جنگ اور

(الموضوعات لابن الجوزيج٢ص٢٣،وط:ج٢ص٣٣٢؛تنزيه الشريعة للكتانيج٢ص٨٠٧)

### تبعره:

الم اللسنت الم احربن صنبل رحمه الله كى طرف منسوب ايك واقعه پيش كياجانا هے جوكه اس طرح بے: أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بَنُ أَحْمَلَ الْجَرِيرِ يُّ أَنْبَأَنَا هُحَبَّ كُ بَنُ عَلِيّ بْنِ الْهَتْح أَنْبَأَنَا اللَّه ارْقُطْفِيُّ حَلَّاثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عبد الله بْنُ إِبْرَاهِيهَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَيَّا رِ الْبَزَّ ازْ حَلَّ ثَنَا حَدِثَنَا عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل: سَأَلَتُ أَبِىمَا تَقُولِ فِي عَلِيّ وَمُعَاوِيَة ؛ فَأَطْرَقَ ثُمَّ قَالَ: إِعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ كَثِيرِ الْأَعْدَاء فَفَتَّشَ أَعْدَاوُهُ لَهُ عَيْبًا فَلَمْ يَجِدُوا ، فَعَهَدُو إِلَى رَجُل قَنْ حَارَبَهُ فَأَطْرَوْهُ كِيَادًا مِنْهُمْ لِعَلِيّ.

عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ سیدنا علی اور سید نامعاویہ کے بارے میں کیافرماتے ھیں؟ توانھوں نے البنی گردن جھکالی اور نظریں نیچے کرلیں پھر کہا کہ: جان لوسیدنا علی کے بہت سارے دشمن تھے پس انکے دشمنوں نے ان میں عیب تلاش کیالیکن کوئی عیب نہیں پایاپس انھوں نے ایک الیی شخصیت کا ادادہ کیا جنگی سیدنا علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی (یعنی سیدنا معاویہ) تو انہوں نے سیدنا علی کے خلاف دھوکا دینے کے لئے سیدنا معاویہ کی تعریف میں غلو کیا۔ انہوں نے سیدنا معاویہ کی تعریف میں غلو کیا۔ (اس واقعہ کو امام ابن الجوزی نے اسی طرح روایت کیا ہے: الموضوعات 24-2)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

- اس روایت کی سند کے پہلے راوی هِ بَهُ اللّهِ ابْنُ أَحْمَ کَالْجِرِيدِ مُّ کَی تُوثِق پیش کریں۔
- اس کے داوی محملاً کُنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتْح کے بارے میں حافظ ذھبی رحمہ اللّٰد نے فرمایا کہ بیا گرچہ صدوق ہے لیکن اس کی روایات میں کچھ ایسی روایات ملائی گئی, جو بظاہر صحیح نظر آتی ہیں لیکن اسکی نہیں تھی اور وہ خود مجمی اس پر متنبہ نہیں تھا. (میزان الاعت ال ت: 7989، السیر 18-48)
  - نيز أَبُوسَعِيدِبن الحرفي كي بارك مين الم أَحُمرِ بن مُحَرَّ العَتْقَ في ما ياكه اس مين تسامل تقا.

(تاریخ بغداد 8-244)

لهذابير وايت بھی سندا کمزورہے۔

• اگراس روایت کو صحیح بھی تسلیم کرلیا جائے تواس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے سید نامعاویہ کے بارے میں بھی کیا ہے چنانچہ امام خلیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب (الار شاد 1-420) میں فرماتے ہیں کہ:

قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظُ: تَأَمَّلُتُ مَا وَضَعَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي فَضَائِلِ عَلِيَّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَزَادَ عَلَى ثَلَاثِمِ ائَةِ

أُلُفٍ

بعض حفاظ کا کہناہے کہ مولا علی اور اہل ہیت کی فضیات میں کوفیوں کی گھڑی ہوئی روایات میں غور کیا تو وہ تین لا کھسے زیادہ تھیں ۔

لیکن اس سے بیہ قطعا ثابت نھیں ہوتا کہ امام احمد ،سید نامعاویہ کے فضائل کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں سے ...

بلکہ امام احمد رحمہ اللہ تواپنی کتاب "فضائل الصحابة" میں سیدنا معاویہ کے بارے میں پور اباب بندھاہیں"فضائِلُ مُعَاوِیَة بْنِ أَبِی سُفْیَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا "اوراس کے تحت اللَّے فصائل میں احادیث لائے ہیں۔

اور جب امام احمد سے حدیث "الله هرعلّه ه یعنی معاویة -الکتاب والحساب وقیه العناب" کے بارے میں سوال ہواتوانہوں نے فرمایا الله محدیث ہمیں عبدالرحمن بن محمدی نے معاویہ بن صالح سے بیان کی ہے۔ توسائل نے کہاکہ کو فی راوی اس مگڑے کو "علّمه الکتاب والحساب وقیه العناب" کاٹ دیے ہیں اور ذکر نہیں کرتے ؟

توامام احمد نے کہا کہ عبدالرحمن اس کوذکر نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنے اور میرے علاوہ اس کوذکر بھی نہیں کیا یعنی صرف مجھ سے ذکر کیا۔ (العلل للخلال 141)

اس سے معلوم ہواکہ کوفہ کے لوگ کس طرح سیر نامعاویہ کی فضیلت میں حدیث کو چھیاتے تھے اور ان احادیث کو کاٹ کربیان کرتے تھے۔لیکن امام احمد نے اس سوال پر حدیث کو ضعیف نہیں کہابلکہ اس بات کاذکر کیا کہ کوفی بغض معاویہ میں انکی فضیلت میں وار د حدیث کوچھیاتے تھے۔

# المام نسائی کے واقعہ کی شخفیق:

امام نسائی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا جاتا ہے البتہ یہاں میں کچھ اضافی باتیں ذکر کروں گا۔ چنانچے پہلے نمبر کے قصہ کو نقل کرنے کے بعد امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

وهناه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان وإنما تدل على

الكفعن ذكر لابكل حال. (تاريخ ومشق 71-175)

یہ قصہ امام نسائی کے سید نامعاویہ کے ساتھ برعقید گی پر دلالت نھیں کر تابلکہ یہ صرف اور صرف امام نسائی ہر حال میں سید نامعایہ کے ذکر سے خاموشی اختیار کرنے پر دلالت کر تاہے۔ میں کے جمع المعلم نے اس کے میرین کا سے میں کا میں میں کا میں

اس کی وجہ بچیں المعلمی نے بیان کی ہے جسکاخلاصہ بیہ ہے کہ: اکٹرلوگ جسکی وہ تولید کرتے ہے اسکی زیادہ تعظیم اور اسکے بارے میں غلو کرنے کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہے، یہاں تک کے انکے لئے کہاں جاناہے کہ وہ معصوم عن الخطاء ہیں حالا نکہ دلیل دلیل کسی مسئلہ میں انکے خلاف تھی ہوتی ہے پس بیرانکی غلطی پر دلالت کرتی ہے اور تمہارے لئے حلال نھیں کے تم اس کی غلطی میں اس کی پیروی کرو تووہ کہتے ہیں کہ وہ(جن کے وہ مقلد ہے) تم سے زیادہ جاننے والے تھے اور تمہارے غلطی کرنے کازیادہ امکان ہے کیونکہ وہ کوئیالیں بات جانتے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے بید دلیل خصیں لی،اورا گران سے اختلاف کرنے والے اس کی (جس کی وہ تقلید کرتے ہے) تعریف کردے تووہ مزید غلومیں بڑھ جاتے ہے۔ (پھر شیخاس کی دلیل بیان کرتے ہیں) کہ سید ناعمار بن پاسر رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کو جنگ جمل سے پھلے خطبہ دیانا کہ ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھاکے ساتھ لگلنے سے روکے توانہوں نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ کی قشم! سیدہ عائشہ دنیاوآخرت میں نبی طاق اللہ کے بیوی ہیں لیکن اللہ تعالی نے تمہیں ان کے بارے میں آزمایاہے کہ تم اسکی اتباع کرتے ہو یاسیدہ عائشہ کی،اس کوامام بخارے نے اپنی صحیح میں روایت کیاہیں، پس بیہ بات لو گوں پر زیادہ اثر انداز نھیں ہوئی ملکہ بیہ روایت بھی ملتی ہے کہ بعض لو گوں نے خطبہ س کریہ جواب دیا کہ اے عمار! ہم توان کے (سیرہ عائشہ کے) ساتھ ہیں جن کے جنتی ہونے کی تم خود گواہی دے رہے ہو۔ (لیعنی الٹالوگ سید ناعمار کے خلاف ہو گئے )۔ پس اسی وجہ سے بعض اہل علم وفضل نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب انہوں نے بعض لو گوں کو کسی صاحب فضل شخس کی پیروی کسی ایسے معاملہ میں کرتے دیکھتے جس میں پیروی کر نادرست نھیں ہو تایاتواس وجہ سے کہ اس پیروی کرنےوالےاور جس کی پیروی کی جارہی ہےان کے حالات میں فرق ہوتا ہے یا پھروہاس معاملہ میں غلطی پر ہوتا ہے تو پھر اہل علم اس شیخ کے لئے جس کی پیروی کی جارہی ہوتی ہے کے لئے بچھ ایسے کلمات کہ دیتے ھیں جو بظاہر سخت

و پر ابن ہے ان سے سے میں بروں جارت ہوں۔ ہوتے ہے تاکہ لوگ اس شخص کے بارے میں اس غلوسے رک جائے جوانکواس کی پیروی پر لگادیتا ہے۔ اور سید ناعلی رضی اللّٰد عنہ سے بھی اسی نوعیت کے بعض کلمات ذکر کئے گئے ہیں کہ جب سید ناسعدر ضی اللّٰد عنہ باغیوں کے ساتھ قال سے رک گئے توسید ناعلی کو بعض حضرات کے بارے میں بیہ خدشہ ہوا کہ وہ سید ناسعد کی پیروی نہ کرلے اس معاملہ میں تووہ کبھی کبھی سید ناسعد کے بارے میں ایسی بات کہ دیے جو جھوٹ پر تو مبنی نہ ہوتے لیکن بظاہر سخت ہوتے اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے جن کے بارے میں بیہ خدشہ خصیں ہوتا توسید ناسعد کی فضیات فرکر کرتے، اور اگرآپ ان کلمات پر غور کرے تو تو آپ ان کلمات کی قابل قبول وجو ہات سمجھ جائے گے، اگرچہ بظاہر بیہ کلمات سخت فتیج قسم کے ہے۔ (النشکیل 1-11 و 12).

# المام نسائي كا قول حضرت معاوية كي شان مين!

اورا گرام نسائى كى طرف منسوبان واقعات كوتسليم كرلياجات تو پهرامام نسائى كايد واقعد بهى تسليم كرناپڑے گا۔
عن أبى عبد الرحمن النسائى أنه سئل عن معاوية بن أبى سفيان صاحب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: إنما الإسلام كدار لها بأب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما
أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد
الصحابة. (تاريخ دمش 71-174، تحذيب الكمال 1-340)

کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے سے سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیاجور سول اللہ طلی آیا ہم اللہ طلی آیا ہم سائی رحمہ اللہ سے سے سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیاجور سول اللہ طلی آیا ہم اور اور محابی بین توامام صاحب نے فرمایا کہ اسلام ایک دروازہ صحابہ بین پس جس نے صحابہ کو تکلیف دی اونے اسلام کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا جس طرح کوئی دروازہ کھٹے تا اسلام کا دروازہ کھٹے تا ہم اور کہ تاہے۔ پھر فرمایا کہ: پس جس نے سید نامعاویہ کے سید نامعاویہ کے سید تا معاویہ کی سید تا معاویہ کے سید تا معاویہ کی سید تا معاویہ کی سید تا معاویہ کے سید تا معاویہ کی سید تا معاویہ کے سید تا کی کے سید تا معاویہ کے سید تا کہ کے سید تا کہ کیا کی کے سید تا کہ کو تا کہ کے سید تا کہ کے سید تا کہ کے سید تا کہ کے سید تا کہ کہ کے سید تا کہ کے سید تا

بارے میں کچھ کہنے کاار ادہ کیا تواس نے تمام صحابہ کاار ادہ کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جسے ابن العدیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ۔

قرأت بخط الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السلفي، وأخبر نابه اجازة عنه أبو على حسن بن أحمد بن يوسف وغيره قال: قرأت على أبى عبد الله يعنى محمد ابن أحمد بن ابراهيم الرازى بالاسكندرية عن أبيه أبى العباس قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الصير في

قال:حدثنا أبواسحاق ابراهيم بن نصر البزاز،وكتبه لى بخطه قال:حدثنا على بن محمد الكاتب المادرائي قال: حدثني أبو منصور تكين الامير قال: قرأ على أبو عبد الرحن النسائي كتاب الخصائص فقلت له: حداثني بفضائل معاوية، فجاءني بعد جمعة بورقة فيها حديثان، فقلت: أهذه بس؛ فقال: وليست بصحاح هذه غرم معاوية عليها الدراهم، فقلت له: أنت شيخ سوء، لا تجاورنى فقال: ولالى فى جوارك حظ، وخرج (بغية الطلب فى تاريخ طب 2-785) ابو منصور فرماتے ہیں کہ میں امام نسائی پر ان کی کتاب الخصائص کوپڑھا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ سیدنا معاویہ کے فضائل میں مجھے حدیث بتائے تووہ جمعہ کے بعد میرے پاس جمعہ کے بعدآئے ایک ورقہ لائے اس میں دوحدیثیں تھیں۔ تومیں نے ان سے کہا کہ بس یہی ہے؟ توانہوں نے کہا کہ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے اور بیہ معاویہ پر قرض ہے اور ان ور قول پر دراھم ہے ( یعنی سید نامعاویہ کے بارے میں حدیث کھنے کے لئے جومیں نے بیہ ورقد اور سیاہی استعال کی ہے اس پر میں نے در ھم خرچ ہوئے ہے جو سید نامعاویہ کے ذمہ ہےاورانکودینے پڑے گے )۔ بیہ سن کرابو منصور کہتے ہیںامام نسائی کو: کہ تم برے شیخ ہومیرے پڑوسی نہ بنو۔ توامام نسائی نے فرمایا کہ میرا بھی تمہارے پڑوس میں کوئی حصہ نہیں۔اور وہ یہ کہہ کر چلے

اس قصه کی سند کے راوی "أبو عبد الله هجمد بن الحسن بن عمر الصیر فی "اور "أبو اسحاق ابر اهید بن نصر البزاز" کی توثیق نصین مل سکی نیزاس قصه کو نقل کرنے کے بعد حافظ سخاوی رحمه الله فرماتے ہیں که لایصح که بیہ قصه صحیح نہیں۔ (بغیة الراغب المتمنی فی ختم النسائی روایة ابن السنی ص 130) لمذایة چلاکه به قصه صحیح نہیں ہے۔

نقل کردہ تیسرے نمبرکے قصہ میں امام نسائی رحمہ اللہ خودیہ بات ذکر فرمارہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بعض حضرات کی اس شدت کو کم کرنے کے لئے کیا تھا جو سید ناعلی کے مقابلہ میں سید نامعاویہ کے بارے میں غلو کر رہے تھے. ان تمام اسباب، عوامل اور وضاحتوں کے باوجود بعض ائمہ کرام رحمھم اللہ نے امام نسائی رحمہ اللہ کے اس تبصرہ کوکسی طور پر بھی مناسب نھیں سمجھا اور ان واقعات سے سید نامعاویہ کے خلاف استدلال کی بجائے امام نسائی ہی کی اس بات کو شیعیت کاناثر سمجھا۔ چنانچہ درج ذیل ائمہ نے امام نسائی کے اندر تشیخ کااثبات کیاہیں:

- 1) ابن تيميه (منهاج السنة 7-373)
- 2) امام ذهبي رحمه الله (السير 14-133)
- 3) ابن خلكان (وفيات الاعيان 1-77).

نوٹ: یادرہے کی امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف ان واقعات کی نسبت سندا کمزورہے لہذا امام نسائی کی طرف تشیع کی نسبت درست نہیں۔

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص38-37 پر لکھتے ہیں۔

## شان معاويه مين مستقل كتب ورسائل

تا حال امیر شام کی شان میں تو کوئی مستقل کتاب میری نظر سے نیس گذری البتہ جو کتاب بھی اُن کے حوالہ سے سامنے آئی ہے وہ اُن کے دفاع میں ہی آئی ہے ، اگر چہ اُس کا عنوان کا فضائل ومنا قب کا ہی کیوں نہ تھا۔ حافظ رحمۃ الله علیہ نے بھی ''فسسے الباری'' میں اِسی مقام پر بعض متقد مین کی کتب کا ذکر کیا ہے کیکن اُنہیں قابل اعتاد نہیں گردانا۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں :

"ابن ابی عاصم نے مناقب معاویہ میں ایک رسالہ لکھا تھا، اسی طرح ابو عمر غلام تعلب اور ابو کمر غلام تعلب اور ابو کمر العقاش نے بھی کھا تھا۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب "المسمو صنوعات" میں اون حضرات کی کتب سے پچھا حاویث ذکر فرمائی ہیں اور اُن سب کے بعد امام اسحاق بن راھویہ کا بین قول چلا یا ہے کہ معاویہ کی شان ہیں کوئی چربھی ٹابت ٹیس ہے"۔

فتح الباري ج٧ص ٤٧٦ ،وط: ج٧ص ١٢١ ،وط: ج٧ص ١٢١ ،وط: ج٨ص ٤٧٣) جمارے دور ميں بھی اُن کے فضاکل کے عنوان سے پچھ رسائل سامنے آئے ہيں ليکن سب ميں موضوع وباطل روايات کی بھر مار ہے اور قبل و قال سے تو قطعاً کوئی ایک روایت بھی خالی ٹییں ہے۔

### تنجره:

بہت سے ائمہ کرام رحمہم اللہ سید نامعاویہ کے فضائل پر مستقل کتابیں لکھی ہیں:

1) امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی جس میں صرف سید نامعاویہ کے فضائل بیان کئے ہیں۔ (فتح الباری7-104)

- 2) امام ابو عمر غلام تعلب رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی اور ان کے پاس کوئی حدیث پڑھنے آتااور جب تک یہ کتاب نہیں پڑھ لیتا تواسکو حدیث نہیں سناتے (فتح الباری7-104، لسان المیزان5-428)
  - 3) امام ابو بكر النقاش رحمه الله (فتح الباري 7-104)
  - 4) امام ابن الى الدنيار حمد الله في حلم معاويه رضى الله عنه يعنى انكى بردبارى پر بورار ساله كهااوريه حهيب چكا سر الحمد الله
    - ، 5) امام عبیدالله السقطی رحمه الله کی کتاب فضائل معاویة کے نام سے حجیب چکی ہے۔
    - 6) امام الا ھوازى كى شرح عقدالا يمان كے نام سے فضائل ميں كتاب حجيب چكى ہے۔
    - 7) امام القزويني نے ایک مستقل کتاب لکھی ہیں (التدوین فی تاریخ القزوین 3-352)
      - 8) ابوالفتح بن ابی الفوارس (منصاح السنة 4-84)\_
  - 9) امام ابوالفح القواس رحمہ اللہ نے ایک کتاب سید بنامعاویہ کے فضائل میں لکھی تواس کتاب کو ایک چوہے نے کاٹ کھایا تو امام صاحب نے اس چوہے کے لئے بدرعا کی اور وہ گر کر مرگیا (السیر 16-475، تاریخ بغداد": 14 /
  - 10) امام ابو یعلی الفر اور حمد الله نے سید نامعاویہ کے دفاع پر پوری کتاب لکھی ہیں اور وہ حجیب چکی ہے "تنذیه خال
  - المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان".
- الم ترمذى رحمه الله نے اپنى كتاب ميں ايك باب قائم كياہے "بَاكِمَنَاقِبِمُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"
  - تعنی سید نامعاویہ کے فضائل اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کو حسن کہاہیں۔ پر نامعاویہ کے فضائل اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کو حسن کہاہیں۔
    - امام ابن خزیمیة رحمه الله نے سید نامعاویه کی فضیات میں حدیث ذکر کی ہیں۔(ح: 1938).
- ام ابن حبان رحمه الله اپنی نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان (ح: 7210) کے اندرایک باب قائم کیا ہے کہ: کِتَابُ إِخْبَارِ فِصَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ وَصَابِ کے فضائل میں نبی طَنْ عُلَیْهِ مَ کی احادیث اس کے تحت

ايك باب باندهام كه: ذِ كُرُمُعَا وِيتَهُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

معاویہ رضی اللہ عنہ کاذ کراوراس کے تحت انکی فضیلت میں ایک حدیث لائے ہیں۔

سید نامعاویه کی فضیلت میں مر وی ایک حدیث کوعلامہ جوز قانی اور ابن القطان رحمیمااللہ نے بھی حسن کہاہے.

(الا باطيل 1 -134 ، اكمال تحذيب الكمال 3 -290)

ابن کثیر رحمہ اللہ نے سید نامعاویہ کے فضائل میں احادیث بیان کرنے کے بعد فرمایا:

وَاكْتَفَيْنَا بِمَا أَوُرَدْنَاكُمِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالْمُسْتَجَادَاتِ، عَمَّا سِوَاهَامِنَ الْمَوْضَعَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ. (البداية 11-409)

یعنی ہم نے صرف صحیح، حسن اور جید احادیث پر اکتفا کیاہے اور موضوع اور منکر روایات سے پر ہیز کیاہے۔

. نیزامام این کثیر نے:اللَّهة اجعله ها دیامه دیاواهده: اس *حدیث پر بحث کرتے ہوئے فر*مایا کہ:وَقَدِاعُتَنَى ابْنُ

عَسَا كِرَبِهَنَا الْحَدِيثِ وَأَطْنَبَ فيه وأطيب وَأَطْرَب، وَأَفَادَوَأَجَادَ وَأَحْسَى الِانْتِقَادَ فَرَحِمَهُ اللَّهُ كملهمن

موطن قد تبرز فِيهِ عَلَى غَيْرِ وَمِنَ الْخُفَّاظِ وَالنُّقَّادِ.

که امام ابن عساکرنے اس حدیث کا اہتمام کیااور بہت ہی اچھا، مفصل اور فائدہ مند کلام کیاہے اور اچھی تنقید کی ہے اور ۔..

کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہال امام ابن عسا کراپنے علاوہ دوسرے حفاظ اور نقاد پر بازی لے گئے ہیں .

(البداية8-121)

امام ابن عساكر كايه كلام (تاريخ دمشق 59-84) ميں ديكھا جاسكتا ہے۔

عافظ فر هي رحمه الله نع بهي ال مديث كم بارك مين فرماياكه: وللحديث شأهد قوى يعني اس روايت كاايك

مضبوط شاھدہے۔ (السیر1-134)

اسی طرح حدیث 'ایّامُعَاوِیَةُ إِنْ مَلَکُتَ فَأَحْسِنُ' کو نقل کر کے امام بیھٹی رحمہ اللّٰداسکے ایک راوی کو ضعیف کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے شواہد ہیں.(دلا کل النبوة 6-446)

علامہ ذھبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں مجموعی طرق کے اعتبار سے حسن ہونے کا اشارہ فرمایا ہے۔

(السير 3-131)

### امام آجری رحمہ اللہ نے سیر نامعاویہ کے بارے میں یہ باب قائم کیاہے کہ:

كِتَابُ فَضَائِلِ مُعَاوِيَة بُنِ أَبِى سُفْيَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هُحَمَّى الْكُانُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : مُعَاوِيَةُ رَحَهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى وَحِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْقُرُ آنُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو الْقُرُ آنُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ دَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِيهِ وَجَلَّ وَمَنْ ذَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِيهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ ذَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ وَمَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اوراس باب میں ہی ان کی فضیات میں تمام احادیث کی نسبت نبی طبّے اِللّہ کے طرف بالجزم کر کے ان احادیث کے صبح ہونے کا اشارہ فرمادیا۔ (الشہریعة 5-2431)

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص38 پر لکھتے ہيں۔

### قول ابن راھو ريد كے مؤيدين

امام اسحاق بن راهوید کے قول کوامام این الجوزی کے علاوہ محدث ابوالحسین مبارک،علامداین قیم عنبلی،
امام ذہبی،علامہ مجد الدین فیروز آبادی،امام عینی،امام سیوطی،علامداین جحرکی، ملاعلی قاری،علامدا بن عراق الکتائی،
علامہ محمد طاہر پٹنی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی،علامہ مجلوئی، قاضی شوکائی،علامہ عبد الرحمان مبار کبوری اور علامہ عبد
الرشید نعمانی نے بھی تا تید انقل کیا ہے۔سطور ذیل جس ہم اِن علاء کی تصریحات وعبارات میں سے بعض کے الفاظ کو تقل کررہے ہیں۔

### تنجره:

پیش کرده حواله جات کی حقیقت ملاحظه کریں۔

### ابن القیم فرماتے هیں که

قُلْتُ وَمُرَادُهُ وَمُرَادُمَنَ قَالَ ذَلِكَ مِنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُ حَدِيثٌ فِي مَنَاقِبِ وَبُخُصُوصِهِ وَإِلا فَمَا صَحَّ عِنْ لَهُ مُو فِي مَنَاقِبِ وَبُخُصُوصِهِ وَإِلا فَمَا صَحَّ عِنْ لَهُ مُو فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَمَنَاقِبِ قُرَيْشِ فَمُعَاوِيةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلٌ فِيهِ صَحَّ عِنْ لَهُ مُو اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلٌ فِيهِ مِن لَهُ اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلُ فِيهِ مِن لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعُمُومِ وَمَنَاقِبِ قُرَيْشِ فَمُعَاوِيةً لَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَمَنَاقِبِ قُرَيْشٍ فَمُعَاوِيةً لَكُومِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمِن اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُنَاقِبِ الطَّعَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُنَاقِبِ الصَّحَابِ الصَّعَاوِيةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمِن اللَّهُ عَنْهُ وَمُن اللهُ عَلْهُ وَمُن اللَّهُ عَلْهُ وَمُومُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُن اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّ عَلَيْهُ وَمِن الللهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَمُن اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَمُن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عِلْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ ال اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ ف

• نیزامام ابن جوزی نے جس باب میں یہ قول ذکر کیا ہے "ابتاب فی ذکر مُعَاوِیّة بْن أَبِی سُفْیّانَ" اسکے شروع میں ہی لکھا ہے کہ

قَلُ تعصب قوم عِمَّن يَدعى السَّنة فوضعوا فِي فَضله أَحَادِيث ليغضبوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أَحَادِيث، وكلا الْفَرِيقَيْن على الْخَطَأُ الْقَبِيح. (الموضوعات 2-15) بعض لو گول جواہل سنت ہونے كادعوى كرتے ہے نے تعصب ميں آكر روافض كو غصه دلانے كسيدنا معاويه كى مذمت معاويه كى فضائل ميں جھوٹى احادیث بنائى اور بعض رافضيوں نے تعصب ميں آكر سيدنا معاويه كى مذمت ميں جھوٹى روایات بنائى، اور دونوں گروہوں ہى فتیج غلطى پرہے۔

اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کی امام صاحب تک صحیح سند سے کوئی روایت نہ پینچی ہواور دوسر رے ائمہ تک پینچ گئی ہو۔

نیزاس قول کونسلیم کرلیاجائے تواسکوامام اسحق کالپنااجتھاداور رائے سمجھاجائے گانہ کہ تمام کاموقف۔اس لئےامام اسحق رحمہ اللّٰدوغیرہ نے جو فرمایاہے کہ سیرنامعاویہ رضی اللّٰدعنہ کی فضیات میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے محل ننا

و امام ابن عسا کرنے بھی امام اسحق کا بیہ قول نقل کر کے اس پر تعقب کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہے۔

وأصح ما روى فى فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبي (صلى الله عليه وسلم) فقد أخرجه مسلم فى صحيحه وبعدة حديث العرباض اللهم علمه الكتاب وبعدة

حدیث ابن أبی عمیرة الله مراجعله ها دیامه دیامه دیار (تاریخ دمشق 59-106) حضرت معاویه رضی الله عنه کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عبر سے روایت کیا کہ وہ رسول الله طلع الله عباس شے، پھر اس کے بعد

حضرت عرباض رضی الله عنه کی حدیث ہے اے الله! معاویه رضی الله عنه کو کتاب کاعلم دے، پھراس کے بعد عبدالرحمٰن عن ابی عمیر ة رضی الله عنه کی حدیث ہے کہ اے الله اسے ھادی ومھدی بنا۔

اس لئے امام اسحق کابیہ قول درست نہیں بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں بیر روایات صحیح ہیں متقد مین محد ثین کرام امام ابن خزیمہ ،امام ابن حبان اور امام ترمذی رحمهم اللہ کی آرا بھی ان کے برعکس ہیں۔

• اوراسی بات کی طرف قاضی شو کانی رحمه الله نے بھی اشارہ فرمایا ہے چنانچہ وہ امام اسحق کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

قلت:قدذكر الترمذي في الباب الذي ذكر لافي مناقب معاوية من سننه ما هو معروف فليراجع. (الفوائد المجموعة 1-407)

کے بارے میں معروف روایت ذکر کیابیں اس کودیکھناچاہئے۔

امام ابن عراقی رحمه الله نے امام استحق اور امام احمد کا قول نقل کرنے کے بعد امام سیو طی الشافعی رحمه الله کابیہ
 قول نقل فرمایا ہے:

أَصُحُّمَا وَرَدَفِى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ كَاتِب النَّبِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيجِهِ وَبَعْدَهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ: اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةً: اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةً: اللَّهُمَّ الْعَرْبَاضِ: اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَةَ، وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةً: اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَةَ وَبَعْدَهُ مَا وَيَعْدَلُهُ عَدِيثُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَرْبَاضِ اللهُ عَلَيْهُ الْكِتَابَةَ وَبَعْدَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمِنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَعْرَاقِيَةُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْفَالِقُلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَى عَل

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ طبّی آیاتی کے کاتب تھے، پھر اس کے بعد حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کاعلم دے، پھر اسکے بعد عبد الرحمٰن عن ابی عمیر ة رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ اسے صادی و محدی بنا۔

### قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 43-42 پر لكھتے ہيں۔

### إِنَّهُ فَقِيْهٌ

إِنَّهُ فَقِيْهٌ.

" وه فقیه بین"۔

(بخاري ص١١٥ حديث ٣٧٦)

اس مقام پر بلاتبعرہ سیدنا ابن عباس ﷺ ہے ای سلسلۂ وتر میں میں ایک اور روایت بھی من کیجئے۔ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللّٰدعلیہ کمل سند کے ساتھ ککھتے ہیں :

'' عکرمہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابن عباس ﷺ کے ساتھ معاویہ کے پاس تھا کہ رات کا ایک حصہ ''گذر جانے کے بعدمعاویہ اُنٹھے اورا یک رکعت وتر پڑھی ۔اس پر ابن عباسﷺ نے فرمایا: '

مِنُ أَيُنَ تَرَى أَخَلَهَا الْحِمَارُ ؟

''بیاس حارنے کہاں سے لے لی؟''۔

(شرح معاني الآثارج ١ ص ٢٨٩ وفيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري ج٤ ص ٤٩٥)

## تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أَنَّ أَبَاغَسَّانَ مَالِكَ بُنَ يَخِيى الْهَهُ مَانِيَّ حَلَّ ثَنَاقَالَ: حَلَّ ثَنَاعَبُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَاعِمُ وَانُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَاعِمُ وَانْ بُنُ عَنَامَهُ عَاوِيَةَ نَتَحَلَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ الْنُ عُنَامِ مَعَاوِيَةً نَتَحَلَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ مُعَاوِيَةُ فَرَكَعَ لَكُمَ لَعُقَوا حِمَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ ؟ .

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کور درویات کی سند متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهلی علت:

پیش کردہ روایت کی سند میں پہلاراوی اباغسان مالک بن یجیبی الهمدانی کی توثیق ابن حبان کے علاوہ کسی محدث سے

منقول نہیں ہے۔اورابن حبان توثیق میں متسامل ہیں۔جس کی وجہ سے راوی کی توثیق محل نظر ہوتی ہے۔

دوسرىعلت:

پیش کردہ سند میں دوسر اراوی عبدالوہاب بن عطامتکلم فیہ ہے، جس پر محدثین کرام نے کلام بھی کیا ہے۔ 1۔امام نسائی فرماتے ہیں:

لَيْسَ بِالْقَوِى [الضعفاء والهتروكون 68/1)

2۔امام بخاری فرماتے ہیں۔

عبدالُوّهَابِ بن عَطاء الخفاف لَيْسَ بِالْقَوِيّ. (الضعفاء الصغير 77/1)

3۔ محدث ابن الجوزی لکھتے ہیں۔

قال أحمد ضعيف الحديث مضطرب وقال الرازى ليس بقوى. (الضعفاء والمتروكين 158/2) 4 ما فظ ابن حجر عسقلاني فرماتے ہيں۔

صدوق ربما أخطأ. (تقريب التهذيب 368/1)

حدثنى محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أحمد بن حنبل قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ضعيف الحديث مضطرب

(ضعفاء العقيلي 77/3)

5۔امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

"ضعيف الحديث" وتأريخ بغداد: 23/11

6\_محدث البرزار فرماتے ہیں۔

"ليسبقوي، وقداحتمل أهل العلم حديثه"، (التهذيب: 453/6)

7۔ محدث ز کریاالساجی فرماتے ہیں۔

"صدوق ليس بالقوى عندهم..." (تاريخ بغداد: 22/11)

تىسرى علت:

ر وایت میں عبدالوہاب بن عطاءر وایات میں غلطیاں بھی کرتے تھے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

"الحمص وأقوام أحاديث مناكير."

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس طبقه الثالثه 41/1)

اس روایت میں دیگر راویوں نے بیرالفاظ بیان نہیں کیےاس لیے بیہ خطا ظاہر ہے۔ نی میں دیر فیضر میں میں جے عین ذیبے میں مدیری میں اس کے جہری غیر میں ایک ہیں۔

نوٹ: قاری فیضی صاحب ابن حجر عسقلانی کے حوالہ میں احادیث مناکیر کی جرح کو غورسے ملاحظہ کریں

اورا پنی کتاب الاحادیث الموضوعہ میں "منکر" پر موضوع کااطلاق کا حکم بھی پڑھ لیں۔ تاکہ جناب کواپنے اصول کے تحت اس روایت کے موضوع ہونے کاعلم ہوسکے تاکہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔

چو تھی علت:

راوی عبدالوہاب مدلس بھی ہے۔ابن حجر عسقلانی نے اس کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

قال البخاري كان يدلس عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 41/1)

يانچوس علت:

، ب ب ہند محدث یحیمی بن سعید نے سند کے راوی عبدالوہاب بن عطاء کو تشیع کی طرف عقیدہ لکھاہے۔

وقال يحيى بن سعيد: تكلم في منهبه ونسب إلى التشيع

(إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 377/8)

اس روایت کے برعکس سیدناعبداللہ بن عباس تنے ہمیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ سیدناعبداللہ بن عباس تنے فرمایا:

"مارأيترجلاً كانأخلق يعنى للملكمن معاوية"

میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لئے مناسب (خلفائے راشدین کے بعد) کوئی نہیں دیکھا۔ ( تاریخ دمشق۲۱/۶۲ اوسندہ صحیح،مصنف عبدالرزاق ۲۰۹۸۵ (۲۰۹۸۵)

لہذااس شخقیق سے بیتہ چلا کہ بیش کر دور وایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كا قول!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص50 پر لكھتے ہيں۔

#### امام ابن السبارك "

امام اسحاق بن راهو میدرهمهٔ الله علیه کے قول کی تا ئیدور رہے ذیل قول سے بھی ہوتی ہے۔علامہ بلاؤری علیہ الرحمة لکھتے ہیں:

وَحَـدُّنَئِنِيُ الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ بُنِ الْأَسَوَدَ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: هَاهُنَا قَوْمُ يَسَأَ لُونَ عَنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ ، وَبِحَسُبِ مُعَاوِيَةَ أَنْ يُتُرَكَّ كَفَاقًا.

" مجھے حسین بن علی بن اسود نے بیان کیا ، اُنہوں نے بیجی سے روایت کیا ، اُنہوں نے امام عبد الله بن المبارک سے نقل کیا ہے کہ اُنہوں نے فرمایا: یہاں ایک قوم ہے جوفضائل معاویہ کے متعلق سوال کرتی ہے ، حالا تک معاویہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ اُنہیں چھوڑ ویا جائے "۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج٥ص١٣٧)

## تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

وَحَدَّثَثِي الْحُسَيْن بْن عَلِيّ بْن الأَسُودِ عَنْ يحِيى عَنْ «» عبدالله بن المبارك قال: هاهنا قوم يسألون «عَنْ فضائل مُعَاوِيّة، وبحسب مُعَاوِيّة أن يترك كفافًا.

رجمل من أنساب الأشراف رقم 375)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

ند کور در وایت کی سند متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔

اس روایت میں ایک راوی اُلحُسین بن علی بن الاَّسُودِ کے بارے میں محدثین کرام کی آراء پیش خدمت ہیں۔

- أَبُوأَحْمَانِ عَدِي ": يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها. (الكامل: 1/الورقة 271.)
  - أَبُو الفتح الأزدى: ضعيف جدا، يتكلمون في حديثه. (تاريخ الخطيب: 69/8)
    - ابن المواق: رهى بألكنبوسرقة الحديث". (اكمال 1/الورقة 260)
  - امام ذهبي: قال ابن عدى: يسرق الحديث.-، (ديوان الضعفاء والمتروكين 89/1)
    - ابن حجر عسقلانی: صدوق يخطىء كثيرا. (تقريب التهنيب 1/167)

نوائ : جناب فيضى صاحب ني الماديث الموضوعة ص 128-129 ير"سارق الحديث "كوشديد جرح

اور حدیث چرانے والا یعنی جو جھوٹ پر جھوٹ چلائے لکھاہے۔

## الزامی جواب:

موصوف اپنی تحقیق میں شامی اور حمصی راویوں کی روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ حضرت علی کے خلاف اور حضرت معاویہ کے حق میں تھے۔اگراسی اصول کو الزامی طور پر پیش کیا جائے تو محدثین کرام کی آراء کتب اساء الرجال میں موجود ہیں کہ کوفیوں نے حضرت علی کرم اللّٰد وجہہ الکریم کے فضائل میں اور حضرت معاویہ کے خلاف روایات گھڑیں۔

اس اصول کے تحت اس سند میں ایک راوی کے بارے میں علامہ ذہبی کا قول ملاحظہ کریں۔

- يحيى بن آدم الحافظ العلامة أبوز كريا القرشي مولاهم الكوفي الأحول. (تذكرة الحفاظ 263/1)

کیونکہ یجبی بن آدم راوی کوفی تھے،اس لیےالزامی طور پربیدروایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا روایت قابل اشدلال نہیں۔موصوف کو ذرا بھی حیا نہ آئی محب اہل ہیت ہونے کادعوے توکرتے ہیں لیکن روایت لاتے ہیں،متم،متر وک،ضعیف راویوں کی۔

# امام حاكم كا قول!

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص 52- 5 كير لكھتے ہيں۔

### امام حاكم رحمة الله عليد برمصائب كاسبب؟

انبی مصائب کاسامنا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کوبھی کرنا پڑا۔ اُن کے دور کے جابل پیروں کے مریدین حواجے سے مریدین حواجے سے کہ موادیہ میں کوئی حدیث پیش کریں اور چونکہ اُن کے علم میں کوئی قابل ذکر حدیث تھی ہی نہیں اس لیے دہ اُن لوگوں کی فرمائش پوری کرنے سے قاصر رہے تو وہ لوگ زیاد شوں پراتر آئے۔ چنا نچے متعدد علماء کرام نے سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ابوعید الرحمان سلمی بیان کرتے ہیں:

"مين ابوعبدالله الحاكم كي باس كيا جبكدوه ابوعبدالله بن كر ام كي بيروكارول كمظالم كي وجد الله المكارول كرمظالم كي وجد الله المكرين محصور بوكرره كي تقد" لا يُمْكِنُهُ الْمُحُرُوعُ مِ إِلَى الْمَسْجِدِ" (أن كامجد كي طرف تكنامكن بيس تقا)

وَذَلِكَ أَنَّهُمُ كَسَرُوا مِنْهَوَهُ وَمَنَعُوهُ مِنَ الْحُرُوْجِ ، فَقَلْتُ لَهُ : لَوُ خَرَجْتَ وَأَصْلَيْتَ فِي فَصَائِلِ هَلَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ كِلا سُتَوَحْتَ مِنْ هَلِهِ الْمِحْنَةِ ، فَقَالَ: لَا يَجِيءُ مِنْ قَلْبِي ، لَا يَجِيءُ مِنْ قَلْبِي ، لَا يَجِيءُ مِنْ قَلْبِي.

(المنتظم لابن الجوزي ج١٥ ص١١ ؛ سير أعلام النبلاء ج١٧ ص١٧٥ ؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج٤ ص١٦٣ ؛ مرآمة الزمان لسبط ابن الجوزي ج١٨ ص٢٣٩ ، ٢٣٩ ؛ الوافي بالوفيات للصفدي ج٣ص ٢٦٠)

اندازہ سیجے اِلوّلین بادشاہ کے دور پس جواحادیث گھڑی گئ تھیں اور وہ پھیل چکی تھیں اور پھروہ عامة الناس کے کانوں اور مزاجوں میں رچ بس بھی گئ تھیں ،اگرایس احادیث کے بیان واملاء ہے کوئی ماہر، نقاد ، تقی اور پر ہیزگار محدث اجتناب کرتا تواحادیث موضوعہ کے عادی اور رسیالوگ اُسے کیونکر چین سے بیٹھنے دیے ؟ سوجب تک موضوع و باطل روایات کے رسیا محبانِ محاویہ لوگ باتی رہیں گے اُس وقت تک الی احادیث سے اجتناب کرنے والوں پر فض کے فتو سے گئتے رہیں گے ، مساجد میں داخلے کی ممانعت ہوتی رہے گی اور مصائب و تکالیف مجمی آتی رہیں گے ۔

### تبقره:

مذكورهروايت كى سندمتعدروجوہات كى وجهسے قابل احتجاج نہيں ہے۔

بعض علاءنے ام م مام کے بارے میں تشیخ کااثبات کیاہے۔

ا) الخطيب البغرادي (تاريخ بغداد 473/54)

٢) مام ذهبي (السير 174 174)

س) ابن تیمیدنے بھی کہاکے انکی نسبت تشیع کی طرف کی گئی ہے۔ (منہا جالسنة 373/7)

م) ابن الجوزي (المنتظم 269/8).

۵)ابن كثير (البدايةوالنهاية8/583/9)

٢) ابن الجزرى (غاية النهاية 185/2)

2) بن الوزير (الروض الباسم 568,237)

٨) أبوسعد السماني (الأنساب371/2)

ا گرامام صاحب نے سید نامعاویہ کے فضائل بیان نہیں کئے تواسکی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے جو بعض ائمہ نے بتلائی ہے یعنی انکا تشیع۔

ا گرچہ امام حاکم پر رافضی کی جرح سے اکثر محدثین کرام متفق نہیں بلکہ حقائق بھی اس کے برعکس ہیں مگر امام حاکم کو علامہ ذہبی نے شیعہ لکھاہے۔

علامه زهبی اپنی کتاب (تذکرة الحفاظ 3/ 608) پر لکھتے ہیں:

هوشیعی لارافضی لیعنی لهام حاکم رافضی نہیں بلکہ شیعہ ہیں۔

اس حوالہ سے تو یہ ثابت ہوا کہ اصول اہل سنت و محدثین کرام کے تحت شیعہ راوی کی مذہب کی تائید میں جب حدیث قبول نہیں کی جاتی، تو پھر کسی محدث سے منسوب قول کیسے مان لیا جائے؟اہل علم کو اس نکتہ پر دعوت تحقیق ہے۔

### المام حاكم كے تشيع كے بارے ميں علامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ بَنُ أَحْمَلَهُ أَنَا هُحَمَّدُ أَنَا هُنَ مَعَالِى، أَنَا ابْنُ خَلِيلٍ، أَنَا هُحَمَّدُ بِنُ أَجْمَلَهُ أَنَا هُحَمَّدُ أَنُ اللَّهِ الْحَاكِمُ اللَّهِ الْحَاكِمُ اللَّهِ الْحَاكِمُ وَعَبُو اللَّهِ الْحَاكِمُ وَعَبُو اللَّهِ الْحَاكِمُ وَعَبُو اللَّهِ الْحَاكِمُ وَقَةٌ فِي الْحَوِيثِ، رَافِضِيُّ خَبِيثٌ.

كَنَا قَالَشَيْخُ الإِسُلامِ الأَنْصَارِئُ، وَلَمْ يُصِب، فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ بِرَافِضِيِّ، بَلْ هُوَشِيعِيُّ مُعَظِّمٌ لِلشَّيْخَيْنِ بِيَقِينٍ وَلِنِي النُّورَيْنِ، وَإِثَّمَا تَكَلَّمَ فِي مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأُوذِي.

(معجم الشيوخ الكبير للناهبي 281/1)

علامہ ذہبی شیخ الاسلام الانصاری کی امام حاکم کی جرح د افضی خبیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام حاکم رافضی نہیں بلکہ وہ شیعہ ہیں جو شیخین کریمین کی تعظیم کرتے ہیں مگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلام کرتے تھے۔اب علامہ ذہبی کا کلام ملاحظہ کریں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے ذکر خیر کرنے والوں کے بارے میں غالی شیعیت کا اطلاق ہے۔

# علامه ذهبی کی شخفیق!

علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔

قُلُتُ: هَذَا التَّشَيُّعُ الَّذِي لاَ هَخُذُورَ فِيهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلاَّ مِنْ قَبِيْلِ الكَلاَمِ فِيهنَ حَارَبَ عَلِيّاً -رَضِى اللهُ عَنْهُ- مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ قَبِيْحٌ يُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ، وَلاَ نَنْ كُرُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ إِلاَّ بِخَيْرٍ، (سير أعلام النبلاء 209/8)

تشیع کی وہ قسم جس سے روایت حدیث مضر نہیں ہوتی، سوائے اس شخص کے جو حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ الکریم کے ساتھ لڑائی لڑنے والوں کے بارے میں بری رائے رکھے۔

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم کے ساتھ لڑائی کرنے والے صحابہ کرام کوا چھے اور احسن طریقہ سے یاد نہ کرنے والوں پر غالی شیعیت کااطلاق کیا ہے۔ ہے۔ ان دونوں حوالہ جات سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ علامہ ذہبی کے نزدیک بھی امام حاکم حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کلام کرتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے خلاف غلط بات کر ناغالی شیعیت ہے۔ علامہ ذہبی کی تحقیق کے مطابق امام حاکم شیعہ راوی تھے، قار ئین کرام انصاف سے نتیجہ اخذ کریں کہ شیعہ راوی کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف محدث اسحق بن راھویہ کا قول نقل کرنا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اور اسی سے متعلق ایک قصہ بھی بیان کیا جانا ہے اور اس قصہ کی وجہ سے بعض ائمہ نے ان پر بہت سخت تبصرہ کیا ہیں

اور علامہ ذہبی نے مجم الشیوخ الکبیر 281/1 پرامام حاکم کو حضرت معاویہ کے بارے میں براکلام کرنے والا لکھا

واقعه پیرے کہ:

قال ابوعبد الرحمن السلمى: دخلت على الحاكموهو هنتفٍ من الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم فقلت له: لوخرجت حديثاً في فضائل معاوية لاسترحت هما أنت فيه, فقال: لا يجئ من قلبى, ومنها لا يجئ من قلبى.

کہ ابوعبدالر حمن السلمی فرماتے ھیں کہ میں امام حاکم کے پاس گیااور وہ کرامیہ فرقہ سے چھپے ہوئے تھے اور ان سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو میں ان کو کہا کہ آپ سید نامعاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث روایت کریں اس مسئلہ سے راحت میں آجائیں گے توانہوں نے کہا کہ: حدیث میرے دل سے نہیں آتی (یعنی میر ادل نہیں مانتا، بظاہریہی مفھوم لگ رہا ہے۔ واللہ اعلم۔)

اس واقعہ کوامام ابن کثیر نے (البدایة والنھایة (11\355)) میں بغیر کسی سند کے روایت کیاہے اور کسی کتاب کانام بھی ذکر نہیں کیا جس میں سند ہو لھذا یہ واقعہ مختاج ثبوت ہے۔

علامه سکی رحمه الله امام حاکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

اوررافضي تك لكه ديابير ( ديكهيئه ميزان الاعتدال 608/3)

والغالب على ظنى أن ماعزى إلى أَبِي عَبْد الرحن السلمى كذب عليه، ولم يبلغنا أن الحاكم ينال من معاوية، ولا يظن ذلك فيه، وغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء على كرم الله وجهه،

ومقام الحاكم عنديناأجل من ذلك.

کہ میر اغالب گمان میہ کہ امام حاکم کی طرف جونسبت کیا گیاہے میہ جھوٹ ہے اور نہ ہمیں میہ بات پہنچی ہے کہ امام حاکم کی طرف جونسبت کیا گیاہے میہ جھوٹ ہے اور نہ ہمیں میہ بات ہے کی امام حاکم نے بھی سید نامعاویہ کے خلاف بولا ہواور نہ ان سے ایسا گمان کیا جاسکتا ہے ، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام حاکم سید نامعا ہے کی ولایت کے بارے میں غلو کرتے تھے اور امام حاکم کامقام ہمارے ہاں اس بات سے بلند ہے (کہ وہ سید نامعا ہے کو کچھ کے )۔ (طبقات الشافعیة 4-163)

#### نكته:

یہ بات یادرہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں سید نامعاویہ سے تقریبا ہیں کے قریب روایات لائے ہیں اور انکے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الزامات درست نہیں۔ اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ نثر وع میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوں مگر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا ہو۔

# الزامي جواب:

اگراهام حاکم کا قول مخالفین کے نزدیک ججت ہے تو محدث اسحاق بن راھویہ کے قول کو نقل کرنے والے امام حاکم ہی ہیں۔اورا گراس مذکورہ قول کو مان لیاجائے تو محدث اسحاق بن راھویہ کے قول کو کیسے صحیح ماناجائے؟
کیونکہ شیعہ راوی کی اپنے مذہب کی تائیہ میں روایت پر محدثین کرام اعتراض کرکے نا قابل قبول کہتے ہیں تو پھر ایک محدث کا قول نقل کرنے میں کیسے شیعہ راوی کی بات کو تسلیم کیاجا سکتا ہے؟

# قاضى شريك كاقول!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص66 پر لكھتے ہيں۔

اورحافظ ابن كثيرشامي لكصة بين:

ذَكَرَ قَـوُمٌ مُعَاوِيَةَ عِنُدَ شَرِيْكِ فَقَالَ بَعُضُهُمْ : كَانَ حَلِيُمًا ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِحَلِيْمٍ مَنُ سَفِهَ الْحَقَّ وَقَاتَلَ عَلِيًّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ.

''ایک قوم نے قاضی شریک کی مجلس میں معاویہ کاذکر کیا توایک شخص نے کہا: وہلیم تھے؟ اُنہوں نے فرمایا: وہ جلیم نہیں جس نے حق کو نہ بہجا نااور سید ناعلی بن الی طالب عظامت جنگ کی''۔

(مختصرتاريخ دمشق ج٥٢ص ٢٩٨)أنساب الأشراف ج٥ص ١٣٧ ؛ البداية والنهاية ج١٠١ ص

٤٢٧ ؛ وط: قطر ج٨ص١٨٨ ؛ العلم الشامخ ص٤٣٧)

### تبصره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو البركات الأنماطى أنا أبو بكر الساهى أنا أبو الحسى العتيقى أنا يوسف ابن أحمد أنا أبو جعفر العقيلى نا محمد بن عثمان العبسى نا عبد الله بن محمد بن سالم نا محمد بن سفه الحق وقاتل على قوم معاوية عند شريك فقال بعضهم كان حليما فقال ليس بحليم من سفه الحق وقاتل على بن أبي طالب رتاريخ دمشق 59/139)

وحدثت عَنْ شريك عَنِ الأعمش أنه قَالَ: كيف يعدمُ عَاوِية حليمًا وقد قاتل على بُن أبي طالب؛ (جمل من أنساب الأشر اف 129/5)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت کی سند متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔

# بهلی علت:

اسسد میں راوی هجمد بن عثمان العبسی کے بارے میں محد ثین کرام کی رائے ملاحظہ کریں۔

#### امام حاكم فرماتے ہيں:

همدس عثمان بن أبي شيبة العبسى ضعيف

(سؤالات الحاكم 136/1رقم: 172)

#### دوسرىعلت:

• اس سند میں دوسر ار اوی شریك بن عبد الله النغمی كے بارے میں محدثین كرام كے آر اء ملاحظه كریں۔

1- امام على بن عبدالله المديني (المتوفى 234) فرماتے ہيں كه ميں نے يحيى بن سعيدالقطان (المتوفى 120) كوفر ماتے سنا:

"قَدِمَ شَرِيكٌ مَكَّةَ، فَقِيلَ لِي آتِهِ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ بَيْنَ يَكَنَّى مَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَضَعَّفَ يَحْيِي حَدِيثَهُ جِدًّا" . (الضعفاء الكبير للعقيلي: 193/2 واسناده صحِح)

شریک مکہ میں آئے تو مجھےان کے آنے کی خبر دی گئی، تومیں نے کہا،ا گروہ میرے سامنے بھی ہوتے

تومیں ان سے کسی چیز کے متعلق نہ یو چھتا،اور یحیی نے انہیں سخت ضعیف قرار دیا۔

2-امام ابراہیم بن سعید الجوہری (التو فی 249) فرماتے ہیں":

"أخطأشريك في أربع مِئَة حديث

"" شریک نے چار سو حدیثوں میں غلطی کی ہے"

(الكامل لا بن عدى: 12/5 وسنده صحيح)

3\_ امام ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی (المتوفی 259) فرماتے ہیں:

"شريك بن عبدالله سىء الحفظ مضطرب الحديث مائل".

"شريك بن عبدالله خراب حافظے والے اور مضطرب الحدیث ما کل شخص تھے"

(احوال الرجال للجوزجاني: 150/1)

4۔ امام ابوزرعہ الرازی(التوفی 264) نے فرمایا :

"كان كثير الحديث صاحب وهم، يغلط أحيانا

"وہ کثیر الحدیث تھے،اورا کثروہم اور غلطی کرتے تھے۔"

(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم: 367/4)

5\_امام البوالحسن الدار قطني (المتوفى 385) فرماتي بين:

الشَرِيكُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ" (سنن الدار قطني: 150/2 50/1

" جس روایت کوشر یک نے اکیلے ہی بیان کیا ہو اس میں قوی شار نہیں ہوتے۔،واللہ اعلم"۔

نوٹ :ایک دوسری جگہ پر امام دار قطنی نے شریک کو" حفاظ ثقات "میں شار کیاہے۔ (سنن: 89/1)

6-امام ابو بكر البيه قي (المتوفى 458) فرماتے ہيں":

وَشَرِيكٌ مِن لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُغَالِفُهُ فِيهِ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالشِّقَةُ لِمَا ظَهَرَ مِن سُوءِ حِفْظِهِ" " شريك ان لوگوں ميں سے ہے جواگراہل الحفظ والثقه كى مخالفت كريں توجحت نہيں پکڑى جاتى جيسا كه ان كے

حافظے میں خرابی ظاہر ہو کی ہے. ( معرفة السنن والآثار: 388/12 # 17115)

نوٹ : اگر کوئی بھی زیادہ حافظے والے راوی کی مخالفت کرے تو ججت نہیں ہوتا.

7۔ حافظ ابن حزم الاندلسی (المتوفی 456) نے شریک پر جھوٹ اور وضع حدیث کی تہت لگائی ہے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی: 109/9)

حافظ ذہبی ابن حزم کے اس الزام کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں":

وَهَذَا جَهُلُ مِنِ ابْنِ حَزْمٍ ، فَإِنَّ هَذَا الشَّيْخَ عِرْنِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الاحْتِجَاجِ

۔ "بیابن حزم کی ناوا قفیت ہے کیو نکہ بیہ شیخ تو بخاری اور مسلم کے اتفاق سے احتجاج کے قابل ہیں"

(זות ישלו שווים: 109/9)

#### نوك:

ابن حزم کا قول تو مخالف پر ججت ہو ناچاہیے کیو نکہ ابن حزم کے قول سے جناب فیضی صاحب نے صیح مسلم کی حدیث کوموضوع ثابت کیاہے۔

8۔ حافظ ابن حجر العسقلانی (المتوفی 852) شریک کے متعلق فرماتے ہیں:

"صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذولى القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع"

" صدوق کثیر غلطیاں کرتے تھے،ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھاجب سے انہوں نے کو فیہ میں قضاء ق کاعہدہ سنجالا،اور وہ عادل فاضل عابداور اہل البدعت پر شدیدر دکرنے والے تھے۔

( تقریب: 266/1)

9-عبدالله بن أحمد بن حنبل فرماتے ہیں:

كناب.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 642/3)

10 ـ ابن خراش فرماتے ہیں:

كأن يضع الحديث.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 642/3)

11-الدار قطني فرماتے ہيں:

يقال إنه أخن كتاب غير محدث

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 642/3)

اس راوی پر سخت جرح کے ساتھ توثیق بھی کی گئ ہے مگر محققین نے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔بہر حال اس سند کاراوی شریک بن عبداللہ النغعی مختلف فیہ راوی ہے۔

## تىسرى علت:

• شریكبن عبدالله النغعی ك تشیع كے بارے میں محدثین كرام كے آراء ملاحظ كريں۔

امام عقيلي لكھتے ہيں:

وإن شريكالشيعي الضعفاء الكبير للعقيلي 35/4

۔ اور عقیلی نے فیضی صاحب کے پیش کردہ قول کو لکھ کر ہی اس کو شیعہ ثابت کیا ہے۔

وإن شريكالشيعي حداثنا محمد بن عثمان قال: حداثنا عبدالله بن محمد بن سالمر قال: حداثنا

هجه بن سعيد قال: ذكر قوم معاوية عند شريك، فقال بعضهم: كأن حليما، فقال: ليس

بحليم من سفه الحق وقاتل على بن أبي طالب (الضعفاء الكبير للعقيلي) 35/4

امام ذہبی لکھتے ہیں:

فِيُوتَشَيُّحٌ خَفِيُفٌ عَلَى قَاعِدَةِ أَهُلِ بَلَدِةِ. (سير أعلام النبلاء 246/7

محدث عبدالله بن ادريس فرماتي بين:

الحمدالله الذى أنطق بهلسان حفص فوالله إنه لشيعي وإن شريكالشيعي.

رميزان الاعتدال في نقد الرجال 270/2

# چو تھی علت:

• محدثین کرام نے شریک بن عبداللہ النعبی کے حافظ پر بھی کلام کیاہے۔

شریک القاضی نے جبسے کو فیہ میں قضاءۃ کاعہدہ سنجالا تبسے ان کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھااور وہ کو فیہ

کے قاضی 155ھ میں مقرر ہوئے۔

1- امام شريك بن عبداللدخود فرماتي بين:

"إنى لأسمع الكلمة فيتغير لهابولى " ـ (الثقات للعجلي 220/1 واسناده صحيح) ـ

2۔اسحاق الازرق،عباد بن العوام،اوریزید بن ہارون جنہوں نے شریک سے واسط میں ان کی کتاب سے روایت

کیا کاذ کر کرنے کے بعد،امام احمد بن حنبل نے فرمایا": ان لو گوں کا ساع شریک سے بالکل سیح

ے "۔(سؤالات ابو داؤد: 321/1)۔

35-امام ابن حبان (المتوفى 354) نے فرمایا:

"كَانَ فِي آخر أمره يخطى وفيها يروى تغير عَلَيْهِ حفظه فسماع الْمُتَقَرِّمين عَنهُ الَّذين سمعُوا مِنْهُ بواسط لَيْسَ فِيهِ تَخُلِيط مثل يزيد بن هَارُون وَإِسْحَاق الْأَزُرَق وَسَمَاع الْمُتَأَخِّرين عَنهُ بِالْكُوفَةِ فِيهِ أَوْهَام كَثِيرَة ". (الثقات لابن حبان: 444/6)

4\_ حافظ ابوالحسن ابن القطان نے فرمایا:

"وَجُمْلَة أمره أَنه صَدُوق، ولى الْقَضَاء فَتغير محفوظه فَمن سمع مِنْهُ قبل ذَلِك فَحَدِيثه

صَحِيح ("بيان الوهمروالإيهام: 295/3)

5۔ حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں:

"ولما ولى القضاء تغير حفظه". (طبقات المدالسين، ص44)

6\_ابن سبط العجمي لكصة ہيں۔

"كنارأيته فى ثقات ابن حبان ولفظه فيها كان فى آخر عمره يخطىء فيمايروى تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام انتهى."

(الاغتباط بمن رهي من الرواة بالاختلاط 170/1)

مذکورہ روایت کی سند میں شریک سے قول نقل کرنے والاراوی محمد بن سعید کا ساع اختلاط کے بعد کا ہے یا ختلاط سے قبل ، بیر ثابت کرنا قاری صاحب کے ذمہ ہے۔

# الزامي جواب:

موصوف مخالف جب شامی اور حمصی روایت کی روایت کو موضوع کہتا ہے تو کوفی راوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟علامہذ ہبی نے میز ان الاعتدال 3/642 پراس کوال کوفی مجھی کہاہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالاروایت قابل استدلال نہیں ہے۔

## اعمش كا قول!

قارى فيضى صاحب اپن كتاب الاحاديث الموضوعه ص67-66 پر لكھتے ہيں۔

علامه بلاذرى الم اعظم الوصنيف كَ أمام أعمش الله كا قول سندك ساتح قل كرتے بوست ككھتے بيں: ذُكِرَ مُعَاوِيَة عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَقَالُوا: كَانَ حَلِيْمًا ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ: كَيْفَ يَكُونُ حَلِيْمًا وَقَدُ قَاتَلَ عَلِيُّا وَطَلَبَ \_زَعَمَ \_ بِدَمِ عُفْمَانَ مَنْ لَمْ يَقَتْلُهُ ، وَمَا هُوَ وَدَمُ عُفُمَانَ ؟ وَغَيْرُهُ كَانَ أَوْلَىٰ بِعُثْمَانَ عِنْهُ.

> ''امام اعمش ﷺ کی مجلس میں معاویہ کا ذکر کیا گیا تولوگوں نے کہا: وہ حلیم تھے۔امام اعمش ﷺ نے فرمایا: وہ کیسے حلیم ہو گئے جبکہ اُنہوں نے سیدناعلی ﷺ کے ساتھ جنگ کی اور اُس مخص سے قصاص عثمان ﷺ کے مطالبہ کا ڈھونگ رچایا جس نے اُنہیں قل نہیں کیا۔ بھلاوہ اور قصاص عثمان؟ دوسر لوگ اُن سے زیادہ حضرت عثمان ﷺ کے حق دار تھے''۔

(أنساب الأشراف ج٥ص١٣٧)

### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحُ الْعَجْلِيُّ عَنْ عبيد اللَّه بُن موسى قَالَ: ذكر مُعَاوِيَة عند الأعمش فقالوا: كانحليًا، فَقَالَ الأعمش: كيف يكون حليًا وقدقاتل عليًا وطلب-زعم-بدم عثمان من لم يقتله؛ وما هو ودم عثمان وغيره كان أولى بعثمان منه.

رجمل من أنساب الأشراف 129/5)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورهرویات کی سند متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس سند میں ایک راوی عبیداللہ بن موسی العبسی الکو فی ہے۔ جس پر محد ثین کرام نے غالی شیعہ ہونے کااعتراض نقایں

نقل کیاہے۔

#### 1-ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

وكان يتشيع ويروى أحاديث فى التشيع منكرة وضعف بذلك عند كثير من الناس 2- ابن حبان فرماتے ہيں:

وقالكانيتشيع

3\_محدث يعقوب بن سفيان فرماتے ہيں:

شيعي وإن قال قائل رافضي لمرأنكر عليه وهو منكر الحديث

4- الجوز جاني نقل كرتے ہيں:

وعبيدالله بن موسى أغلى وأسوأ مذهبا وأروى للعجائب

5- أبامسكم البغدادي الحافظ فرماتے ہيں:

يقول عبيدالله بن موسى من المتروكين تركه أحمد لتشيعه وقد عو تبعن روايته عن عند المرزاق فن كران عبد الرزاق رجع

6 محدث ابن قانع فرماتے ہیں:

كوفى صالح يتشيع وقال الساجى صدوق كان يفرط فى التشيع قال أحمدر وى مناكير. (تهذيب التهذيب 50/7)

7۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلام ويقول لك: هوذا تكثر الحديث عن عبيد الله بن موسى العبسى وأنا وأنت سمعنالا يتناول معاوية بن أبي سفيان، وقد تركت الحديث عنه....، فإن عثمان أفضل من معاوية. (تاريخ بغداد، 427/14)

### دوسرى علت:

• عبیدالله بن موسی العبسی کی اعمش سے روایات منکر وضعیف ہوتی ہیں۔اس سند میں بھی عبیدالله بن موسی العبسی بیر روایت اعمش سے بیان کر رہے ہیں۔

#### امام احمد فرماتے ہیں:

وقال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله، عن عبيد الله بن موسى؟ قال: حديثه الذى روى عن مشايخهم لا يكتب عن مشايخهم لا يكتب عنه، وحديث الأعمش المناكير لا يكتب عنه. («سؤالاته»: 2303).

عبیداللہ بن موسی جب اپنے مشائخ سے روایت نقل کرے تواس سے حدیث نہ لکھو،ان سے یحیی نے روایت ان سے یحیی نے روایت نقل کی ہے اور اعمش سے عبیداللہ بن موسی کی روایات منکر ہوتی ہیں یہ روایات ان سے نہ لکھو۔

نوٹ : امام احمد بن حنبل کے حوالہ میں عبیداللہ بن موسی کی روایت کو منکر کہا گیا ہے۔اس مقام پر قارئین کرام کو ذہن نشین رہے کہ فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص83پر حدیث منکر پر

موضوع ومر دود کااطلاق کرتے ہیں۔موصوف فیضی کی تحریر کاعکس ملاحظہ کریں۔

خیال رہے کہ بعض محدثین کے نز دیک حدیثِ منگر کا شارشد پیضعیف احادیث میں ہوتا ہے لیکن اکثر اُسے موضوع ومروود کے متراوف ماننے ہیں۔ چنانچ مشہور محقق شخ عبدالفتاح ابوغدۃ رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں:

# تىسرى علت:

امام اعمش پر بعض لو گول نے شیعہ ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔

چنانچہ امام عجلی فرماتے ہیں:

"و كان فيه تشيع" "اوران مين تشيع پاياجاتاتھا" ـ

(الثقات للعجلى: 205/1)

اسی طرح امام ذہبی فرماتے ہیں:

"رهى الأعمش بيسير تشيع""اعمش پربهت ملك تشيخ كالزام لكاياكيا ب."

(سير اعلام النبلاء: 394/2)

اس مذكورہ بالا تحقیق سے معلوم ہوا كه بيہ قول نا قابل استدلال واحتجاج ہے۔

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص72-71 پر لکھتے ہیں۔

## حيات ِمرتضوى ميں أن كِتْبعين برمظالم

معاویہ کے علم سے بسر بن ارطاۃ نے بیسارے مظالم سیدناعلی دی خلافت ہی میں اُن کے تبعین کرام ﷺ پر کیے متعاور زبردی اُن سے معاویہ کی بیعت کی تھی۔ چنانچے متعددعلماء کرام لکھتے ہیں:

"معاویہ نے بسر بن ابی ارطاۃ کوشام ہے ایک لئنگر کے ساتھ رواند کیا تو دہ چل پڑاحتی کہ بدینہ منورہ پہنچا، اُس وقت وہاں کے گورزر سول الله مٹھی آئے کے صحابی سید نا ابوا یوب انصاری ہے۔ عقو وہ وہاں سے سیدنا علی ہے کی طرف کو فد بھا گ گئے ۔ پھر بسر بن ابی ارطاۃ منبر نبوی پر چڑھ گیا اور انصار کوللکارنے لگا: یادینار ، یازُ رَیق ، یا نجار! میں نے اس مقام پرتی ہے گئے بینی عثمان [ علیہ استے عمد کیا تھا۔

اے اہل مدینہ! اگر بھے ہے امیرالمونین نے عہدنہ لیا ہوتا تو میں تہارے ہر بالغ محض کول کر ویتا۔ اہل مدینہ نے اس کے ہاتھ پر معاویہ کی بیعت کی ، اور اُس نے بنوسلمہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا: خدا کی تئم امیرے ہاں تمہارے لیے کوئی امان نہیں اور نہ ہی تہاری بیعت قبول ہے جب تک کہتم صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کو بیعت کے لیے نہ پیش کرو۔ ہی سیدنا جابر عفیہ خفیہ طور پرام المونین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:

عَا أُمَّةُ إِنّی خَوْمَ لَهُ عَلَىٰ دِیْنِی وَ هذِهِ بَیْعَةُ صَلَا لَةٍ.

"ای ایس این دین پرخدشهٔ مسوس کرتا بول ، کیونکه بیگرانی کی بیعت ہے"۔

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

تاریخ د مشق153/10 اور تھذیب الکمال65/4 میں اس کی سندیوں ہے۔

أخبرناأبوبكر الباطرقانى أخبرناأبوعبدالله بن مندة عن أبيه عبدالله أنبأناأبو سعيد بن يونس حدثنا أسامة بن أحمد بن أسامة التجيبي حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير حدثنا عبد الحهيد بن الوليد حدثنى الهيثم بن عدى عن عبد الله بن عياش عن الشعبى أن معاوية بن أبي سفيان الوليد حدثنى الهيثم بن عدى عن عبد الله بن عياش عن الشعبى أن معاوية بن أبي سفيان أرسل بسر بن أبى أرطأة القرشى العامرى في جيش من الشام فسار حتى قدم الهدينة وعليها يومئذ أبو أيوب خالد بن زيد الأنصارى صاحب النبى (صلى الله عليه وسلم) فهرب منه أبوب إلى على بالكوفة فصعد بسر منبر الهدينة ولم يقاتله بها أحد فجعل ينادى ياديناريازريق

یانجارشیخسمح عهرته ها هنا بالاً مسیعنی عثمان رضی الله عنه وجعل یقول یا آهل الهدینة والله الولاما عهد إلی آمیر الهؤمنین ما ترکت بها محتلها إلا قتلته وبایع آهل الهدینة لهعاویة وارسل إلی بنی سلهة فقال لا والله مالکم عندی من آمان ولا مبایعة حتی تأتونی بجابر بن عبد الله صاحب النبی (صلی الله علیه وسلم) فخر ججابر بن عبد الله حتی دخل علی آمر سلمة خفیا فقال لها یا آمه إنی خشیت علی دینی و هذه بیعة ضلالة فقالت له آری آن تبایع فقد آمرت ابنی عمر بن آبی سلمة آن یبایع فخر ججابر بن عبد الله فبایبسر بن آبی آرطاً قلمعاویة و هدم بسر دور اکثیر ابالهدین قد خرج حتی آتی مکة فخافه آبو موسی الاشعری (تاریخ دمشق 153/10)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورهروایت متعدد وجوہات کی وجہسے قابل احتجاج نہیں ہے۔

### ىپىلى علت:

• السندمين "عبدالحميدبن الوليدبن المغيرة"كي تاريخي اخبار مين عجيب باتين شامل موتى تهين ـ

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

عبدالحميدبن الوليدبن المغيرة وكان في الأخبار شيئا عجيبا.

(طبقات الشافعيين 140/1)

#### دوسری علت:

اسسندمين راوى" الهيشمربن عدى الطائى "كذاب ي-

- قال البخارى ليس بثقة كأن يكنب
- قال يعقوب بن محمد حدثنا عبد الرحمن ... سكتواعنه
  - وروىعباسعن يحيى ليس بثقة كأن يكذب
    - وقال أبوداود كذاب
    - وقال النسائي وغير لامتروك الحديث

- وقال ابن المديني هو أوثق من الواقدى ولا أرضاً لافي شيء ومن مناكير لا
  - وقال أبوحاتم متروك الحديث محله محل الواقدي
    - وقال أبوزرعة ليسبشيء
      - وقال العجلي كذاب
    - وقال الساجي سكن مكة وكان يكذب
    - وقال الإمام أحمد كان صاحب أخبار وتدليس
  - وقال الحاكم والنقاش حدث عن الثقات بأحاديث منكرة
  - وذكر لا ابن السكن و ابن شاهين و ابن الجارود و الدار قطني في الضعفاء
    - وقال ابن يونس في تاريخ مصر الهيشمر غير موثق
    - وقال محمود بن غيلان اسقطه أحماو يحيى بن معين وأبو خيثمة
    - وقال أبو نعم يوجى في حديثه المناكير. (لسان الميزان 209/6)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت میں راوی ضعیف اور مر دود ہے۔ موصوف کو ذرا بھی حیا نہ آئی روایت

لاتے ہیں،متم،متر وک،ضعیف راویوں کی۔

#### تىسرى علت:

اس سند میں ایک راوی" أسامة بن أخمی بن أسامة التجیبی "مخلف فیہ ہے۔

• قَالَ أَبُوسَعِيدابُن يونس: لمريكن في الحديث بناك، تعرف وتُنكر

(تأريخ ابن يونس المصرى 36/1)

نوٹ: فیضی صاحب پنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص83 پر حدیث منکر پر موضوع و مردود کااطلاق کر تربین

التجيبي، بمصر؛ فقال: رأيت أهل حمص يضعفونه، ولا أدرى لأى سبب.

(أسئلة السهبي 206)

# چو تھی علت:

اس سند کار اوی عبد الله بن عیاش غلطیاں کرنے والار اوی ہے۔

عَبْد الله بن عياش: صدوق يغلط (. تقريب التهذيب ت 3522)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کی مذکور ہروایت سے استدلال مر دود ہے۔

# ابن عبدالبركي اسانيد كاجائزه:

ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

عن أَبِي هُحَبِّل عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عَلِّ الْخُطِئ بِبَغْدَادَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَبِّلُ بْنُ مُؤْمِنِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَبِّلُ بْنُ مُؤْمِنِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَبِّلُ بُنُ الْحُكَمِ عَنْ عَوَانَةً، قَالَ: وَذَكَرَهُ زِيَادٌ أَيُضًا عَنْ عَوَانَةً قَالَ: أَرُسَلَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ تَحْكِيمِ الْحَكَمَيْنِ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاةً فِي جَيْشٍ .. فذكره بنحوه، وزاد: ثُمِّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى مَكِّة، وَبِهَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَخَافَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى نفسه أَن يَقْتُلُهُ فَهَرَب، فَقِيلَ ذَلِكَ لِبُسْرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَقْتُلُهُ، وَقَلْ خَلَعَ عَلِيًّا وَلَهُ يَطْلُبُهُ. "(الاستيعاب/162)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔اس سند کا تجزبہ پیش خدمت ہے۔

# هملی علت:

- اس سند میں ایک راوی " فحکہ کُ بن مُؤمن بن حماد " کی توثیق مطلوب ہے۔
  - دوسرى علت:
  - اس سند میں ایک راوی "هُحَةً لُ بُنُ الْحَکَیم " کی بھی توثیق مطلوب ہے۔

## تىسرى علت:

• اس سندمیں ایک راوی عوانة بن الحکم پرنه کسی نے جرح کی اور نه ہی تعدیل کی۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔

عوانة بن الحكم: قُلِّ أَنْ رَوَى حديثًا مُسْنَدًا ، ولهذا لم يُذكر بجرح ولا تعديل،

والظاهر أَنّهُ صدوق أى " فِي نَقُلِهِ. (سير أعلام النبلاء 201/7) مگراس قول ميں عوانه كو نقل ميں صدوق كہانه كه روايات بيان كرنے ميں۔وہ نقل كرنے كے معاملے ميں

"صدوق" لیعنی سیچ آدمی شی (لینی جو سیچ یا جھوٹ ان کے سامنے بیان ہوتا، اسے ٹھیک ٹھیک نقل کر دیتے

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

وكان عثمانيا، فكان يَضَع الأخبار لبني أمية (لسان الميزان 247/6)

لینی به راوی عثانی تھااور بنی امیہ کے لیے آثار وضع کر تاتھا،ایسے راوی کی روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟

چو تھی علت:

محد ثین کرام کے نزدیک واقعہ تحکیم 37ھ میں ہوا،اس لیے یہ واقعہ عوانہ نے کیسے بیان کیا۔عوانہ کی تاریخ پیدائش بیان کی جائے تاکہ علت قادحہ واضح ہواس لیے اس روایت میں انقطاع ہے۔

# ابن عبدالبر کی دوسری سند:

ابن عبدالبرايني كتاب التمهيد ميں روايت لکھتے ہيں۔

عن أَحْمَا بن سَعِيلِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُول: لَمّا قَدِمَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ أَتَتِ الأَحْيَاءُ يُبَايِعُونَهُ، فَأَنَّى بَنُو سَلَمَةَ وَلَمْ آتِ مَعَهُمُ ، فَقَالَ: لا أُبَايِعُكُمُ حَتَّى يَخُهُ جَالَيِّ جَالًى عَالَى فَأَلَى فَا شَدُونِ اللّهَ فَقُلْتُ لَهُمْ : أَنْظُونِي، فَأَتَنتُ أُمِ *(*269*)* 

سَلَمَةَ فَاسْتَشَرُ ثُهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَيْهِ فَقَالَتْ وَاللّهِ إِنِّي لِأَرَاهَا بَيْعَةَ ضَلالَةٍ ، وَلَكِنْ قَلْ أَمَرْتُ أَخِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَمِيَّةَ أَنْ يَأْتِيهُ فَيُبَايِعَهُ ، كَاثِهَا أَرَادَتْ أَنْ تَحْقِىَ دَمَهُ . قَالَ جَابِرٌ : فَأَتَيْتُهُ فَبَايَعْتُهُ . "(التمهيد ـ354/355-354)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کور ہ روایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس سند کا تجزبہ پیش خدمت ہے۔ سا

#### پهلی علت: پهلی علت:

• اس روایت کی سند میں راوی نعیم بن حماد کے بارے میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

نُعيم بن حَمَّاد: صدوق يخطئ كثيرا، فَقِيه عارِف بالفرائض.

(تقريب التهذيب: 7166)

#### دوسرىعلت:

اس روایت کی سند میں راوی هجمد بن وضّاح کے بارے میں محدث ابن الفرضي لکھتے ہیں۔

لَه خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها ويُصَحّفها، وكان لا عِلْم عِنده بالفِقُه

ولا بالعدية تأريخ علماء الأندلس، (ابن الفرضي 19/2)

#### تىسرى علت:

• اس رویات کی سند میں راوی آنھ کہ بن سبعید کے بارے میں محدث ابن الفر ضي لکھتے ہیں۔

من أهْلِ قُرطبة، سَمِع الناس منه كَثيرا، ولم يَكُنُ بالضّابط لِمَا كَتَب.

(تأريخ علماء الأندلس، ابن الفرضى 74،73/1)

# چو تھی علت:

• اس روایت میں مسلم بن عقبه کامدینه میں آنے کاذکرہے ، محققین کے نزدیک بیہ واقعہ حرہ کے وقت ہوا ،اس لیے یہ روایت منقطع ہونے کے ساتھ مشتبہ بھی ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کی مذکورہ روایت سے استدلال مر دود ہے اور ان روایات سے صحابی رسول ملٹی کیا آئم کی عظمت پر طعن کرناجہالت سے زیادہ کچھ نہیں۔

ابن عبدالبر کی تیسری سند:

ابن عبدالبراين كتاب الاستيعاب مين روايت لكصة بين-

وذَكُر ابنُ الأنبارى عن أبيه، عن أحمد بن عبيد، عن هشام بن هُحَمِّد عن أبي هنف، قَالَ : لَمَّا توجّه بُسُر بن أرطاة إلى اليمن أُخُيِر عبيد الله بن العباس بذلك، وهو عامل لِعَلَّ

رضى الله عنه عليها، فهرب (الاستيعاب، ابن عبد البر 159/1) روايت كى اسنادى حيثيت:

ر وابیت می اسناد می سیبیت . مذ کورهروایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس سند کا تجزبہ پیش خدمت ہے۔

بهای علت: پهلی علت:

ال روایت کی سند میں جَعْفَر بن هُحَمَّل بن الْهَیْشَد کا ترجمہ و تو یُق مطلوب ہے۔

دوسریعلت:

• اس روایت کی سند میں أحمد بن عبید کے بارے میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

أحمد بن عبيد: لين الحديث. (تقريب التهذيب: 78)

تىسرى علت:

• اس روایت کی سند میں " هشامر بن مُحَمّد" کے بارے میں محدثین کرام کھتے ہیں۔

قال الدارقطني وغيره: متروك.

• وقال ابن عساكر: رافضي، ليسبثقة . ، (ميزان الاعتدال 304/4)

وقال ابن حبان: وَكَانَ غاليا فِي التّشَيّع أخبار ه فِي الأغلوطات أشهر من أَن يُحتَاج إِلَى

الإغراق في وصفهاً ـ (المجروحين 91/3)

# چو تھی علت:

پیش کردہ روایت کی سند میں" أبی مخنف" کے بارے میں محد ثین کرام لکھتے ہیں۔

- قال يحيى بن معين: ليس بشَيء . (الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدى 241/7)
  - وقال الذهبي: أخباري تألف، لا يُوثَق به \_ (ميزان الاعتدال 419/3)
    - حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ھیں۔

تركه أبوحاتم، وغيره.

وقال الدارقطني:ضعيف.

وقال ابن مَعِين: ليس بثقة.

وقال مرة: ليس بشيء.

وقال ابن عَدِی: شیعی محترق صاحب أخبار همه (.لسان میزان: 6248) اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت قابل استدلال نہیں ہے۔

# تاریخ طبری کی سند:

تاریخ طبری میں اس کی سند ملاحظہ کریں۔

فن كرع<u>ن زياد بن عَبْنِ اللَّهِ البكائي</u> عن عوانة، قال: ارسل معاويه ابن أَيِ سُفُيَانَ بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبى أرطاة - وَهُو رجل من بنى عَامِر بن لؤى في جيش - فسار وامن الشام حَتَّى قدموا الْمَرِينَة، وعامل على عَلَى الْمَرِينَة يَوْمَئِنٍ أَبُو أيوب الأَنْصَارِيّ ففر مِنْهُمُ أَبُو أيوب، فأتى عَلَى الْمَرِينَة، قَالَ: فصعى منبرها ولم يقاتله بِهَا أحده فنادى عَلَى الْمِنْبَر: يَا عَلِيًّا بالكوفة، ودخل بسر الْمَرِينَة، قَالَ: فصعى منبرها ولم يقاتله بِهَا أحده فنادى عَلَى الْمِنْبَر: يَا دينار، ويا نجار، ويا زريق، شيخى شيخى! عهدى بِعِبالأمس، فأين هُوَ! يعنى عُثْمَان ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْل دينار، ويا نجار، ويا زريق، شيخى شيخى! عهدى بِعِبالأمس، فأين هُوَ! يعنى عُثْمَان ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْل الْمَرِينَة، وَاللَّهِ لولا مَا عهد إلى مُعَاوِيّة مَا تركت بِهَا محتلها إلا قتلته ثُمَّ بايع أهل الْمَرِينَة، وأرسل إلى بنى سلمة، فقالَ: وَاللَّهِ ما لكم عندى من أمان وَلا مبايعة حَتَّى تأتونى بجابر بن عَبْدِ وأرسل إلى بنى سلمة، فقالَ: وَاللَّهِ ما لكم عندى من أمان وَلا مبايعة حَتَّى تأتونى بجابر بن عَبْدِ النّهِ فانطلق جابر إلى أمر سلمة زوج النبى صفقالَ لها: ماذا ترين؛ إنى قَلْ خشيت ان اقتل، اللّه فانطلق جابر إلى أمر سلمة زوج النبى صفقالَ لها: ماذا ترين؛ إنى قَلْ خشيت ان اقتل،

وهنه بيعه ضلاله، قالت: أَرَى أَن تبايع، فإنى قَن أمرت ابنى عُمَر بن أَبى سلمة أَن يبايع، وأمرت ختنى عَبُى الله بن زمعة - وكانت ابنتها زينب ابنة أَبى سلمة عِنْدَ عَبُى الله بن زمعة - فأتاه جابر فبايعه، وهدم بسر دورا بِالْمَرِينَةِ، ثُمَّر مضى حَتَّى أَنّى مكة، فنافه أَبُو مُوسَى أَن يقتله فَقَالَ لَهُ بِسر: مَا كنت لأَفعل بصاحب رَسُول الله ص ذَلِك، فعلى عنه (تاريخ الطبرى 139/5)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

• طبری سے لے کر"زیادبن عَبْدِاللّه البكائي" تك سندنامعلوم ہے۔

#### دوسرىعلت:

• سندمیں "عوانه" کاساع حضرت معاویه رضی الله عنه سے نہیں ہے۔اس لیے منقطع روایت ہے۔

## تىسرى علت:

• عوانه اخبار وضع كياكر تاتها

حافظ ابن کثیر ان واقعات کوبیان کرکے لکھتے ہیں۔

وَهَنَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عِنْكَ أَصْحَابِ الْمُغَازِي وَالسِّيَرِ، وَفِي صِحَّتِهِ عِنْدِي نَظَرٌ،

(البداية والنهاية 683/10)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیہ سند منقطع اور نامعلوم راویوں کی وجہ سے نا قابل استدلال اور احتجاج ہے۔ ضعیف، مجہول اور متر وک راویوں کی روایت سے صحابہ پر طعن علمی ہدیا نتی کے سواء پچھ نہیں۔

#### قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص72 پر لكھتے ہيں۔

#### بيعت معاويه بيعت ضلالت

او پرآپ نے پڑھا کہ سیدنا جاہر بن عبداللہ ہے نے معاویہ کی بیعت کواپنے وین کے لیے خطرہ اور بیعت کو بیعت کو بیت خ بیعتِ صلالت قرار دیا۔ امام بخاری نے بھی ایک مقام پر بیعتِ معاویہ کے بارے بیس ام المونین سیدہ ام سلمہ اور سیدنا جاہر بن عبداللہ کے مکالمہ بیس ام المونین رضی اللہ عنہا سے یہ جملنقل کیا ہے:

أَنَا أَعُلَمُ أَنُّهَا بَيْعَةُ ضَلَا لَةٍ.

"میں بھی جانتی ہوں کہ سی مراہی کی بیعت ہے"۔

(التاريخ الصغيرللبخاري ج١ ص١٤١)

## تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

كَلْتِنِي سعيد بن مُحَمَّد الْجُرْمِي ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَن مُحَمَّد بن إِسُحَاق كَدَّتَنِي أَبُو نَعْيُمٍ وَهُبُ بَنُ كَيْسَانَ مَوْلَى الزُّبُيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَدِمَ بُسُرُ بَنُ أَرُطَاقَا الْمَدِينَة نَعْيُمٍ وَهُبُ بَنُ كَيْسَانَ مَوْلَى الزُّبُيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَدِمَ بُسُرُ بَنُ أَرُطَاقَا الْمَدِينَة وَمَانَ مُعَاوِية فَقَالَ لَا أَبَايعُ رَجُلا مِن بَنِي سَلَمَة حَتَّى يَأْتِي جَابِرٌ فَأَتَيْتُ أُمَّر سَلَمَة بنت أَي أُمَيَّة وَمَانَ مُعَاوِية فَقَالَ لَا أَبْلِيعُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس سند کا تجوبہ پیش خدمت ہے۔

# ىپىلى علت:

ند کوره روایت کی سند میں "سعید بن مُحَمِّد الْجَرْمِی" کی وجہ سے بیر روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ ۔

علامه ذهبی لکھتے ہیں:

ثِقَة إِلَّا أَنه شيعي - (المغنى في الضعفاء 265/1)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

صدوق رهى بالتشيع تقريب التهنيب 240/1

امام سمعانی فرماتے ہیں۔

الكوفى من أهل الكوفة ... غير أنه كان غاليا في التشيع . (الأنساب 253/3)

دوسرى علت:

مذ کورہ روایت کی سند میں محربن اسحاق راوی کے بارے میں خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

أنه كان يَتَشَيّع، ويُنْسَب إلى القَدر، ويُكلِّس في حديثه . (تاريخ بغدادوذيوله 239/12)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کے لیے غالی شیعہ کی روایات پیش کی جارہی ہیں۔ یہ ہے جناب ریسر چاسکالر کی تحقیق۔

تىسرى علت:

مذکورہ روایت کو بالفرض تسلیم بھی کر لیاجائے توبیہ بات اہم ہے کہ پیش کردہ روایت کا تعلق واقعہ تحکیم سے ہے جو 37ھ میں ہوایااس کے بعد 40 ھے کا ہے ، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کا بیہ واقعہ نہیں ہو

اس کیے اس قول کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت سمجھناغلط ہے۔اور خلافت کی بیعت کو ضلالت سمجھنانجی ثابت نہیں۔

# المام احربن حنبل کے قول کی شخفیق!

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 73 پر لکھتے ہیں۔

یہ بیعت بیعتِ منالت کیوں؟اس لیے کہ اُس وقت سیدناعلی ﷺ خلیفہ تھے اور طبیقہ ُ راشدوعادل کی موجودگی میں کسی دوسرے کی خلافت شرعاً جائز نہیں بلکہ اُس دوسرے مدعی خلافت کوئل کردیئے کا حکم ہے۔اس لیے امام احمد بن خلبل ﷺ نے فرمایا تھا:

مَنْ لَمُ يُثْبِتِ الإمَامَةَ لِعَلِيّ ، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

'' جو خفس سید ناعلی ﷺ کی خلافت کونه مانے تو وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے''۔

(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيص ٢٢٠)

چونکہ سیدنا جاہر بن عبداللہ ﷺ اِن تمام شرقی صدود وقیود سے زیادہ واقف تھے ای لیے اُنہوں نے بیستِ معاویے وگراہی بھی قرار دیاتھا اور مجبوراً بسر بن ابی ارطا ۃ کے ہاتھ پر بیعت ِمعاویہ کر بھی لی تھی ۔

### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا عبد الملك بن أبى القاسم, قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصارى, قال: أخبرنا أبو يعقوب, قال: حدثنا أحمد بن الحسين الرازى, قال: حدثنا أحمد بن الحسين الرازى, قال: حدثنا محمد بن مخلد, قال: سمعت أبا سعيد هشامر بن منصور البخارى, يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من لم يُثبت الإمامة لعلى, فهو أضل من حمار أهله.

(مناقب الإمام أحمد 1/220/1)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

ند کورہ روایت متعدد وجوہات کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس سند کا تجزبہ پیش خدمت ہے۔

# بهلی علت:

بيش كردهروايت كى سندمين" هيه بن أَحْمَد بن بِشْر "كى توثيق بيش كرير

#### دوسرى علت:

مذ کوره روایت کی سند میں "أباسعید هشامر بن منصور البخاری" مجہول الحال راوی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ سند میں مجہول الحال راوی ہیں جس کی وجہ سے روایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔

# كيامعترض امام احمد بن حنبل كاقول مانت بين؟

محدث ابن الجوزى نے حضرت معاویہ رضی اللہ كی تعریف امام احمد بن حنبل سے نقل كى ہے۔ كياجناب قارى فيضى صاحب امام احمد بن حنبل کے قول كومانتے ہيں؟

# پہلا قول!

محدث ابن الجوزي لكھتے ہيں۔

اخبرنا همه بن ناصر, قال: أنبأنا بن أحمد الفقيه, قال: أخبرنا همه بن أحمد, قال: حدثنا ابن سلم, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الخالق, قال: حدثنا أبو بكر المروذى, قال: قيل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر, وقد جاء بعض رُسل الخليقة فقال: يا أبا عبد الله و ما تقول فيما كان بين على ومعاوية ؛ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيهم إلا الحسنى.

امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے در میان ہوااس کے بارے میں کیا کہناچاہیں گے ؟ توامام احمد بن حنبل نے فرمایا: میں توان دونوں کے بارے میں اچھی بات ہی کہوں گا۔ (مناقب الِامام اُحمد 221/1 - 220)

# دوسرا قول!

### ابن الجوزى نقل كرتے ہيں:

قال المروذى: وسمعت أبا عبد الله وذُكر له أصاب رسول الله, فقال: رحمهم الله المعين, ومعاوية وعمرو وأبو موسى الأشعرى والمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى فى كتابه فقال: (سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ).

علامہ مروذی فرماتے ہیں کہ امام احمد کے سامنے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کاذکر کیا گیا (یعنی ان کے متعلق آپکی رائے پوچھی گئی) تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا: سب صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں ۔دیکھوسید نامعاویہ، عمروبن العاص۔ابوموسی اشعری،اور مغیرہ بن شعبہ, سب اصحاب کواللہ تعالی نے اپنی کتاب میں "بیدیہ اُھٹہ فی وُجُوهِ ہے تھ ومِن أَثَرِ السُّجُودِ" سے موصوف فرمایا ہے۔ (یعنی ایمان خالص و محبت اللی سے کی گئی عبادت کا اثر ان کے مکرم چروں پر جھلکتا ہے لہذا سب اللہ کے پیارے ہیں)۔(مناقب اللہ مائحہ 1/22-220)

امام احمد بن حنبل کے ان اقوال کو بیان نہ کر کے اور ضعیف قول سے استدلال کرنابہت بڑی تدلیس ہے ، اور جناب فیضی کی ساری کتاب الیی تدلیسات سے بھری پڑی ہے۔ شاید موصوف اس قول پر عمل پیراہیں کہ حجوٹ اتنابولا جائے کہ سچے معلوم ہو۔ ان کی غلط بیانیاں اور یک طرفہ ضعیف اقوال سے استدلال اس قدر زیادہ ہیں کہ موصوف کی کتاب پڑھ کرایک عام قاری کاذبین انتشار کا شکار ہوجاتا ہے۔ اس لیے جناب کی اس کار وائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے تمام پیش کردہ اعتراضات کا جائزہ لیناضر وری تھاتا کہ حقیقت معلوم ہو سکے۔

جناب فيضى صاحب اين كتاب الاحاديث الموضوعه ص 73 ير لكهة بين-

قاتل اگرفقیہ ہوتو اُس سے حساب ہوگا؟

اہمی اہمی آپ متعدد کتب کے حوالے سے پڑھ بچکے ہیں کہ بسر بن ابی ارطا ۃنے یمن میں سیدنا عبداللہ بن عباس ﷺ کے بعتیجوں کوائن کی ماں کے سامنے ذرئح کردیا تھا تو اُن کی ماں دیوانی ہوگئی تھی۔ اِس واقعہ کوامام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اورصراحۃ لکھا ہے کہ بسر بن البی ارطاۃ کومعاویہ نے بھیجا تھا۔

(التاريخ الصغيرللبخاري ج١ص١١١ ؛ تهذيب الكمال ج٤ ص٢٤ ؛ تهذيب التهذيب ج١ص

٩ . ٤ ؛ تذهيب تهذيب الكمال للذهبي ج٢ ص١٧)

#### تنجره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن تهذیب الکمال اور ناریخ الاوسط میں ملاحظه کریں۔

وقال البُخارِئُ فِي التاريخ الصغير: كَلَّ ثَنَا سَعِيد بُن يَعِيى بُن سَعِيد عَن زياد عَنِ ابْن إِسُحَاقَ. قال: بعث معاوية بسر بُن أَبي أرطاة سنة تسع وثلاثين، فقدم المدينة فبايع، ثمر انطلق إِلَى مكة واليمن, فقتل عبد الرحمن وقثم ابنى عُبَيد الله بُن عباس.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 64/1)

وَقَالَ سعيد بْن يحِي بْن سعيد عَن زِيَاد عَن بن إِسْحَاق بعث مُعَاوِيَة بسر بْن أَرُطَاة سنة سبع وَثَلَاثِينَ فَقدم الْمَدِينَة فَبَايع ثمَّ انْطلق إِلَى مَكَّة واليبن فَقتل عبد الرَّحْمَن وَقدم وَعبيد الله ابنى عَبَّاس (التاريخ الأوسط مطبوع خطأ بأسم التاريخ الصغير 86/1)

روایت کیاسنادی <sup>حی</sup>ثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهلی علت:

پیش کردہ روایت میں راوی" زیاد بن عبدالله البکائی" متکلم فیہ ہے۔اگرچہ چند محدثین کرام نے اس مغازی میں صدوق کا ہے۔ مگریہ روایت تومغازی کی نہیں ہے۔

#### دوسرىعلت:

محدین اسحاق بن بیبار ضعیف راوی ہے۔ بالفرض اس کی توثیق کا قائل ہے تو پھر بھی اس کی روایت ججت نہیں۔ محدث ابن نمیر فرماتے ہیں۔

إِذَا حَلَّثَ عَمَّنُ سَمِعَ مِنْهُ مِنَ الْمَعْرُ وْفِيْنَ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ, صَلُوْقٌ، وَإِنَّمَا أُتِيَمِنَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَجْهُوْلِيْنَ أَحَادِيْثَ بَاطِلَةً. (سير أعلام النبلاء 498/6)

معلوم ہو کہ یہ معروف لو گوں سے روایت کر رہاہے تو یہ حسن الحدیث اور صدوق ہے،اور اس کی طرف سے ایسی روایت بیان کی جائے جو مجہول راویوں سے ہو تو وہ باطل ہوتی ہیں۔اس روایت میں بھی محمد بن اسحاق نے مجہول طریق سے روایت پیش کی ہے۔

#### تىسرى علت:

محربن اسحاق شیعه راوی ہے۔خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

أنه كان يَتَشَيَّع، ويُنْسَب إلى القَكر، ويُكَلِّس في حديثه. (تاريخ بغدادوذيوله 239/1)

# چو تھی علت:

مذ کورہ روایت منقطع ہے۔ کیونکہ محمد بن اسحاق بن بیبار نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کازمانہ نہیں پایا۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیروایات قابل استدلال نہیں ہے۔اوراس سےاستدلال مر دودہے۔

جناب فیضی صاحب نے ان ابتدائی اعتراضات اور نام نہاد اصول کو وضع کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی مخالفت میں چند روایات سے استدلال کرتے ہوئے ان پر طعن و تشنیع کرنے کی ناکام کوشش کی۔موصوف کے بیش کردہ اعتراضات کا نمبر وار جواب قار ئین کرام کے سامنے بیش خدمت ہے۔ان روایات کی فنی حیثیت اور جناب فیضی صاحب کا حدیث اور اصولِ حدیث سے نابلد ہونے کا نتیجہ قار ئین کرام کی صوابر پر ہو قوف

# الزام نمبر1:

# مسلم خواتین کولونڈی بنانااور انہیں بازار میں برائے فروخت کھڑا کرنا!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص75-74 پر لکھتے ہيں۔

مسلم خواتین کولونڈی بنا کرفر وخت کرنا

ظلم کی حدیہ ہے کہ بسر بن ابی ارطاۃ نے مسلم خوا تین کولونڈی بنایااور بازار میں فروخت کے لیے کھڑا کر

ویا۔ چنانچ امام ذہبی نے پہلے تو بول کھا ہے:

فَمِنُ أَخْبَثِ أَخْبَارِهِ الَّتِي مَا عَمِلَهَا الْحَجَّاجُ.

"سوأس كى خبيث ترين خرول ميس سايسا عمال ميں جيسے جاج نے كيے تھ" ـ

اس کے بعد غد کورہ بالا تین وا تعات نقل کیے اور پھر لکھا ہے:

فَسَبِيَ نِسَاءَ مُسُلِمَاتٍ ، فَأُقِمُنَ فِي السُّوِّقِ.

'' پھرؤس نے مسلم خوا تین کولونڈی بنایا تو وہ بازار میں کھڑی گڑئیں''۔

(تاريخ الإسلام للذهبيج ٥ ص٣٦٩)

دوسرےمقام میں لکھتے ہیں:

فَأُقِمُنَ لِلُبَيِّعِ.

'' تووہ فروخت کے لیے کھڑی کی گئیں''۔

(سيرأعلام النبلاء ج٣ص ١٠)

امام این عبدالبراورامام این اثیر جزری نے تکھاہے:

فَكُنَّ أُوِّلَ مُسُلِمَاتٍ سُبِينَ فِي الإِسْكَامِ.

'' پس وه پېلىمسلىم خواتنىن بېي جواسلام مېس لونلەي بناڭى گىئيں'' \_

(الاستيعاب ج ١ ص ٢ . ١٤ أسدالغابة ج ١ ص ٣٧٥)

تمام اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب سید ناعلی ﷺ نے سنا کہ اس ضبیث نے بچوں تک کو ذرج کیا ہے تو اُنہوں نے اس کو بدد عادی تو وہ آخری عمر میں یا گل ہو گیا تھا۔

## تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

قَالَ<u>مُوسَى بْنُ عُبَيْلَةَ: ثِنازَيْلُ بْنُ عَبْىِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَلامَةَ</u>، عَنْ أَبِي الرَّيَّاتِ، وَآخَرَ، سَمِعَا أَبَاذَرٍّ يَتَعَوَّذُمِنْ يَوْمِ الْعَوْرَةِ، قَالَ زَيْدٌ: فَقُتِلَ عُثَانُ ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ بُسُرَ بْنَ أَرُطأَةَ إِلَى الْيَبَ<u>نِ، فَسَبَى</u> نِسَاءًمُسْلِبَاتٍ فَأَمْنَ فِي السوق (تاريخ الإسلام 20/5)

# ابن عبدالبر كي سند:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

# مصنف ابن البي شيبه كي سند:

ابن انی شیبهٔ روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا زَيْنُ بُنُ الْحُبَابِ، قال: أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْنَةً. قال: أَخْبَرَنِي زَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحَنِ بَنْ عُبَيْدَاةً. قال: أَخْبَرَنِي زَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحَانِ، وَصَاحِب لَهُ أَخَّمُنَا: سَمِعَا أَنَا ذَرِّ يَنْعُو، قَالَ: بُنْ عُرْهُ أَنْ الرَّيَاتِ، وَصَاحِب لَهُ أَخَّمُنَا: سَمِعَا أَنَا ذَرِّ يَنْعُو، قَالَ:

فَقُلْنَالَهُ: رَأَيْنَاكَ صَلَّيْتَ فِي هَنَا الْبَلَهِ صَلَاةً لَمْ نَرَ أَطْوَلَ مَقَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا، فَلَهَّا أَنْ فَرَغْتَ رَفَعْتَ يَدَيْكَ فَدَعَوْتَ، فَتَعَوَّذْتَ مِنْ يَوْمِ الْبَلَاءِ وَيَوْمِ الْعَوْرَةِ!، قَالَ: « فَمَا أَنْكَرْتُمْهِ ؟ فَأَخْبَرْنَالُهُ »، قَالَ: « أَمَّا يَوْمُ الْبَلَاءِ ، فَتَلْتَقِي فِئَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ، إِنَّ النِّسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكُشَّفُ عَنْ سُوقِهنَّ، فَأَيَّتُهُنَّ أَعْظَمُ سَاقًا اشْتُرِيَتْ عَلَى عِظْمِ سَاقِهَا، فَلَعَوْتُ أَنْ لَا يُلْدِ كَنِي هَذَا الزَّمَانُ، وَلَعَلَّكُمَا تُلْدِ كَانِهِ »، قَالَ: فَقُتِلَ عُثْمَانُ، وَأُرُسِلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَن<u>، فَسَبَى</u> نِسَاءًمِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَقَمْنَ فِي السُّوقِ.

(المصنف للإمام أبي بكربن أبي شيبة ج 21 ص, 273 طدار قرطبة: محمد عَوَّامة)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

علامہ ذہبی کی نقل کردہ روایت کی مکمل سند مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں نقل کی ہے۔اس لیےاس کی سندپر کلام ملاحظہ کریں۔

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

# پہلی علت:

اس سند میں راوی زید بن الحباب جو فی نفسہ ثقہ ہے مگر اس کی مجہول اور ضعیف راویوں سے روایت کے بارے میں محدثین کرام نے کلام کیاہے۔

ابن حبان لکھتے ہیں:

وكان همن يخطىء يعتبر حديثه إذا روىعن المشاهير وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير ـ (الثقات ابن حبان 250/8)

اس کی حدیث کااعتبار کیاجائے گاجب بیہ مشاہیر محدثین سے روایت کرےاور مجاہیل کے روایات میں منا کیر

*4*283*4* 

اس روایت میں زید بن الحباب موسی بن عبید ۃ سے روایت کر رہاہے جو مشاہیر میں سے نہیں ہیں، بلکہ ضعیف ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیر روایت منکر ہے۔ اور جناب فیضی صاحب تو حدیث منکر کو موضوع ثابت کرنے پر ایڑی

چوٹی کازور لگادیاہے۔ نوك: فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص83 پر حديث منكر پر موضوع ومر دود كااطلاق

کرتے ہیں۔ کیااسی کا نام تحقیق ہے کہ دوسروں کو منکرروایات پر مطعون کیاجائے اوران کو ناصبی کہاجائے؟

# دوسريعلت:

امام بلیھقی فرماتے ہیں۔

اس روایت میں موسی بن عبیدہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔

وكانصالحاً ضعيفاً باتفاق.

يعنى عادل توبيل مكرضابط نهيس-(العبر في خبر من غبر 169/1)

ضعيف (السنن الكبرى: 387/2)

لا يحتجبه والسنن الكبرى: 387/2)

• ضعيف (السنن الكبرى: 117/5)

امام بخاری فرماتے ہیں۔

منكر الحديث قاله أحمد بن حنبل. «(التاريخ الكبير» 1242/7).

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

لايكتب حديث موسى بن عُبيدة ولمرأخرج عنه شيئًا، حديثه منكر . (الكامل: 1813)

امام دار قطنی فرماتے ہیں۔

لايتابع على حديثه والضعفاء والمتروكين:517)

ضعيف.»(«السان: 3511)

ليس بالقوى. («العلل: 33911)

#### محدثین کرام کے رائے ملاحظہ کریں۔

#### حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

- 1. وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه
- 2. وقال أحمد بن الحسن الترمنى عن أحمد: لا يكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجويبر وعبد الرحمن بن زياد
  - 3. وقال البخارى قال أحمد: منكر الحديث
  - 4. وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندى بشيء
    - 5. قال أبو داودعن أحمد: ليس بشيء
    - 6. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: لا يشتغل به
  - 7. وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه
  - 8. وسمعت أحمابن حنبل يقول: لا يكتب حديثه وحديثه منكر
    - 9. وقال عباس عن بن معين: لا يحتج بحديثه.
- 10. وقال على بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث حداث بأحاديث مناكير
  - 11. وقال أبو زرعة: ليس بقوى الأحاديث
    - 12. وقال أبوحاتم: منكر الحديث
      - 13. وقال الترمذي: يضعف
  - 14. وقال النسائي: ضعيف وقال مرةليس بثقة
  - 15. وقال ابن سعد: كأن ثقة كثير الحديث وليس بحجة
- 16. وقال يعقوب بن شيبة :صدوق ضعيف الحديث جدا ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه وضعفه و كثره اختلاطه و كأن من أهل الصدق
  - 17. وقال ابن عدى: التيذكر تهالموسى عامتها غير محفوظة والضعف على رواياته بين

18. قال أبوبكر البزار:موسى بن عبيدة رجل مفيد وليس بالحافظ

19. أبو أحمد الحاكم اليس بالقوى عندهم

20. وقال الساجي منكر الحديث: وكان رجلا صالحا

21. وكأن القطأن: لا يحدث عنه

22. وذكرة البرقى: في بأب من كأن الضعف غالباً في حديثه وقد تركه بعض أهل العلم

23. وقال ابن قانع: فيه ضعف

24. وقال ابن حبان: ضعيف. (تهذيب التهذيب 10/356)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ راوی موسی بن عبید ہ ضعیف اور متر وک راوی ہے۔اور جناب امام بخاری کاکسی

راوی کو منکرالحدیث کہنے پراس روایت نہ لینے کی حرمت کے قائل بھی ہیں۔

### تىسرى علت:

مْدُ كُورُهُ رُوايت مِين " زَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَلَامَةَ أَبُو سَلَامَةَ "راوى كى تُوثِق بيش كرير

چو تھی علت:

م مذکوره روایت میں" أَبِی الرَّبَابِ" کی توثیق ثابت کریں۔ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

يانچوس علت:

چھٹی علت:

ندكوره رويات ميں" ابى الرباب ياؤصا حِبِ لَهُ أَنَّهُمَا" كا ساع حضرت" أَبَاذَرِّ رضى الله عنه " سے ثابت كريں۔ اس ليے بير وايت منقطع بھی ہے۔

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ روایت کی سند منقطع ہونے کے ساتھ متر وک بھی ہے اور ایسی روایت کے بل بوتے پرایک صحابی رسول ملٹی کی آئے گی ذات پر حرف گیری کر ناعلمی بدیا نتی ہے۔

# الزام نمبر2:

# مكه مكرمه، مدينه منوره اوريمن وغيره مقامات پرافعال قبيحه كاار تكاب كرنا!

قاری فیضی صاحب اینی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 68 پر لکھتے ہیں۔

ك بغيرا يمان قلب مين داخل بي نبيس موتا أن يعداوت ركعتا تقار چنانچ متعدد علماء كرام لكهت مين:

وَكَانَ مِنُ شِيعَةِ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ ، وَشَهِدَ مَعَ مُعَاوِيَةَ صِفِينَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَجُهَةُ إِلَى الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعِيْنَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَرَّى مَنُ كَانَ فِي طَاعَةٍ عَلِي قَيُوقِعُ بِهِمُ ، فَفَعَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَالْيَمَنِ أَفْعَالًا قَبِيُحَةً.

'' بید معاویہ بن ابی سفیان کے شیعہ (طرفداروں) سے تھااور جنگِ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا،معاویہ نے اس کوسنہ ہم ھے کے آغاز میں یمن اور جازی طرف روانہ کیااور تھم دیا کہ جولوگ طاعت علی پر تائم ہوں چن چن کر اُن کا کام تمام کرد ہے تو اُس نے خوب اُن سے جنگ کی ۔ پس اُس نے مکہ کرمہ، مدینہ منورہ اور یمن میں افعال قبیحہ کا ارتکاب کیا''۔

(تـاريـخ دمشـق ج ١٠ ص ١٤ ؛ تهذيب الكمال ج٤ ص ٢ ؟ ؛ مختصرتاريخ دمشق ج٥ ص ١٨٣ ؛ تهذيب التهذيب ج١ ص ٤٠٩)

## تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

655-قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى داود بن جبيرة عن عطاء بن أبى مروان. قال: بعث معاوية بسر بن أرطاة إلى المدينة ومكة واليمن يستعرض الناس. فيقتل من كان فى طاعة على بن أبى طالب فأقام بالمدينة شهر اليس يقال له فى أحد إن هذا همن أعلى على عثمان إلا قتله (الجزء المتمم لطبقات ابن سعد 185/2)

روایت کی اسنادی حیثتیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

# بهلی علت:

اس روایت میں محمد بن عمر الواقدی پر محدثین کرام کی جرح ضعف اور متروک موجود ہیں۔

### دوسری علت:

مذكورهروايت ميں داودبن جبيرة مجهول راوى ہے۔ محدثين كرام سےاس كى توثيق بيش كريں۔

## تىسرى علت:

مر كورهروايت مين داودبن جبيرة كاساع عطاءبن أبيمروان عيثابت نهيس بـ

# چو تھی علت:

مذ کورہ روایت میں عطاء بن أبی مروان کااس واقعہ کے وقت ہونا قابل تحقیق ہے۔

كتاب كالمحقق اس روايت كے بارے میں لكھتاہے۔

إسنادة:ضعيف ومنقطح.وفي متنه نكارة.

اس کی سند ضعیف اور منقطع اور اس کے متن میں نکارت ہے۔

الجزء المتمم لطبقات ابن سعن 185/2

موصوف اگر طبقات ابن سعد کے محقق کی بات ہی پڑھ لیتے توالی روایت کو پیش نہ کرتے۔ مگر کیونہ عام قاری کے ذہن کو منتشر کرنے کاپرو گرام تھااس لیے جور وایت ملی اس کو نقل کر کے استدلال کیا۔ دوسروں کو صحیح روایت سے استدلال کا درس اور خود متر وک اور مر دود قشم کی روایت سے استدلال۔

# حضرت معاویه رض الله عنه کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرنا!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 108-107 پر لكھتے ہيں۔

علیم و برد بار کے سامنے تو کوئی عام مخف بھی کے بولنے سے نہیں گھیراتا، چہ جائیکہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہا گھیراجا کیں جو اُنہیں اپنے والداور سیدنا ابو بکر ہے ہے بھی زیادہ حلیم ماننے تھے؟ امیرائل سنت کی تحقیق سے گھیراجا کیں جو اُنہیں اپنے والداور سیدنا ابو بکر ہے ہے بھی ہم خوف زوہ ہیں لیکن ہمارے سامنے ایسے حقائق بھی ہیں کہ اُن کے معروح کے سامنے ایسا وگردانی کرنے سے بھی ہم خوف زوہ ہیں گئا ہے۔ چنانچے متعدد علماء کرام سیدنا امام حسن بھری ہے۔ سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

ذَكَـرُوا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ شَيْئًا ، فَتَكَلَّمُوا ، وَالْأَحْنَفُ سَاكِتٌ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : تَكَلَّمُ يَا أَبَا بَحُرٍ ، فَقَالَ : أَخَافُ اللَّهَ إِنْ كَذِبُتُ وَأَخَافُكُمُ إِنْ صَدَقْتُ.

''لوگوں نے معاویہ کی بجلس بیں کسی چیز کا ذکر کیا تو اُس بیں خوب بحث کی لیکن احف بن قیس خاموش رہے،اس پرمعاویہ نے اُنہیں کہا: اے ابو بحرتم بھی کچھ بولو۔ اُنہوں نے فر مایا: اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈرہے اوراگر چے بولوں تو تمہارا ڈرہے''۔

تعسى جـ2 اص١١ العيون الاحبارج اص١٥ الهديب الحصال ج١ ص١٧٤ عبر عارم البار. ج٤ ص٢٩ تاريخ الإسلام للذهبي ج٥ص١ ٣٥؛ تذهيب تهذيب الكمال ج١ ص١ ٢٩ كنز الدرر

لابن أيبك ج٤ ص٥٤ ؛العقدالفريدج١ ص٥٦ ؛تاريخ اسلام للندوي حصه سوم ص٤٩٢)

اگراحف بن قیس آئیس شخین کریمین رہے ہے بھی زیادہ علیم سجھتے تو اُن کے سامنے اظہاری ہے کیوں خوف زدہ ہوتے؟ شاید کو کی شخص اس کی بیتاویل کرے کہ احف بن قیس سکوت کے عادی تھے، اس لیے اُنہوں نے وہ کہا جو کہا، کیکن بیتاویل باطل ہے، اس لیے کہ وہ حق گوآ دی تھے اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ حق گوئی آسان نہیں

### تنجره:

ند کورہ روایت کو جس طرح پیش کیا گیاہے اس کی تووا قعی داد تحسین دینی چاہیے کہ کیسے ایک واقعہ کو اپنے ذہنی اختراع کے لیے پیش کیا گیا۔

روایت میں واضح ثابت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مسئلہ پر سب لوگ خوب بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور اپنی دائے دے رہے تھے۔ اس مجلس میں سب نے دائے دی مگر حضرت الاحنف بن قیس جو کہ حق گوئی میں مشہور تھے وہ اپنی دائے دیے۔ ہے۔ جبکہ خود ریسر چاسکالر صاحب الاحادیث الموضوعہ صفحہ 108 پر حضرت الاحنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حق گوئی کی روایت پیش کر رہے ہیں۔

**(289)** 

ہوتی ،الا یہ کرسامنے والا بھی حق پہند ہو۔ چنانچہ یہی احنف بن قیس تھے جوایک مرتبہ سیدنا عمرﷺ کے جلال بھرے دربار میں بھی حق گوئی سے نہیں رہ سکے تھے۔ چنانچہ امام ابن سعد لکھتے ہیں:

''سیدناعمر شخص نے بختیم قبیلے کا ذکر کیا تو اُن کی فدمت فر مائی ،اس پر حضرت احف نے کھڑے ہوکر کہا: امیر المونین مجھے بولنے کی اجازت دیجئے! فر مایا: بولیے ۔انہوں نے کہا: آپ نے بنوتیم کا ذکر کیا تو پورے قبیلے کی فدمت کردی، حالانکہ وہ بھی دوسر بولوگوں کی طرح لوگ ہی ہیں، اور لوگوں میں اجھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ۔سیدنا عمر میں نے فر مایا: آپ نے بچ کہا۔ پھرسیدنا عمر بھی نے فر مایا: آپ نے بچ کہا۔ پھرسیدنا عمر بھی نے فر مایا: آپ نے بچ کہا۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج و ص٩٦ ؛ سير أعلام النبلاء ج٤ ص ١ ٩ ؛ تاريخ دمشق ج٢٤ ص ١ ٩ ؛ تاريخ دمشق ج٢٤ ص ٥ ٣٤ ، مختصر تاريخ دمشق ج١ ١ ص ١٠ ٤ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج٥ ص ٣٤٩)

مذکورہ روایت میں "سیج بولنے سے ڈر" کا مطلب یہ کیسے نکالا کہ حضرت الاحنف بن قیس رضی اللہ عنہ جو حضرت عرفار وق رضی اللہ جیسے جلیل القدر کے سامنے حق بات کرتے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے

سامنے حق بات کرنے سے کیسے سکوت کریں گے ؟ پیش کردہ روایت میں " کسی چیز کاذ کر کیا" کی تفصیل موجود نہیں تا کہ اس واقعہ نوعیت اور حقیقت واضح

یں۔ ہو۔ جبکہ اس کاذ کر تفصیل سے حافظ ابن کثیر نے کیا ہے جس سے حقیقت آ شکار ہو تی ہے۔

# اصل حقیقت!

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں۔

وَفِي هَنِهِ السَّنَةِ وَفَلَ عُبَيْلُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ عَلَى مُعَاوِيةَ، وَمَعَهُ أَشُرَافُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْعِرَاقِ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُمْ عُبَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ أَدْخَلَهُ عَلَى مُعَاوِيةَ الْأَحْنَفُ بُنُ قَيْسٍ، وَلَمْ يَكُنْ عُبَيْلُ اللَّهِ يُحِلَّهُ، فَلَبَّارَأَى مُعَاوِيةُ الْأَحْنَفُ رَحَّب بِهِ وَعَظّمَهُ الْأَحْنَفُ بُنُ قَيْسٍ، وَلَمْ يَكُنْ عُبَيْلُ اللَّهِ يُحِلَّهُ اللَّهَ اللَّهِ وَاللَّحْنَفُ اللَّهِ وَالْأَحْنَفُ وَأَجَلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ فَأَثْنُوا عَلَى عُبَيْلِ اللَّهِ، وَالْأَحْنَفُ سَاكِتُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ: مَا لَكَ يَا أَبَا بَحُرٍ لَا تَتَكَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَأَجُلَسُهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ تَكَلَّمُ الْقَوْمُ فَأَثْنُوا عَلَى عُبَيْلِ اللَّهِ، وَالْأَحْدَفُ اللَّهُ وَأَجُلَهُ وَأَجُلَسُهُ مَعَهُ عَلَى اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْوا وَالِيّا تَرُضُونَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤُوا وَالِيّا تَرْضُونَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُوا اللَّالُونَ كُلُّ وَاحِلِمِ مُعُهُمْ أَنْ يَتَولَى عَلَيْهِمْ وَلَكُ اللَّهُ مَنْ الْمُنَالُونَ كُلُّ وَاحِلِمِ مُعُهُمْ أَنْ يَتَولَى عَلَيْهِمْ وَالْمُعُوا اللَّهُ مَلُ مُعَاوِيةُ وَالْمُ وَالْمُؤُوا عَلَى عَلَيْهِمْ وَالْمُ وَالْمُوا وَالِيَا تَرْضُونَهُ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَالْأَحُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ ؛ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ غَيْرَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَرَاءِ رَأْيَكَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدُأَعَدُتُهُ إِلَيْكُمْ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: قَالَ الْأَحْنَفُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ وَلَّيْتَ عَلَيْنَا مِنْ أَهُلِ بَيْتِكَ فَإِلَّا لَا يَعْدِلُ بِعُبَيْدِ اللَّهِ أَكَا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَعْدِلُ بِعُبَيْدِ اللَّهِ أَكْنُ لَنَا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُلْ أَعَلَى ثُعَلَى اللَّهِ بِالْأَحْنَفِ خَيْرًا، وَقَبَّحَ رَأْيَهُ فِي قُلُ أَعَلَى ثُهُ إِلَيْ كُمْ. ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيَةً أَوْصَى عُبَيْدَ اللَّهِ بِالْأَحْنَفِ خَيْرًا، وَقَبَّحَ رَأْيَهُ فِي قُلُ أَعَلَى اللَّهِ بِالْأَحْنَفِ خَيْرًا، وَقَبَّحَ رَأْيَهُ فِي مُبَاعَدَتِهِ فَكَانَ الْأَحْنَفِ بَعْ لَذَلِكَ أَخْصَ أَصْحَابِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ لَمْ يَفِ مُبَاعَدَتِهِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عُلِي اللّهُ عَنْ عُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عُلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عُلْهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

عبیدالله بن زیادان کی تعظیم نه کرتا تھااور جب حضرت معاویه رضی الله عن نے حضرت احنف بن قیس کو دیکھا توآپ کوخوش آمدید کہااور آپ کی تعظیم کی۔۔۔۔ پھر لو گوں سے گفتگو کی تو حضرت معاویہ نے عبيدالله بن زياد كى تعريف كى اور حضرت احنف خاموش رہے۔حضرت معاويه رضى الله في آب سے كہا: اے ابو بحرآب گفتگو نہیں کرتے؟آپ نے ان سے کہاا گرمیں نے بات کی تومیں لو گوں کے خلاف بات کروں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اٹھو، میں نے اسے تم سے معزول کیا، اپنے پیند کے والی کو تلاش کرو، پس وہ کئی روز تک قیام کر کے بنوامیہ کے انثر اف کے پاس آتے رہے اور ہر ایک سے کہتے کہ وہ ان پر والی بن جائے مگران میں سے کسی ایک نے بھی ان کی بات نہ مانی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جمع کر کے فرمایاتم نے سے منتخب کیا ہے؟ توانہوں نے اس پر اختلاف کیااور حضرت احنف خاموش رہے، حضرت احنف خاموش رہے، حضرت معاویہ رضی الله عندنے آپ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟آپ نے کہا یاامیر المومنین اگرآپ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی رائے ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہامیں دوبارہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں۔ ابن جریر کابیان ہے کہ حضرت احنف نے کہایاامیر المومنین اینے اہل ہیت ہے ہم پر امیر مقرر کریں توہم کسی کوعبید الله بن زیاد کے برابر قرار نہیں دیتے۔

اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت احنف نے عبیداللہ بن زیاد کی امارت کے معاملے پر خاموشی اختیار کی اور بوچھنے پر حق بات کہی۔حضرت احنف کی طرف سکوت کا قول باطل ومر دود ہے۔

# محروهِ معاويه پر صلالت كالزام!

جناب ریسرچاسکالر قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص 159 پر محدث الجور قانی کے قول پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

نیزاس کی بیر بات اُس اثر کے بھی خلاف ہے جس میں سیدنا عمارین یاس ﷺ نے گروہِ معاویہ کے بارے میں فر مایا تھا:''اُنّھُ مُ عَلَی الصَّلَالَةِ''(وہ اوگ صلالت پر ہیں)۔

(مسندأحمدج٤ ص٣١٩وط: ج٦ص٥٠٤، حديث، ١٩٠٩ وبتحقيق أحمدشا كرج١٤ ص

۲۹۳؛صحیح ابن حبان ج۱۰ ص۵۵۰، ۵۵۰،حدیث، ۷۰۸)

#### تبعره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَدَّثَنَا هُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ مُوتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّا اللهِ عَنَّادًا اللهِ عَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ لَفُسِي بِيرِهِ لَقَلْ قَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَاللَّذِي نَفُسِي بِيرِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتٍ هَجَرَ الْعَرَفُثُ أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

# روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

# ىپىلى علت:

• امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔

وقال عبدالله: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو داود. قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: كان عبدالله بن سلمة قد كبر، فكان يحدثنا فتعرف وتنكر. (العلل: 1824).

#### نوٹ : فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص83 پر حدیث منکر پر موضوع و مر دود کا اطلاق کرتے ہیں۔

• محدث ابن الکیال نے عبد اللہ بن سلمہ کے مختلط ہونے کا لکھاہے۔

(الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات 479/1)

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

عبدالله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه.

(تقريب التهذيب 306/1، رقم: 3364)

من کور دروایت میں عبدالله بن سلمة سے روایت نقل کرنے والا راوی عمرو بن مرقب، جس کا ساع عبدالله بن سلمة سے اختلاط کے بعد کا ہے۔

#### دوسرىعلت:

امام بخاری لکھتے ہیں۔

لا يُتابَعُ في حديثه التاريخ الكبير 99/5

اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی جاتی۔

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ روایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے اور موصوف کے اپنی کتاب کے شر وع میں بیان کر دہاصول کے بھی خلاف ہے۔

# حصول مملكت اوردنياطلي كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 160 پر لكھتے ہيں۔

گئی، رضا ورغبت سے کسی کوامیر بنانا اور ہے اور شرہے نیچنے کے لیے کسی کو پچھدد بنا اور معنیٰ رکھتا ہے۔ اس فرق کو سیھنے کے لیے حسب ذیل واقعہ میں غور فرما ہے ! امام ذہبی لکھتے ہیں :

''عمروین الحکمعوانہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید ناسعدین ابی وقاص کے معاویہ کے پاس گئے تو اُنہیں امیر المونین کے الفاظ سے سلام نہ کیا۔ معاویہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اُنہوں نے فرمایا: ہم مومن ہیں اور ہم نے آپ کو اپناا میر نہیں بنایا، پھر سید ناسعدین ابی وقاص کے فرمایا: ہم تو اس حال میں بہت خوش ہو، اور اللہ کی قتم ایس اگر اس مقام پر ہوتا جہاں اب تم ہوتو محصاس میں خوشی نہ ہوتی کہ میں ذرہ برابرخون بہا کر بے مقام حاصل کرتا''۔

(سير أعلام النبلاء ج١ ص٢٢ ١؛ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ج٢٤ ص٢٧٢؛ الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٣١)

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص ﷺ کے نزدیک قصاص عثمانِ غنی ﷺ کفس بہانہ تھا،اصل مقصود حصولِ مملکت اور دنیاطلی تھی ۔سیدنا عمارین یاسر ﷺ (جنہیں شیطان کی شرائگیزی سے محفوظ فر مایا گیا ہے ) بھی فر ماتے تھے کہ قصاص محض بہانہ ہے ،اصل جذبہ حصولِ افتد ارہے ۔خودامیرِ شام کو بھی اس حقیقت کا اعتراف تھا۔

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

وَرَوَى: عُمَرُ بِنُ الحَكَمِ ، عَنْ عَوَانَةَ قَالَ: دَخَلَ سَعُنَّ عَلَى مُعَاوِيَةً فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْشِئْتَ أَنْ تَقُولَ غَيْرَهَا لَقُلْتَ قَالَ: فَنَحْنُ المُؤْمِنُونَ، وَلَمْ نُؤَمِّرُكَ فَإِنَّكَ مُعْجَبٌ بِمَا أَنْتَ فِيْهِ وَاللّهِ مَا يَسُرُّ فِي أَنِّي عَلَى الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَأَنِّى هَرَقْتُ هِخْجَمَة دَمٍ.

قُلْتُ: اعْتَزَلَ سَعْنُ الفِتْنَةَ، فَلاَ حَضَرَ الجَبَلَ، وَلاَ صِفِّيْنَ، وَلاَ التَّحْكِيْمَ، وَلَقَلْ كَانَ أَهْلاً لِلإِمَامَةِ،

كَبِيْرَالشَّأْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ (سير أعلام النبلاء 83/3)

علامہ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں اس روایت کی مکمل سند نہیں نقل کی ،اس روایت کی مکمل سند تاریخ دمشق اور الانساب الانثر اف میں ہے۔

### تاریخ دمشق کی سند:

أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أنا أبو عمرو بن مندة أنا الحسن بن محمد بن يوسف أنا أبو الحسن النسائي نا أبو بكر بن أبى الدنيا ناسليمان بن منصور الخزاعي ناعمر بن الحكم عن عوانة قال دخل سعد بنأ بى وقاص على معاوية فسلم عليه ولم يسلم بإمرة المؤمنين فقال له معاوية لوشئت أن تقول غيرها لقلت قال فنحن المؤمنون ولم نؤمرك كانك معجب بما أنت فيه يا معاوية والله ما يسرنى أنى على الذي أنت عليه وأنى هرقت محجمة من دم قال لكنى وابن عمك عليا يا أبا اسحاق قدهر قنافيه أكثر من محجمة ومحجمتين تعالى فاجلس معى على السرير.

(تاریخ دمشق 359/20)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### بهای علت:

• اس سند كاراوى سليمان بن منصور الخزاعي كى بھى توثيق مطلوب ہے۔

#### دوسرى علت:

ال سند میں ایک راوی هُحَیِّهٔ اُدِی الْحَکْمِد کی بھی توثیق مطلوب ہے۔

# تىسرى علت:

• اس سندمیں ایک راوی عوانة بن الحکھ پرنہ کس نے جرح کی اور نہ ہی تعدیل کی۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔

عوانة بن الحكم: قَلَّ أَنْ رَوَى حديثًا مُسْنَدًا، ولهذا لمريُذ كر بجرح ولا تعديل، والظاهر أَنَّهُ صدوق أي "في نَقْلِهِ. (سير أعلام النبلاء 201/7)

مگراس قول میں عوانہ کو نقل میں صدوق کہانہ کہ روایات بیان کرنے میں۔وہ نقل کرنے کے معاملے میں اصدوق " یعنی سچے آدمی تھے (یعنی جو سچ یا جھوٹ ان کے سامنے بیان ہوتا،اسے ٹھیک ٹھیک نقل کر دیتے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

وكان عثمانيا، فكان يَضَع الأخبار لبني أمية. لسان الهيزان (247/6)

یعنی بیرراوی عثانی تھااور بنی امیہ کے لیے آثار وضع کرتا تھا۔

ابیاراوی جو کہ خبر س گھڑتاہو، کی روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔

# چو تھی علت:

• یه واقعه دوعوانه "نے کس راوی سے سنااس کاذ کر نہیں،اس کیے بیر وایت منقطع ہے۔

# انساب الاشراف كى سند:

الْمَكَائِينُّ عَنَ إِسْعَاقَ بْنِ أَيُّوبَ عن خال بْنِ عَجْلانَ قَالَ: كَخَلَسَعْلُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: يَامُعَاوِيَةُ أَرَاكَمُعْجَبًا بِمَا أَنْتَ فِيهِ وَاللَّهِمَا أُحِبُّ أَنِّى نِلْتُ مَا أَنْتَ فِيهِ وَأَنِّي هر قت عجمة من دم، قال: لكنني وَابْنَ عَبِّكَ قَلُ هَرَقُنَا هَجْجَمَةً وَهَجْبَةً وَهَاجِمَ.

(جمل من أنساب الأشر اف 84/5)

# روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

# ىپىلى علت:

• مذكوره سندمين السِحاقَ بْنِ أَيُّوب، كي توثيق سي محدث سے ثابت ہو تو بيش كريں۔

#### دوسرى علت:

• "خالد بن خداش بن عجلان" کا ساع حضرت سعد بن ابی و قاص سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت "خالد بن خداش بن عجلان" نے کس سے سنی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت منقطع اور ضعیف ہے۔ صحابی رسول کی شان میں حدیثِ صحیح قبول نہیں ہوتی، دوسری طرف موصوف فیضی ضعیف اور متر وک روایت پیش کرے ریسرچ اسکالر بنے بیٹھے ہیں۔

# حصول مملكت اورد نياطلي كاالزام!

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 160 پر لکھتے ہیں۔

اس معلوم ہوا کہ سیدناسعد بن ابی وقاص کے نزدیک قصاص عثمان غنی کے خض بہانہ تھا،اصل مقصود حصول مملکت اور دنیا طلبی تھی۔ سیدنا عمار بن یاسر کھی (جنہیں شیطان کی شرانگیزی سے محفوظ فر مایا گیا ہے) بھی فرماتے تھے کہ قصاص محض بہانہ ہے،اصل جذبہ حصول افتد اربے ۔خودامیر شام کو بھی اس حقیقت کا اعتراف تھا۔ چنانچہ امام فسوی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

"سعید بن سوید نے بیان کیا کہ معاویہ نے ہمیں کوفہ سے باہر مخیلہ کے مقام پر نماز جعہ بڑھائی تو

خطبه بيل كها:

مَا قَا تَـلُتُكُمُ لِتَصُوْمُوا وَلَا لِتُصَلُّوا وَلَا لِتَحُجُّوا وَلَا لِتَزَكُّوا، قَدْ عَرَفَتُ أَنَّكُمُ تَـفُعَـلُـوُنَ ذَلِكَ، وَلَـٰكِنُ إِنَّمَا قَاتَلُتُكُمُ لِا تَأَمَّرٌ عَلَيْكُمُ ، فَقَدُ أَعْطَانِي اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ.

'' بیں نے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جنگ کی کہتم روزے رکھو، نداس لیے کہ نماز پڑھو، ج کرواور نہ بی اس لیے کہ زکو قادا کرو، بیں جانتا ہوں کہتم بیسب پچھ کرتے ہو، کیکن میں نے تو فقط اس لیے تمہارے ساتھ جنگ کی ہے کہتم پرحکومت کروں تواللہ تعالیٰ نے مجھے بیہ عطا کردی حالا تکہتم ناپہند کرتے ہو'۔

(المعرفة والتاريخ للفسوي ص٦٦٤؟تاريخ دمشق ج٥٥ص ٥٥٠؟سير أعلام النبلاء ج٣ص ١٤٧؟ البداية والنهاية ج٨ص ١٩٠٠وط: ج١١ص٤٢٩٣٤)

ا مام حسن مجتبی ﷺ نے دستبر داری کے وقت جوکڑ واگھونٹ پیاتھا اُس پراُن کے خیرخواہ حضرات کی اکثریت ناراض تھی لیکن اس کے بغیر حیار ہ کار ہی نہیں تھا،خو دسید ناعلی المرتضٰی ﷺ فر ما گئے تھے:

''اگرتم نے معاویہ کی امارت کو ناپیند کیا تو تم دیکھو گے کہ گر دنیں کندھوں سے کٹ کٹ کر کریں گی''۔ (سیر أعلام النبلاء ج٣ص ١٤٤)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

#### محدث فسوى لكھتے ہیں۔

وقال يعقوب بن سفيان: حداثنا أبوبكر بن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا: ثنا أبو معاوية ثنا اللَّعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة - يعنى خارج الكوفة - الجمعة في الضحى، ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن انما قاتلتكم لا تأمر عليكم، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. (المعرفة والتاريخ 318/3)

#### حافظ ابن عساکر قول کی سند نقل کرتے ہیں۔

أخبرنا أبو محمد بن حمزة نا أبو بكر الحافظ ح وأخبرنا أبو القاسم بن السمر قندى أنا أبو بكر بن اللالكائى قال أنا ابن الفضل أنا عبد الله نا يعقوب نا أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا نا أبو معاوية نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة فى الضحى ثم خطبنا فقال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا قد عرف أنكم تفعلون ذلك ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم فقداً عطانى الله ذلك وأنتم كارهون ـ (تاريخ دمشق 150/59)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت جس کی سند محدث فسوی اور حافظ ابن عساکرنے نقل کی ہے، قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### ىهاى علت: \*،كى علت:

روایت مذکوره میں راوی "سعید بن سوید "کی توثیق کسی محدث سے ثابت نہیں۔

#### دوسری علت:

روایت کے راوی" سعید بن سوید" کی حدیث کے متابعت نہیں ہوتی،اس لیے ضعیف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں۔

ولايتابع عليه التاريخ الكبير 476/3

#### دوسری علت:

پیش کردہ روایت میں اعمش مدلس ہے۔

امام اعمش اگراپنے درج ذیل تین اساتذہ سے روایت کریں توان کی روایت ساع پر محمول ہو تی ہے الایہ کہ کسی خاص روایت میں تدلیس ثابت ہو جائے۔

ابوصالح انسان، ابووائل شقق، ابراہیم بن یزید انتخعی

چنانچہ امام ذہبی فرماتے ہیں:

"قلت: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حداثنا فلا كلام، ومتى قال "عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا فى شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، ومتى قال "عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا فى شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبى وائل، وأبى صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف هجمولة على الاتصال" "مين كهتا بهول كه اعمش تدليس كيا كرتے تھاور بعض او قات آپ ضعيف راوى سے بھى تدليس كيا كرتے تھاور انہيں اس كا علم نہيں ہوتا للذا جب آپ حد ثنا كہيں تواس كى روايت كے جمت بونے ميں كوئى كلام نہيں اور جب آپ "عن" كہيں تواس ميں تدليس كا حمال آجاتا ہے سوائے ان شيوخ ميں جن سے آپ نے كثرت سے روايات لى بيں مثلا ابراہيم (النحقی)، ابى واكل (شقیق بن سلمه)، اور ابوصالح السمان، كيونكه ان كى روايت اس صنف سے اتصال پر محمول ہوتی ہے۔ "

پیش کردہ روایت میں اعمش راوی عمر وبن مرق سے روایت بیان کر رہے ہیں اس لیے تدلیس ثابت ہوتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت کی سند ضعیف ہے اور اس سے استدلال علمی خیانت ہے۔

# دنيوى سلطنت اور فرعون كالزام!

قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 162-161 پر لکھتے ہیں۔

عائشه صدیقه رضی الله عنهانے ان کی امارت کے بارے میں جو [Remarks] دیے ہے اگران میں غور کیا جائے تواصل حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ اُنہوں نے اُن کی مملکت کو دنیوی سلطنت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا فرعون کو ملک نہیں ملاتھا؟ اُن کے اصل الفاظ میں غور فر ماکیں۔امام ابن عساکر،امام ذہبی اور ابن کیٹر حالات معاویہ میں سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ يَنِيهُ قَالَ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَعْجَبِيْنَ لِرَجُلٍ مِّنَ الطُّلَقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْخِلَا فَةِ ؟ قَالَتْ: وَمَا تَعْجَبُ مِنَ ذَلِكَ ؟ هُوَ سُلُطَانُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ ، وَقَدُ مَلَكَ فِوْعَوْنُ مِصْرَ أَرْبَعَ مِفَةٍ سَنَةٍ.

'' حضرت اسود بن برید کیتے ہیں: میں نے سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا:

کیا آپ کو تجب نہیں ہوتا کہ خلافت کے معاملہ میں حضور مٹھ تی ہے صحابہ کرام کے ساتھ ایسا شخص تنازع کررہا ہے جوطلقاء میں سے ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: تم اس معاملہ میں جیرت زدہ کیوں ہو؟ یہ خدا کا ملک ہے وہ نیک و فاجر ہرایک کودے دیتا ہے، فرعون نے بھی تو مصر پر جارسو سال حکوکت کی تھی''۔

(تــاريخ دمشق جـ٩٥ص١٤٥) امختصرتاريخ دمشق ج٥٧ص٤٤؛سيرأعلام النبلاء ج٣ص١٢؟ البيداية والينهساية ج١١ص٠٤٣، وط:ج٨ص٠٩١؛البدر السينشور ج١٣ص١٩٠، ٢١٦٠ سورة الزخرف،آية:١٥)

#### تنجره:

#### پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن هجه لأنا أبو القاسم بن أبى العلاء أنا عبد الرحمن بن هجه لا بن يأسر أنا على بن يعقوب بن أبى العقب حدثنى القاسم بن موسى بن الحسن نا عبد الصفار نا أبو دود نا أبوب بن جابر عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة ألا تعجب ين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) في الخلافة قالت وما تعجب من ذلك هو سلطان الله يؤتيه البرو الفاجر وقدم ملك فرعون أهل مصر أربع مائة سنة.

رتار یخدمشت 59/145)

حافظ ذہبی نے اس روایت کی مکمل سند نقل نہیں کی مگر موصوف نے حوالہ دیاہے۔

أَيُّوبُ بنُ جَابِرٍ: عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسُودِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَلاَ تَعْجَبِيْنَ لِرَجُلٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ يُنَازِعُ أَيُّوبُ بنُ جَابِرٍ: عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الطُّلَقَاءِ يُنَازِعُ أَصْحَابَ هُحَبَّدٍ فِي الخِلاَفَةِ وَقَالَتُ: وَمَا يُعْجَبُ وهُو سُلُطَانُ الله يُؤْتِيهِ البَرَّ وَالفَاجِرَ، وَقَلُملَكَ فِرْعَوْنُ أَصْحَابَ هُعَبَّدٍ فِي الخِلاَفَةِ وَقَلُملَكَ فِرْعَوْنُ

مِصْرَ أَرْبَعَ مَا نَقِسَنَةٍ . (سير أعلام النبلاء 143/3)

# روایت کی اسنادی <sup>حی</sup>ثنیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### ىپىل پەرى علت:

پیش کرده روایت کاراوی آیو ب بئ جَابِرٍ ضعیف راوی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی محدثین کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں۔

- قالعبدالله بن أحماعن أبيه حديثه يشبه حديث أهل الصدق
- وقال الدورى قلت لابن معين كيف حديثه قال "ضعيف ليس بشيء". قلت: هو أمثل أو أخولا همد قال لاولا واحدمنهما
  - وقالمعاوية بن صالح عنه "ليس بشيء"
  - وقال أحمدابن عصامر الأصبهاني كان على بن المديني يضع حديث أيوب بن جابر أى يضعفه
    - وقال عمروبن على "صالح" وقال النسائي: "ضعيف"
    - وقال أبوزرعة: "واهى الحديث ضعيف وهو أشبه من أخيه"
      - وقال أبوحاتم: "ضعيف الحديث"
- وقال ابن عدى وسائر أحاديث أيوب بن جابر متقاربة يحمل بعضها بعضا وهو ممن يكتب
  - قلت: وقال البخاري في التاريخ الأوسط هو أوثق من أخيه محمد
  - وقال ابن حبان: "كأن يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه"

• وذكر لايعقوب بن سفيان في بأب من يرغب عن الرواية عنهم.

(تهذيب التهذيب 399/1)

• المام دار قطنى فرماتے ہیں۔ من أهل اليمامة، ضعيف، لا يحتج به. (العلل: 1605)

محمد بن جابر، وأيوب بن جابر، أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له يتركان، قال لا يعتبر بهما.

(العلل:469)

- محدث ابن المدين لكهة بين \_ يضع الحديث. الضعفاء والمهترو كون 130/1
  - حافظ مغلطائی لکھتے ہیں۔

أبو العرب القيرواني، وأبو حفص ابن شاهين في (جلمة الضعفاء). وقال أبو

هجمدبن الجارودليس بشئ (إكمال تهذيب الكمال 328/2)

• محدث يعقوب الفسوى نے كها: ضعيف (المعرفة والتاريخ 121/2)

اس تحقیق سے معلوم ہواکہ" أيوب بن جابر "ضعيف ومتر وكراوي ہے۔

#### دوسرىعلت:

پیش کرده روایت میں "السبیعی" طبقه ثالثه کامدلس ہے جس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ امام بیھقی لکھتے ہیں۔

كأن يدلس. (السنن الكبرى: 137/6).

حافظ ابن حجر عسقلاني "السبيعي" كوطقه ثالثه كامدلس لكصة بين-

عمروبن عبدالله السبيعي الكوفي مشهور بالتدليس. (. تعريف اهل التقديس 42/1)

# تىيىرى علت:

مذكوره روايت ميں "القاسم بن موسى بن الحسن" مجهول الحال راوى ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت کے راوی ضعیف ومر دود ہیں اور نا قابل استدلال ہے۔

# بیعت کے لیے دھمکیاں اور جھوٹ بولنے کاالزام!

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 167-165 پر لکھتے ہیں۔

#### يزيد كى بيعت اتنا آسان؟

جورقانی نے بریدی بیعت کوآسان بناکر پیش کیا ہے کہ بس معاویہ مدینہ منورہ آئے اور کہا کہ ہم نے برید
کی بیعت کرلی ہے تو تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یہ جورقانی کی دھوکہ دہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔
برید کی بیعت کے لئے رشوتیں دی گئیں، جھوٹ بولا گیا، دھمکیاں دی گئیں، دھوکہ دہی کی گئی حتی کو آل کیے گئے۔ ان
میں سے ایک ایک جملے پر دلائل کا انبار ہے ، لیکن یہاں فقط ایک حوالہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں، اور یہ اقتباس اُس شخصیت کی کتاب سے ہے جن کے نام کے بغیر پاک وہند کے سی عالم کی علمی سندکا ل نہیں ہو سکتی۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

"اه ویس کے ماتھ دھرت عبداللہ بن عمر علی بوایا اور اپنے بیٹے بزید کی ولی عہدی کے لیے دوسرے لوگوں کے ماتھ دھرت عبداللہ بن عمر علی بوایا اور ان سے کہا: اے ابن عمر! آپ ہم سے کہا کرتے تھے: "جھے اُس شب نار میں بھی سونا لیند نہیں جبکہ ہم پر کوئی امیر نہ ہو'۔ اب مسلمانوں میں فساد انگیزی اور ان کی انتھی کے دو کرے کرنے سے تم کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر علی کھڑے ہوئے اور حمد وصلاق کے بعد کہا: تم سے پہلے بھی ضلفاء ہوئے ہیں اور ان کے بھی فرزند وں سے بہتر نہیں۔ ان خلفاء راشدین میں اور ان کے بھی فرزند تھے اور تمہارا بیٹا ان کے فرزندوں سے بہتر نہیں۔ ان خلفاء راشدین نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ امر ناپیند کیا جو تم اپنے بیٹے کے لیے کرنا چاہیے ہو۔ واقعہ بیہ کہ انہوں نے اپنے میٹوں کے لیے وہ امر ناپیند کیا جو آ اور ہر دور کے مسلمانوں نے اپنے حق خودا ختیاری کے چیش نظر اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ اب بحالت موجودہ آپ جھے ڈرار ہے جی کہ میں انہوں کی متحدہ قوت کے دو کر سے نہ کروں۔ بخدا جی مسلمانوں میں انہ شار کرنے والانہیں مسلمانوں کی متحدہ قوت کے دو کر سے نہ کروں۔ بخدا جی مسلمانوں میں انہ شار کرنے والانہیں موں، میں اُمت مسلمہ کا ایک فرد ہوں۔ جب پوری اُمت کی پراجماع کر لے گی تو جس بھی ان کو مین کرامیر معاویہ نے کہا۔ اللہ آپ پر رصت نازل کر سے۔ (بیکہ کر) حضرت میں اُمت سے میں اُمت میں کرامیر معاویہ نے کہا۔ اللہ آپ پر رصت نازل کر سے۔ (بیکہ کر) حضرت

عبدالله ابنِ عمر ﷺ واپس جليے گئے۔

پھرامیر معاویہ نے عبدالرحمٰن ابن ابو بکر صدیتی کے باوا کر پہلے کی طرح اُن سے بھی کہا: دورانِ تھم میں حضرت عبدالرحمٰن نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا: آپ کو گمان ہو گیا ہے کہ آپ کے بیند کی ولی وہاں ہو گیا ہے۔
آپ کے جینے یزید کی ولی عہدی کے متعلق ہم لوگوں نے آپ کو اپناوکیل وہنار عام بنالیا ہے۔
بخدا آپ کا بیگان بالکل باطل ہے۔ ہمارا مقصدیہ ہے کہ تمام مسلمان مجلس شوریٰ میں کی بات
پرمتفق ہوجا کیں۔ ورنہ میں بتائے ویتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بارآپ کے کندھوں پر دہ گا۔
اتنا کہدکر حضرت عبدالرحمٰن جانے کے لیے بیٹھ گئے تو امیر معاویہ نے کہا: اے اللہ میری موالا مت کہا: اے
بزید کی ولی عہدی وخلافت کے نتائج سے میری ذات کو محفوظ رکھ۔ پھر عبدالرحمٰن سے کہا: اے
جانے والے! یہاں سے شامیوں کے پائ اپنا تخیل نہ جانے ویتجے کہ میں سب کو مطلع کر
اس معاملہ میں آپ سبقت کر بیٹھیں گے۔ مجھے صرف اتنی مہلت و بیجے کہ میں سب کو مطلع کر
دول کہ آپ نے بیعت کر لی ہے۔ پھر حسب ولخواہ جو جا ہے کر لیجئے گا۔

اس کے بعد امیر معاویہ نے عبداللہ ابن زیر مظافہ بلوا کر کہا: اے ابن زیر اللہ ابند ہو جوایک بل ہے نکل کر دوسری ہیں گھس جاتی ہے۔ میرایقین ہے کہ ابو بکر وعمر کی مان ند ہو جوایک بل ہے نکل کر دوسری ہیں گھس جاتی ہے۔ میرایقین ہے اوران دونوں کوان کے فرزندوں ہے تم مل چکے ہواوران کے کان ہیں تم نے بچھ پھونک دیا ہے اوران دونوں کوان کی ذاتی رائے کے فلاف کسی اور کے جن میں رائے دہی پر آمادہ کردیا ہے۔ بیمن کرعبداللہ ابن زیبر چھنے نے کہا: اگر آپ بخت شابی سے بیزار ہو گئے ہیں تو بھد شوق استعفاء دیجئے اوراس کے بعدا پنے صاحبزادہ کو کھڑا ہے ہے تا کہ ہم اس کی بیعت کرسکیں تو فرما ہے کہ ہم کس کی سنیں اور کس کا کہا مانیں؟ کیونکہ دو فلیفہ موجود رہیں گے اورواضح رہے کہ وقت واحد میں دو فلیفہ نہیں ہو سکتے۔ بیک کہ کرعبداللہ ابن زیبر چلے گئے۔ اس کے بعدا میر معاویہ نے منبر پر چڑھ کرحمد وشاء کے بعد کہا: میں نے بچے رَواشخاس کی ہیا تمیس نی ہیں کہ ابن ابو بکر ، ابن عمراورا بین زیبر کی تیمت پر یزید کی خوات کی بیعت کر لی ہے۔ میں کرشامیوں نے کہا: ہم اس وقت ہر گز ہر گز بہ تسلیم نہیں کریں گے البتہ اُس وقت مان لیس بیمن کریں گے البتہ اُس وقت مان لیس کے جب وہ ہم سب کی موجود گی ہیں بیعت پر ید کا علی الا علان اقرار کریں گے البتہ اُس وقت میں بیعت پر ید کاعلی الا علان اقرار کریں گے البتہ اُس وقت مان لیس گے جب وہ ہم سب کی موجود گی ہیں بیعت پر ید کاعلی الا علان اقرار کریں گے البتہ اُس وقت میں بیعت پر ید کاعلی الا علان اقرار کریں گے البتہ اُس وقت وات ویکر ہم

ان کے سرقلم کر دیں گے۔اس پر امیر معاویہ نے کہا: سیحان اللہ، استغفر اللہ، قریش کی شان میں اس قدر جلد بازی اور بیشرارت بیاد رکھوآج کے بعدتم میں ہے کسی کی زبان سے آئندہ الی گنتاخ باتیں نہ سنوں ۔اس کے بعد منبر سے اُتر گئے۔

لوگوں نے باہم کہنا شروع کیا کہ این ابو بکر ،این عمراور ابنِ زبیر نے بیعت کر لی، حالا کلہ میہ ہرسہ حضرات قسمیہ کہنا شروع کیا کہ ہم میں سے کسی نے بزید کی بیعت نہیں کی ہے اور کیفیت میں کہ کو گائی ہوئے ہاں اور نہیں لینی شبت وشفی اقوال زبان پرلاتے رہے،اورامیر معاویہ میں سے روان ہوکر مملکت شام واپس جلے گئے'۔

(مـاثبت بالسنة عن أعمال السنة،مترجم اردو:مومن كي ماه وسال ص٣٦،٣٧،٣٧، تاريخ خليفة بن خيـاط ص٢٢٦،٢١٣ والأواثل لأبي هلال العسكريص ٢٣٦،٢٣٥ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣٢٦، ٣٢٧)

اس سے آپ پریے تفیقت عیاں ہوگئ کہ یزید کی بیعت کس طرح لی گئی،اورخودہی انصاف فرمائیں کہ جورقانی کابیعت پزیدکوآسان کہنا اور تحکیم کے بعد بیعتِ معاویہ پراجماع کا قول کرنا،کس حد تک درست ہے؟

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔ مذکوره روایت کی سند مورخ خلیفه بن خیاط لکھتے ہیں۔

كَ تَنَاوهب بُن جرير بُن كازِم قَالَ كَ تَنِي أَبِ قَالَ نَالتُعْمَان بُن رَاشِ عَن الزُّهُرِي عَن ذَكُوان مولى عَائِشَة قَالَ لِها أَجْعَمُعَاوِية أَن يُبَايع لِا بَنِهِ يَزِيد جَفَقيم مَكَّة فِي نَعُومن ألف رجل فَلَمَّا وَن المَا بَعِينَة معلى من الْمَدِينة خرج ابْن عُمَر وَابْن الزبير وَعبد الرَّحْمَن بُن أَبِي بَكُر فَلَمَّا قيم مُعَاوِية الْمَدِينة صعد الْمِن بَعْدَاللَّه وَأَثْنى عَلَيْهِ ثَمَّ ذَكر ابْنه يَزِيد فَقَالَ من أَحَى جِهَنَا الْأَمر مِنْهُ ثُمَّ ارتحل فَقيم مَكَّة فَقضى طَوَافه وَدخل منزله فَبعث إِلَى ابْن عُمر فَتشهد وَقَالَ أما بعديا بُن عُمر فَإنَّك قد كنت تُحَدِّيْنِي أَنْك لَا تحب أَن تبيت لَيْلة سَوُدَاء لَيْسَ عَلَيْك أَمِير وَإِنِّي أَحندك أَن تشق عَصاكنت تكلم بن عُمر فَعَمَد الله وَأَثْنى عَلَيْهِ ثُمَّ لَا الله المين وَأَن تشعَى فِي فَسَاد ذَات بَينهم فَلَمَّا سكت تكلم بن عُمر فَعَمَد الله وَأَثْنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْمُسلمين وَأَن تشعَى فِي فَسَاد ذَات بَينهم فَلمَّا سكت تكلم بن عُمر فَعَمَد الله وَأَثْنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْمُسلمين وَأَن تشعَى فِي فَسَاد ذَات بَينهم فَلَمَّا سكت تكلم بن عُمر فَعَمَد الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بعد وَإِنَّه وَلَك الله وَلَك الله عَلَيْه وَلَه الله عَلَيْه وَلَا الله المِن كَيْد مِن أَبناء لِه مَا رَأَيْت أَنْت فِي ابْنك وَلَك بُهُمُ الْحَتَارُ واللّهُ سلمين حَيْثُ علمُوا الْحِيَار وَإِنَّك تحذر في أَن أَشق مَا رَأَيْت أَنْت فِي ابْنك وَلَك بُهُمُ الْحَتَارُ واللّهُ سلمين حَيْثُ علمُوا الْحَيَار وَإِنَّك تحذر في أَن أَشق

عَصا الْمُسلمين وَأَن أسعى فِي فَسَاد ذَات بَينهم وَلم أكن لأَفْعَل إِنَّمَا أَنار جل من الْمُسلمين فَإذا اجْتَمِعُواعَلَى أَمرِ فَإِنَّمَا أَنارِجِل مِنْهُم فَقَالَ يَرْحَمُك اللَّه فَخرِج ابْن عُمَر وَأَرُسل إلى عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكُر فَتشهد وَأخن فِي الْكَلَام فَقطع عَلَيْهِ كَلَامه فَقَالَ إِنَّك وَالله لَوَدِدُت أَنَا وكلناك في أَمر ابنك إِلَى اللَّه وَإِنَّا وَالله لانفعل وَالله لتردن هَنَا الْأَمر شُورَى فِي الْمُسلمين أُو لنعيدنها عَلَيْك جَنَعَة ثمَّ وثب فَقَامَفَقَالَ مُعَاوِية اللَّهُمَّ اكفنيه بِمَرشِئُت ثمَّ قَالَ عَلَى رسلك أَيهَا الرجل لَا تشرفن بِأُهُل الشَّام فَإِنِّي أَخَاف أَن يسبقوني بِنَفُسِك حَتَّى أخبر العشية أَنَّك قربَايَعت ثمَّر كن بعدذَلِكَ عَلَىمَابِدالَك من أُمرِك ثمَّ أرسل إِلَى ابْن الزبيرِ فَقَالَ يَابُن الزبيرِ إِثَّمَا أَنْت تَعْلَب رواغ كلما خرجمن مجردخل آخر وَإِنَّك عَمَلت إِلَى هذَيْن الرجلَيْن فنفخت في مناخرهما وحملتهما عَلَى غير رأيهما فَتكلم ابن الزبير فَقَالَ إِن كنت قد مللت الْإِمَارَة فَاعْتَزلهَا وهلم ابْنك فلنبايعه أرزأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نشمع لأيكما نطيع لانجمع البيعة لكما والله أبدا ثمَّر قَامَر فراح مُعَاوِيَة فَصَعِلَ الْبِنْبَرِ فَحَهِلَ اللَّه وَأثْنِي عَلَيْهِ ثمَّر قَالَ إِنَّا وجدنا أَحَادِيث النَّاس وَذَوَات عوار زَحَمُوا أَن ابْن عُمَر وَابْن الزبير وَابْن أَبِي بَكُر الصّديق لحديبايعوا يَزِيد قد سمعُوا وأطاعوا وَبَايَعُوا لَهُ فَقَالَ أهل الشَّام لَا وَالله لَا نرضي حَتَّى يبايعوا على رُؤُوس النَّاس وَإِلَّا ضربنا أعَناقهم فَقَالَ مَه سُبُحَانَ الله مَا أَسُرع النَّاسِ إِلَى قُرَيْش بِالسوء لا أسمع هَذِي الْمقَالة من أحدبعدالْيَوْم ثمَّ نزل فَقَالَ النَّاس بَايع ابْن عُمَر وَابْن الزبير وَابْن أَبِ بَكْر وَيَقُولُونَ لَا وَالله مَا بايعَناوَيَقُول النَّاسبكي لقدبايعتمروار تحلمُعَاوِيَة فلحق بِالشَّامر.

(تاريخ خليفة بن خياط ص 214–213)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس روایت کی سند میں راوی نعبان بن راشد ضعیف الحفظ راوی ہے۔

#### امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

سَأَلت أبي عَن النُّعُمَان بن رَاشد فَقَالَ روى أَحَادِيث مَنَا كِير.

(العلل ومعرفة الرجال 420/1)

#### حافظ ابن حجر عسقلانی محدثین کرام کے اقوال لکھتے ہیں۔

- يحيى القطأن فضعفه جدا
- وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عنه فقال مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير
  - وقال ابن معين ضعيف وقال مرةليس بشيء
  - وقال البخارى وأبوحاتم في حديثه وهم كثير وهو في الأصل صدوق
  - وقال ابن أبي حاتم أدخله البخارى في الضعفاء فسبعت أبي يقول يحول منه
    - وقال أبو داو دضعيف
    - وقال النسائي ضعيف كثير الغلط وقال في موضع آخر أحاديثه مقلوبة
      - وقال النسائي صدوق فيه ضعف قال
      - وقال ابن معين مرة ضعيف مضطرب الحديث
      - وقال العقيلي ليس بالقوى يعرف فيه الضعف

(جهذيب التهذيب 452/10)

#### حافظ مغلطائي لكھتے ہيں۔

- وقال الساجي: صدوق فيهضعف،
- وقال يحيى بن معين: مضطرب الحديث ليس بشيء، وقال مرة أخرى: ثقة ،
  - قال أبو يحيى: روى عنه زهير بن جرير عن الزهرى مناكير.
    - وفي كتأب العقيلي: ليس بقوى يعرف فيه الضعف.
      - وفي كتأب الدولابي: كثير الغلط.
      - وذكرة أبو العرب في جملة الضعفاء،

• وفي كتاب ابن الجارود: ليس بشيء، ضعيف الحديث.

(إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 59/12)

امام بخاری لکھتے ہیں۔

النُّعُهَان بن رَاش الْجَزرِي عَن الزُّهْرِي وَمَيْهُون بن مهْرَان وَعنهُ وهيب فِي حَدِيثه هم كثير . (113/1)

دوسرى علت:

سند میں"النعمان بن داشد"روایت" زهری"سے بیان کر رہا ہے مگر محدثین کرام"النعمان بن داشد"ک" زهری"سے روایات کوضعیف ثابت کرتے ہیں۔

علامه ذهبي لکھتے ہیں۔

النُّعُمَان بن رَاشد الْجَزرِي عَن الزُّهْرِي قَالَ أَحْمد مُضْطَر ب الحَدِيث وى مَنَا كِير وَقَالَ النَّع مِن ضَعِيف وَقَالَ النَّسَائِيِّ كثير الْعَلَط. (المعنى فى الضعفاء 699/2) بير وايت بھى" نعمان بن راشد" نے "الزهرى" سے روایت كى ہے اس ليے بير ويات مضطرب اور منكر ہے۔

نیر دریت می معلوی بی دانسه سے الوکنوری سے دریت کا جناب کا جناب الموضوع و مر دود کا اطلاق نوٹ : فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص83 پر حدیث منکر پر موضوع و مر دود کا اطلاق ۔

کرتے ہیں۔

موصوف فیضی اس حوالہ کو بغور پڑھیں اور اپنی کتاب میں جو "منکر" پر موضوع کا تھم لگایا ہے اس کو مد نظر بھی رکھے۔ جناب کی نام نہاد تحقیق کے مطابق تویہ روایت موضوع بنتی ہے اور جناب الیی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں اور اپنے مخالف پر موضوع حدیث سے استدلال کرنے پر فقرے بھی کتے ہیں۔ واہ جناب! کیااصول ہے آپ کا۔عام قاری کو دھوکادے کر حقیقت کو پس پشت نہیں ڈالا جاسکتا۔

امام یحیی بن معین لکھتے ہیں۔

النعمان بن راشد ضعيف الحديث»، قلت ليحيى: ضعيف فيماروي عن الزهري

وحده؛ قال: «عن الزهري وغير الزهري، هو ضعيف الحديث.

(سؤالات ابن الجنيد لأبي زكرياً يحيى بن معين 441/1)

#### دوسرىعلت:

حافظ ابن حجر عسقلانی الزهري كوطقه ثالثه كامدلس قرار دیا ہے۔ طقه ثالثه كے مدلس كی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (النكت على كتأب ابن الصلاح 624/2)

#### تىسرى علت:

امام ابن شہاب زہری کے متعلق بعض کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ صاحب بعض او قات روایات کی وضاحت کے لئے از خود تفسیر کر دیتے تھے، پھر اس مفسر انہ کلام کے تفسیری حروف واداۃ کو بعض مواضع میں ساقط بھی کر دیتے تھے۔اس طریقے سے روایت کے اصل الفاظ اور تفسیری الفاظ میں فرق نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ نفس الا مرمیں اختلاط ہو جاتا تھا۔

امام زہری کے اس طریقہ کار کوعلامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح المغیث شرح الفئیتہ الحدیث للعراقی بحث مدرج میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف "النکت" میں لکھاہے ، فرماتے ہیں کہ

"كنا كان الزهرى يفسر الاحاديث كثيرا وزيما اسقط اداة التفسير فكان بغض قرانه دائماً يقول له افصل كلامك من كلام النبي الله الى غير ذالك من الحكايات") النكت على كتاب ابن صلاح الفيته للعراقي لابن حجر عسقلاني. تحت النوع العشرون

(البدلاج) ـ ( فتح المغيث سخاوي صفحه 103 بحث مدرج مطبوعه انوار محمري لكھنو۔ طبع قديم۔ )

نیزامام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اپنی مرویات میں اختلاط و تخلیط فرمایا کرتے تھے،اس وجہ انکے ہم عصر حضرات کو انہیں سے نصیحت کرناپڑی کہ جب آپ لوگوں کوروایات بیان کریں تواپنی رائے اور روایت میں فرق قائم رکھا کریں، تاکہ لوگوں کو آپ کی رائے اور روایت میں مفارقت معلوم ہو سکے ، دونوں میں تخلیط نہ رہے۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے ادراجات فی روایات بے شاریائے جاتے ہیں۔ بہت سے اکا ہر علاء مثلا

دار لقطنی ؓ، طحاوی ؓ، ابن عبدالبر ، بہیقی ؓ، ابو بکر الحاز می ؓ، امام نووی ؓ، جمال الدین الزیلعیؓ، ابن کثیر ؓ، ابن حجر عسقلا ٹی ؓ، جلال الدین سیوطی اور ملاعلی قاری ؓ وغیر ہ ہم نے زہری کے ادر اجات کو تصریحاذ کر کیا ہے۔

## الاوائل كى سند:

أخبرناأبو أحمى قال: أخبرنا الجوهرى قال: أخبرنا عمر بن شبة عن صلت بن مسعود عن أحمد بن شبوية عن سليمان بن عبد الله بن معبر قال: قدم معاوية مكة أو قال المدينة فأتى المسجد فقعد فى حلقة فيها ابن عمر وابن عباس وعبد الرحن بن أبى بكر، فأقبلوا إليه وأعرض ابن عباس عنه فقال: وأنا أحق بهذا الأمر من هذا المعرض وابن عمه فقال ابن عباس: ولم التقدم فى الإسلام أمر سابقة مع رسول الله أمر قرابة منه؛ قال: لا ولكن ابن عمى المقتول ظلماً. قال: فهذا أحق به يريدابن أبى بكر. قال: إن أبالا مات موتاً. قال: فهذا أحق به يريدابن عمر. قال: إن أبالا معناه رالأوائل ص 10)

روایت کی اسنادی <sup>ح</sup>یثیت:

مذ كورهروايت قابل احتجاج نهيں ہے۔

ىپىلى علت:

اس روایت میں راوی "سلیمان بن عبدالله بن معمر" کی توثیق نہیں اس لیے یہ مجہول راوی ہے۔

### دوسرىعلت:

یہ روایت "سلیمان بن عبدالله بن معمر" نے کس راوی سے سنی،اس کا کوئی ذکر نہیں۔اس لیے روایت منقطع

-4

# الزام نمبر4:

# امام حسن كى شہادت فاجعه كومصيبت كيول نه سمجھنا

قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 183-182 پر ككھتے ہيں۔

امام ابوداودا بن سند كے ساتھ لكھتے ہيں:

'' خالد بیان کرتے ہیں: حضرت مقدام بن معد یکرب کے ،عمرو بن اسوداورا ہل قشر بین ہے بنو اسد کا ایک شخص معاویہ کے پاس آئے۔معاویہ نے حضرت مقدام کے ہےا:

أَعَلِمُتُ أَنَّ الْسَحَسَنَ بُنَ عَلِي تُوقِيَ؟ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ : أَسَرَاهَا مُصِيبَةً ؟ قَالَ لَهُ : وَلِيمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَسَرَاهَا مُصِيبَةً ؟ قَالَ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَاسِيَ : جَمُرَةٌ أَطُفَأَهَا اللّهُ حُرِيهِ ، فَقَالَ الْأَسْدِي : جَمُرَةٌ أَطُفَأَهَا اللّهُ حُرِيهِ ، فَقَالَ : هَذَا مِنِي وَحُسَيْنَ مِنْ عَلِي ؟ فَقَالَ الْأَسْدِي : جَمُرَةٌ أَطُفَأَهَا اللّهُ عَرَبُهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ الْمُعْمَلَ وَأَسْمِعَكَ مَا عَلَى اللّهُ مُعَالِيةً ! إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِقَيْ ، وَإِنْ أَنَا كَذَبُتُ فَكَذِبُنِي ، قَالَ : يَا مُعَاوِيةً ! إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِقَنِي ، وَإِنْ أَنَا كَذَبُتُ فَكَذِبُنِي ، قَالَ : أَفْعَلُ:

قَالَ : فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهَ يَنُهِى عَنُ لُبُسِ الدَّهَبِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَالَ: فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَـالَ : فَـأَنْشِـدُكَ بِـالـلَّهِ ، هَلْ تَعَلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْنَى عَـنُ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ: قَوَ اللّهِ لَقَدُ رَأَيُتُ هَذَا كُلّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةً! فَقَالَ مُعَاوِيَةً: قَدْ عَلِمُتُ أَنِي لَنَ أَنْجُو مِنْكَ يَا مِقْدَامُ ، قَالَ خَالِدٌ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةً بِمَا لَمُ يَأْمُرُ لِصَاحِبَيْهِ ، وَلَمْ يَعُطِ الْإَسْدِيُ وَفَرَضَ لِلابْنِهِ فِي الْمِنْتَيْنِ ، فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَسْدِيُ وَفَرَضَ لِلابْنِهِ فِي الْمِنْتَيْنِ ، فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَسْدِيُ أَحَدًا شَيْنًا مِمًا أَخَذَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كُويُمْ بَسَطَ يَدَهُ ، وَأَمَّا الْأَسْدِيُ فَرَجُلٌ حَسَنُ الإمْسَاكِ لِشَيْنِهِ.

'' كياتم جانع بوكر حسن بن على وفات پا كے؟اس بِرحضرت مقدام الله في إنَّ اللهِ وَإِنَّاإِلَيْهِ وَ اجِسعُونَ '' كباءاس بِركَى شخص نے أنہيں كہا: كياتم اس كومصيبت سجھتے ہو؟ أنہوں نے أس كو فرمايا: يس اس بات كوكيوں ندمصيبت مجھوں جبكدرسول الله مَثْقِيَةِ نِهِ أنہيں اپنى گوديس بھاكر فرمایا تھا: '' بیجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے'۔اس پراسدی نے کہا: وہ آیک انگارہ تھا جے اللہ فظائے نے رہایا تھا: ' فظائی نے بجھادیا۔ خالد کہتے ہیں: اس پر مقدام خطائے نے معاویہ کو کہا: آج بیس تم کواس وقت تک شہیں چھوڑ وں گا جب تک کہ تہمیں غصہ شدولاؤں اور وہ پھھ ندستاؤں جو تہمیں نا گوار ہو۔ پھر فرمایا: اے معاویہ! بیس بات شروع کرتا ہوں ،اگر بیس کے کہوں تو میری تصدیق کرتا اورا گر بیس جھوٹ بولوں تو میری تر دید کردینا۔معاویہ نے کہا: بیس ایساہی کروں گا۔

حضرت مقدام على نے فرمایا: میں تہمیں اللہ کی تتم دے کر بوچ شاہوں: کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ مائی تیاج نے ریشم بیننے سے منع فرمایا؟ أنہوں نے کہا: ہاں۔

حضرت مقدوم ﷺ نے فرمایا: میں تہمیں الله کی قشم دے کر بوچ تیا ہوں: کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ پیشینل نے در مور کی جار کو مہنز اور اُس یہ جینے سے منع فری ایتراکی نہوں نے کہ اور اور

اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ وَرِندوں کی جلد کو پہننے اور اُس پر تیٹھنے ہے منع فر مایا تھا؟ اُنہوں نے کہا: ہاں۔ اس پر حضرت مقدام ﷺ نے فرمایا: خدا کی تتم!اے معاویے! میں بیسب پجھے تمہارے گھر

اس پر سرت مدا میں ہوت ہے۔ کہا: اے مقدام! بجھے معلوم ہے ، آج میں تم ہے جان نہیں میں ویکھ ہوت سر میں اس پر معاویہ نے کہا: اے مقدام! بجھے معلوم ہے ، آج میں تم ہے جان نہیں چیز اسکتا ۔ خالد کہتے ہیں: اس کے بعد معاویہ نے حضرت مقدام ہیں کے لیے است مال کا تھم دیا کہ اتنا اُن کے دوسر ہے ساتھیوں کے لیے نہ دیا اور اُن کے بیٹے کا وظیفہ دوسود یتاروا لے لوگوں کے برابر کر دیا ۔ پس حضرات مقدام ہیں نے دوسب پھھا ہے ساتھیوں میں تقسیم کردیا ۔ خالد کہتے ہیں: اسدی کو جو ملا تھاوہ اس نے کسی کونہ دیا ۔ بیٹے معاویہ کو پیٹی تو اُنہوں نے کہا: مقدام ایک کریم محض ہیں اُنہوں نے کہا: مقدام ایک کریم محض ہیں اُنہوں نے اپنے ہاتھ کھول دیے، رہااسدی تو وہ اپنی چیز کوا چھے طریقے ہے سنجالنے والا ہے''۔

(سنن أبي داود بتحقيق الألباني ص٧٣٨ حديث ١٣١٤)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

حَكَّاثَنَا عَمُرُو بَنُ عُثُمَانَ بَنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَكَّاثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيدٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: وَفَلَ الْمِقْدَامُ بَنُ مَعْدِي بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسُرِينَ إِلَى الْمِقْدَامُ بَنُ مَعْدِي كَرِب، وَعَمْرُو بَنُ الْأَسُودِ، وَرَجُلُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسُرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بَنَ عَلِيَّ تُوفِيِّ، فَوَجَّعَ الْمِقْدَامُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً، قَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً، وَقَلْ وَضَعَهُ الْمِقْدَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِبْرِةٍ فَقَالَ: «هَذَا مِتِي» وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِيَّ، فَقَالَ رَجُلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِبْرِةٍ فَقَالَ: «هَذَا مِتِي» وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِيَّ، فَقَالَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبْرِةٍ فَقَالَ الْمِقْدَامُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْمِقْدَامُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى

أُغَيِّظُك، وَأُسَمِعَكَ مَا تَكُرَهُ ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقَتُ فَصَدِّقَنِي، وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي، قَالَ: أَفْعَلُ، قَالَ: فَأَنْشُلُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* \* نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهِ مِنَ لُبُسِ الْحَرِيرِ \* قَالَ: فَأَنْشُلُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* : نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ \* قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُلُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* : نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ \* قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُلُكَ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَهَى عَنْ لُبُسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا \* قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَهَى كُنْ لُبُسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا \* قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ مُعَاوِيةٌ فَقَالَ الْمُقْدَامُ فَي أَصَالِهُ فَلَا الْمُقْدَامُ فَي أَكُولُ كَيهُ مِنَا لَا اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَاوِيةُ وَاللّهُ اللهُ الله

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

مذ کور ہ روایت بقیہ بن الولید کی تدلیس التسویہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### اعتراض:

منداحد میں اسند میں بقیہ بن الولیدنے ساع کی تصری کرر کی ہے سند پیش ہے۔ حَدَّثَنَا حَیْوَةُ بُنُ شُرَیْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِیَّةُ، حَدَّثَنَا بَعِیرُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان، قَالَ: وَفَلَ الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِی کَرِبَ وَعَمْرُو بُنُ الْأَسْوَدِ إِلَی مُعَاوِیَةً، فَقَالَ مُعَاوِیَةُ لِلْمِقْدَامِ:

أَعَلِهُتَ أَنَّ الْحَسَى بُنَ عَلِيٌّ تُوفِّي ؛ (مسنداحدرقم 17189)

اس میں بقیہ بن الولیدنے ساع کی تصریح کرر تھی ہے اور محدثین کے مطابق جب بقیہ بن الولید ساع کی تصریح کردے تواس کی روایت قبول ہوتی ہے . اور البانی نے بھی اس روایت کو صیح قرار دیاہے .

(سلسله احاديث الصحيحة 811)

ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں بقیہ بن الولید نے ساع کی تصریح کی ہے اور اس کی ثقات سے ساع کی تصریح والی روایات عندالمحد ثین قبول ہیں اس لئے بیر روایت حسن ہے۔

# اعتراض كالتحقيقي جائزه:

مندامام احمد کی بیش کر دہروایت بھی ضعیف ہے۔

حداثنا حيوة بن شريح حداثنا بقية حداثنا بحير بن سعداعن خالد بن معدان قال: وفد الهقدام بن معدى كرب وعمرو بن الأسود إلى معاوية فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن على توفى و فرجع المقدام فقال له معاوية: أتراها مصيبة و فقال: ولمر لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر لا وقال: هذا منى

وحسين من على. (مسند احمد: 17189)

یه روایت بھی ضعیف ہی ہے کیوں کہ بقیہ بن الولید کی تدلیس "تدلیس تسویہ" ہے۔ تدلیس تسویہ کرنا کرنے والے راوی کے لیے صرف اپنے استاذ سے ہی نہیں، بلکہ پوری سند میں سماع کی تصریح کرنا ضرور کی ہے۔

# بقيه كاندليس التسويه كاثبوت:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت کے بارے فرماتے ہیں:

هذا حدیث منکر وبقیة من المدلسین یحدث عن الضعفاء و یحذف ذکر همر فی أوقات "بیر منکر حدیث ہے، بقیه مدلسین میں سے ہے، بسااو قات ضعیف راویوں سے روایت کر کے سند کے مختلف مقامات میں انہیں حذف کر دیتے تھے۔ "

(الجامع لعلوم الإمام أحمد-علل الحديث: 227/15)

لمذاا گرچہ منداحمہ: 16817 میں بقیہ کے بعد لفظ "حداثنی" بھی موجود ہے،اس کے باوجود روایت منکر ہے کیوں کہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتے تھے۔

بقیہ بن الولید سند میں ثقہ راویوں کے در میان سے ضعیف راوی کو حذف کر دیتے تھے تاکہ سند صحیح

معلوم ہو۔

امام ابوحاتم رازی رحمه الله بقیه کی تدلیس تسویه کی دلیل دینے کے بعد فرماتے ہیں:

وكأن بقية من أفعل الناس لهذا .

"بقیہ بیر کام (تدلیس تسویہ) سب سے زیادہ کرنے والے تھے۔

(علل الحديث لابن أبي حاتم: 115/1، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص: 364)

امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بقیہ کے تدلیس تسویہ کی مثال دی ہے کہ یہ ثقہ راویوں کے در میان سے ضعیف راوی کو گرادیتے تھے۔ (المجر وحین: 201،200/1)

ابن القطان فاسى رحمه الله"بقيه قال نا ابن جريج" سندك بارے فرماتے ہيں:

فمابقى فيه إلا التسوية.

"اس میں صرف تدلیس تسویہ (کی علت) باقی ہے۔ (التلخیص الحبید ط قرطبة: 309/3) حافظ ابن الملقن فرماتے ہیں:

قلت: قداصرح بقية بالتحديث فقال: ناشعبة. لكن لا ينفعه ذلك فإنه معروف بتدليس التسوية .

"میں کہتاہوں کہ بقیہ نے "ناشعبہ" کہہ کرساع کی صراحت کی ہے لیکن یہ بات ان کوفائدہ نہیں دے گی کیونکہ وہ تدلیس تسویہ کی وجہ سے معروف ہیں۔(البداد البدید: 5/102)

حافظ بوصرى لكھتے ہيں:

وبقية هو ابن الوليان يدلس بتدليس التسوية .

القيه تدليس تسويه كرتے تھے۔"

(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 136/1)

مافظ ابن ججرر حمد الله"بقية حداثني يونس بن يزيد عن الزهرى" سندك بارے فرماتے بين:

ففيه تدليسه التسوية لأنه عنعن لشيخه

"اس میں بقیہ کی تدلیس تسویہ ہے کیوں کہ انہوں نے اپنے شیخ سے آگے عن سے روایت بیان کی ہے۔ (التلخیص الحبیر ط العلمیة: 2/107)

حافظ ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں:

وبقية صدوق لكنه يدلس ويسوى وقدعنعنه عن شيخه وعن شيخ شيخه ـ

" بقیہ صدوق ہیں، لیکن تدلیس تسویہ کرتے ہیں اور انہوں نے بیر وایت اپنے شیخ اور شیخ کے شیخ سے

معنعن بيان كى بـ - (موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر : 276/1)

مافظ ابن جرعسقلانی مزید"بقیة بن الولیداثنا مسلم بن زیادقال: سمعت أنس بن مالك رضی الله عنه" سند كرار كانسته بين :

وإنماعابواعليه التدليس والتسوية وقدصر حبتحديث شيخه له وبسماع شيخه

فانتفت الريبة . (نتائج الأفكار لابن حجر: 376/2)

"محدثین نے بقیہ پرتدلیس تسویہ کالزام لگایاہے (لیکن اس سند میں) انہوں نے اپنے شیخاور شیخ کے شیخ سے ساع کی صراحت کرر تھی، کھذاتد لیس کا شک رفع ہوا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بقیہ کی تدلیس کاشبہ تب ہی رفع ہو گا،جب وہ پوری سند میں ساع کی تصر تے کرے، ورنہ نہیں۔

نيزايك سند"بقية بن الوليدا ثنا بحير بن سعدعن خالدبن معدان"ك بارك كصيبي :

وقدائمن تدلیسه لتصریحه فی هذا بالتحدیث، لکن ینظر فی حدیث بحیر عن خالدلان بقیة کان یسوی ـ

"بقیہ نے اس سند میں ساع کی صراحت کر کے اپنی تدلیس سے بے خوف کر دیاہے، لیکن "بھیدعن خالہ" میں غور کیاجائے گا، کیوں کہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتے تھے۔

(إتحاف المهرة لابن حجر: 233/13)

معترض کی ذکر کرده روایت بھی" بقیه" کی "بحیر عن خالد "روایت کرده ہی ہے، لہذااسے صحیح

قرار دینامعترض صاحب کی اپنی کم علمی ہے۔ \* سب • سے سے • میں

# البانی کے شا گرد کی تصر تکے:

البانی کے شاگرد شیخ ابواسحاق حوینی کے نزدیک بھی تدلیس تسویہ کامر تکبہے اور جب تک پوری سند میں ساع کی صراحت نہ کردے اس کی روایت قبول نہیں۔وہ لکھتے ہیں :

بقية بن الوليد كأن يدلس تدليس التسوية وهو ما يسمى عند القدماء بتدليس التجويد فنحتاج أن يصرح في كل طبقات السندو كنت أعتقد قديمًا أنه يدلس تدليس الإسناد كالأعمش وابن جريج وغيرهما. وقال لى شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله: إنه يقع لى أن تدليس بقية هو من التدليس المعتاد. ولكن ثبت أن بقيّة كأن يدلس تدليس التسوية .

"بقیہ تدلیس تسویہ کرتاہے اور قدماءاس کوتدلیس تجوید کہتے ہیں۔ ہم محتاج ہوتے ہیں کہ یہ سندکے ہمام طبقات میں ساع کی صراحت کرئے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ بقیہ بن ولیداعمش،اورابن جریج وغیر ھاکی طرح تدلیس الاسناد کرتاہے ہمارے شیخ ابو عبدالرحمن البانی نے فرمایا: کہ میرے مطابق

بقیہ عام مدلس ہے (ان کے یہ بات صحیح نہیں) لیکن (بعد میں دلائل سے) ثابت ہوا کہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتاتھا۔ (نثل النبال بمعجمد الرجال:302/1)

اور شیخ حوینی نے بقیہ کی تدلیس تسویہ کی وجہ سے کئی روایات کو ضعیف بھی قرار دیاہے۔

شیخ شعیبار نئو وطاوران کے رفقاءنے بھی(منداحمہ: 17189) کی تحقیق میں زیر بحث روایت کی سند کو بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیاہے۔

یادرہے کہ اصول حدیث کی کتب میں تدلیس تسویہ کی مثال میں بقیہ بن ولید کو خاص طور پرپیش کیا گیاہے۔

### علت قادعه:

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ زیر بحث روایت میں بقیہ سے روایت کرنے والے حیوۃ بن شر تے حمصی ہیں اور امام البوزر عدرازی رحمہ اللہ ایک روایت جو "ابو تقی قال حدثنی بقیۃ قال: حدثنی عبد العزیز بن أبی روادعن نافع عن ابن عمر "کی سندسے مروی ہے، اس کے بارے فرماتے ہیں:

لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هو عن أهل حمص وأهل حمص لا

"بقیہ نے یہ حدیث عبدالعزیز سے نہیں سیٰ یہ روایت اہل حمص سے ہے اور وہ اس میں تمییز نہیں کرتے تھے(عدم ساع کوصیغہ ساع سے ذکر کر دیتے تھے)۔

(علل الحديث لابن أبي حاتم : 271/6)

لہذاحیوہ بن شر جے نے اگرچہ بقیہ کی تحدیث ذکر کی ہے ، لیکن محد ثین محققین کے نزدیک یہ حمص والوں سے قابل قبول نہیں۔

#### اہم نکتہ:الزامی جواب!

اس روایت کی سند میں ایک راوی "حیوۃ بن شریح حمصی " بھی ہے۔اور حمصی راویوں کے بارے میں جناب فیضی صاحب اپنی کتاب الا حادیث الموضوعہ ص 132 پر جو لکھتے ہیں اس کا عکس ملاحظہ کریں۔

میں (فیضی) کہتا ہوں: اس معاملہ میں امام ذہبی رحمة الله علیے کی بنسبت امام حاکم رحمة الله علیہ کا قول زیادہ وزنی ہے، کیونکہ بیچھ بین زیادہ محمل کا باشندہ تھا اورا الم محمل سیدناعلی ﷺ کیفنس میں شامیوں ہے بھی زیادہ سخت جناب فیضی صاحب کی اس تحریر سے بیہ ثابت ہوا کہ حمصی راوی تنقیص اہل بیت میں ملوث تھے۔ اس روایت میں بھی بالفرض بظاہراً تنقیص حضر تامام حسن رضی اللہ عنہ ثابت ہور ہی ہے تواس روایت میں تنقیص والے تنقیص والے الفاظ بھی اسی حمصی راوی حیوۃ بن شر تکے حمصی کے کیوں نہیں ہو سکتے ؟ان بظاہراً تنقیص والے الفاظ کا الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیوں؟ کیا فیضی صاحب اس مکتہ پر بھی روشنی ڈالنا لیسند کریں گے؟

# الزام نمبر6:

# امام حسن کوانگارہ کہنے والے کوڈانٹنے کی بجائے ببیبہ دینا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 188 پر لكھتے ہيں۔

# اميرشام نے اہل بيت كى قدرندكى

الل عديث عالم شس الحق عظيم آبادي لكصته بين:

وَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدُرَ أَهُلَ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا عَرَفَ قَدُرَ أَهُلَ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا عَلَى وَالْحَصَلِيبِ وَجَزَى مَا قَالَ ، فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنُ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ ، وَجَزَى اللَّهُ الْمَعَدُامَ وَرَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا سَكَتَ عَنْ تَكُلُّمِ الْحَقِّ حَتَّى أَظُهَرَهُ ، وَهَكَذَا اللَّهُ الْمُعْمِنِ الْكَامِلِ الْمُخْلِصِ.

"معاویہ پرتعب اور جیرت ہے، انہوں نے ابل بیت کی قدر نیس جانی جی کہ انہوں نے وہ کہا جو کہا۔ بیشک سیدناحسن بن علی علیہ کی وفات بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالی حضرت مقدام علیہ کو جزائے خیرعطافر مائے ، بلاشبہ وہ حق کے اظہارے خاموش ندرہ سکے حتی کہ اُسے ظاہر کر دیا اور یہی کامل مخلص مومن کی شان ہوتی ہے'۔

(عون المعبود في مجلد واحد ص١٨٨٤ وط: ج١١ ص١٩١)

### الزامی تنصرہ:۔

جناب قاری صاحب نے غیر مقلد عالم سمس الحق عظیم آبادی کے جو حوالہ پیش کیاہے وہ اہل سنت پر کیسے جمت بن سکتاہے ؟ اس عبارت کا جواب تو غیر مقلدین خود دینگے۔ گرکیونکہ قاری صاحب نے متعدد مقامات پر غیر دیو بندی علماء کے حوالہ جات دیے ہیں ، اس لیے شمس الحق عظیم آبادی کے بارے میں ایک دیو بندی عالم کا جواب ملاحظہ کرلیں۔

# غیر مقلد سمس الحق عظیم آبادی کاجواب قاضی مظهر حسین دیوبندی کی تحریرے!

قاضی مظهر حسین چکوالی دیوبندی اپنی کتاب د فاع حضرت معاویه رضی الله ص 102-100 پر جو لکھتے ہیں اس -

کاعکس ملاحظہ کریں۔

مولا نامش الحق عظيم آبادي

مسلك المحديث كايك عالم مولاناشس الحق صاحب عظيم آبادى لكيت بين: والمراد بفلان هو معاويه بن سفيانٌ الغ

. ( عون المعبود حاهية سنن الي دا ؤ دجلد م م ١١٨)

فلال سے مراد حضرت معاویه بن سفیان دی فوجی -

کیکن ان کی بیہ بات مرجوح ہے جیما کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے۔ اور اگر مسند امام احمد میکھنیٹ کی روایت میں ایساندکور ہے تو بیراوی کی غلط نبی ہے۔

· اس سلسل ميس مولا ناعظيم آبادي لكصة مين:

و العجب كل العجب من معاوية فانه ماعرف قدر أهل البيت حتى قال ماقال الخ . (ايضا ص110)

اور حفرت معاویہ والتور بہت زیادہ تعب آتا ہے کہ آپ نے اہل بیت کی قدرنہ پھانی حتی کد کہا جو کچھ کہا۔

ہم کہتے جیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ تو دس سال کی مدت جی حضرت امام حسن بھائونوغیرہ کو عطا کردیا، کیا ہے ان کی قدر و منزلت نہیں ہے اور کیا حضرت معاویہ بھائونو حضرت حسن بھائون کی وفات پر انا لله وانا الیه داجعون پڑھنے پر برلما اعتزاض کر سکتے ہے اور اگر بالفرض حضرت معاویہ بھائونے خضرت مقدام سے بیفر مایا ہے کہ اتعدها مصیبة۔ (کیا تو حضرت حسن بھائون کی موت کومصیبت مجمتا ہے) تو اس کا فشاء کھاور ہوگا۔

مولا ناعظیم آ بادی موصوف لکھتے ہیں:

انما قال الاسدى ذلك القول الشديدالسخيف لان معاوية والمؤلخ كان بخلف على نفسه من زوال المخلافة عنه و خروج الحسن المثلث كذا خروج الحسين المثلث (اينام ١١٧)

اسدی نے میں بخت اور بیہودہ بات اس لیے کی کہ حضرت معاویہ دلانٹو کو یہ خوف رہتا تھا کہ کمبیں آپ کی خلافت کا تختہ نہ الٹ دیا جائے۔ اور حضرت حسن بڑانٹوا ور ای طرح حضرت حسین جونؤان کے خلاف خروج کردیں۔

الجواب: مولا ناعظیم آبادی نے تو یہ بجیب وغریب نکتہ نکالا ہے۔ دہ شارح ابی داؤد ہوتے ہوئے بھی آنخضرت مٹائیل کی اس پیٹلوئی کی حقیقت کو نہ سجھ سکے جو حضرت حسن اور حضرت معاویہ بیڑٹن کی صلح کے متعلق تھی۔ چنانچہ بخاری شریف بیس ہے کہ حضور مٹائیل نے فرمایا:

ان ابنى هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فينتين من المسلمين. (فع البارى شرآ ابخارى جلاصفتم بص م 2)

اور عمدة القاری شرح البخاری جلد۱۳ میں ''فئینتین عظیمتین'' کے الفاظ ہیں یعنی میرا بیہ بیٹا (حسن) سروار ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔

اس سلح کی صورت منجانب الله یے ظاہر ہوئی کہ حضرت اہام حسن جائٹوا پی خلافت ہے وستمبر دار ہوگئے اور حضرت معاویہ جائٹو کوتمام مملکت اسلامیہ کا خلیفہ سلیم کرلیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو عام المجماعة کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال تمام امت مسلمہ حضرت معاویہ جائٹو کی خلافت پر شغل ہوگئ تھی۔ اہل السنت والجماعت کے نزویک حضرت معاویہ جائٹو کی خلافت پر شغل کے بعد بالا تفاق حضرت معاویہ جائٹو ایر سی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد آپ پر حمف کیری کرنا اور آپ کوطعن وشنیج کا نشانہ بنانا شیعیت کا راستہ ہے نہ کہ سدیت کا۔

و اس محاویہ جائٹو کو بعد یہ اختال ہی ختم ہوجاتا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بید جو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بید جو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بید ہوجاتا ہے کہ حضرت حسن جائٹو کو کی خروج کر سکتے ہوجا یا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بید ہوجاتا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو کی خروج کر سکتے ہوجا یا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بید ہوجاتا ہے کہ حضرت معاویہ جائٹو کو بیاتھ کو بیاتھ کیاتھ کی

خوف تھا کہ کمبیل حضرت حسن بھائڈ آپ کی حکومت کا تختہ ندائٹ دیں اور گوابتداء محضرت حسین بھائڈ کو اس سلح ہے اختلاف تھالیکن آخر وہ بھی راضی ہوگئے۔اور سب اہل بیت نبوت حضرت معاویہ بھائڈ کے بیت المال سے عطیات لیتے رہے۔ کیا مولا ناحش الحق صاحب عظیم آبادی مرحوم کے نزدیک حضرت حسن اور حضرت حسین بھائٹا ندراندر ہے اب بھی انقلاب لانا چاہیے تھے؟ یہ تو محمود احمد عباسی اور اس کی پارٹی کا نظریہ ہے جن کے دلوں میں زیخ اور ان حضرات اہل بیت کے بارے میں بغض و بیر ہے۔

ص مولا ناعظیم آبادی موصوف کی اس تکته آفرین سے توبیئسوس ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ بٹی ٹیز کے متعلق ان کے اندر بھی کوئی بیاری تھی۔ و الله اعلم

# الزام نمبر5:

# امام حسن کی شہادت کی خبر پر خوش ہونا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 185 پر لكھتے ہيں۔

شهادت امام حسن العَلَيْكُ بِرِخُوشى؟

یہ واقعہ دوسرے الفاظ میں علامہ ابن خلکان اور علامہ دمیری نے بھی نقل کیا ہے، اُس میں ہے کہ معاویہ نے سیدنا امام حسن عضدی شہادت کی خبرین کر کہا:

إسْتَرَاحَ قَلْبِيُ.

''میرے دل نے راحت حاصل کی ہے''۔

ان دونوں کتابوں میں بیہ بھی ندکورہے کہ سیدنا ابن عباس کا اس وقت شام میں تھے، اُنہوں نے معاویہ

کے چبرے پرخوشی کے آٹارد کھے توجہ بوچھی،معاویہ نے کہا:

مَاتَ الْحَسَنُ.

"حسن مرگيا"۔

(ملخصاً: وفيات الأعيان ج٢ ص٢٠٦٦؛ حياة الحيوان ج١ ص٢١٢)

#### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

والله ما كبرت شماتة بموته، ولكن استراح قلبى و دخل عليه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال له: يا ابن عباس هل تدرى ما حدث فى أهل بيتك؛ فقال: لا أدرى ما حدث. إلا أنى أراك مستبشر اوقد بلغنى تكبيرك، فقال: مات الحسن فقال ابن عباس يرحم الله أبا همد ثلاثا، (حياة الحيوان الكبرى 89/1)

علامه دمير یاورابن خلکان نے اس روایت کو لکھا مگر سند نہیں لکھی۔

گراس روایت کی سند مورخ مسعودی نے مروج الذہب میں نقل کی ہے۔

حدث همد بن جرير الطبرى، عن همد بن محمد بن على بن هجاهد، عن همد بن إسحاق، عن الفضل بن عباس بن ربيعة، قال: وفد عبد الله بن العباس على معاوية، قال: فوالله إنى لفى المسجد إذ كبر معاوية فى الخضراء فكبر أهل الخضراء، ثمر كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء، فخرجَتْ فاختة بنت قرظ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف من خوخة لها، فقالت: سَرَّكُ الله يا أمير المؤمنين! ما هذا الذى بلغك فسر رت به قال: موت الحسن بن على، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثمر بكّ وقالت: مات سيّد المسلمين، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: نعما والله ما فعلت، إنه كان كذلك أهلاً أن تبكى عليه و (مروح الذهب 347/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

مذ کورہ روایت کی سند میں محمد بن حمید الرازی ضعیف راوی ہے۔

#### دوسرىعلت:

مَر كورهروايت مين" عَليّ بن هُجَاهِد "كذاب ہے۔

علامه ذهبي لكھتے ہیں۔

على بن مُجَاهِد كَنَّاب ترَاهُ (المبغنى فى الضعفاء، رقم: 4323) يه بات توعام قارى كومعلوم ہے كه كذاب راوى كى روايت مر دوداور باطل ہوتى ہے۔ تنبيسر كى علت:

مر كورهروايت كى سندمين" على بن مُجَاهِد "كاساع" ابْن إسحاق" سے نہيں ہے۔

امام ابوحاتم لکھتے ہیں۔

وَقَالَ يحيى بن المغيرة الرازى: سمعت يحيى بن الضريس يقول: على بن مجاهد

لمريسمع من ابن إسحاق. (الجرح والتعديل: 1123)

چو تھی علت:

مذكوره سندمين "معيه بن إسحاق" مدلس راوى بــ

امام احمد بن حنبل ؓ فرماتے ہیں:

"ابناسحاقيدلس"

محد بن اسحاق تدليس كرتاب\_ (تهذيب التهذيب جوص ٢٦)

اثرم کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا:

ما تقول في محمد بن إسحاق؛ قالهو كثير التدليس جدا

آپ محمد بن اسحاق ہے بارے میں کیا کہتے ہیں؟انھوں نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ تدلیس کر تاہے۔ (الجرح والتعدیل جے کے سے ۱۹۳۱)

قيلله: فإذا قال أخبرني وحداثني فهو ثقة؛ قال: هو يقول أخبرني و يخالف.

نیزامام احمد بن حنبل ؓ سے بوچھا گیا کہ جب وہ اخبر نی اور حد ثنی کے ساتھ روای کرے اس کی روایت معتبر ہے؟ امام احمد بن حنبل ؓ نے فرما یا کہ وہ اخبر نی کہتا ہے پھر اس کے خلاف بھی کہہ دیتا ہے۔

(ميزان الاعتدال جساص ٢٥٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے "همهد بن إسحاق" كو چوتھ طبقه كامدلس لكھاہے، جس كى عن والى راويت ضعيف ہوتی ہے۔ (تعریف اهل التقدیس بمر اتب الموصوفین بالتدلیس ص51)

ہوں ہے۔(تعریف ہفر یانچویں علت:

بي چري ويس. مذكوره روايت مين "هجه ل بن إسحاق" شيعه راوى ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی ٔ فرماتے ہیں کہ

----

همدابن إسحاق ابن يسار ... ورهى بالتشيع والقدر

محربن اسحاق شیعہ مذہب کے ساتھ قدری بھی ہے یعنی تقدیر کا منکر۔

(تقریب التهذیب جلد اص ۲۷)

علامه خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كان يتشيع.

محمد بن اسحاق کی روایت کے ساتھ دلیل پکڑنے سے بہت سے علماء مختلف اسباب کی وجہ سے رک گئے ان میں سے ایک سبب سے کہ وہ شیعہ مذہب رکھتا تھا۔ (تاریخ بغدادج اص۲۲۴) اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت جھوٹی اور متر وک ہے اور اس سے استدلال علمی میدان میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔

## سيدنامغيره ض الشعنه كاسب كرنا: ايك منقطع روايت!

سيرنامغيره بن شعبه رضى الله عنه كے سيرناعلى رضى الله عنه كو خطبے ميں برا بھلاكہنے يه وليل پيش كرتے ہيں :
أخبرنا هجه ب بن المه ثنى، و هجه ب بن بشار قالا: حدثنا ابن أبى عدى، عن شعبة عن حصين،
عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم قال: خطب المغيرة بن شعبة فسب عليا
فقال سعيد بن زيد: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: «اثبت
حراء، فإنه ليس عليك إلا نبى، أو صديق، أو شهيد» وعليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير وسعد، وعبد الرحمن بن عوف،
وسعيد بن زيدهلال بن يساف لم يسمعه من عبد الله بن ظالم.

(السنن الكبرى للنسائي: 8148)

امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد خوداس کاضعیف ہو ناثابت کر دیاہے کہ ھلال بن بیاف نے اس کو عبداللّٰد بن ظالم سے نہیں سنا۔

اوریه صرف امام نسانی رحمه الله کافیصله نهیس، دیگرائمه تھی یہی کہتے ہیں، حبیبا که امام بخاری رحمه الله وغیر ه کا فیصله آینده سطور میں ذکر ہوگا۔

اہل علم ومعرفت نے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح نہ ہونے سے مراداس حدیث کا صحیح نہ ہو نابتایا ہے ، نہ کہ واسطے کا صحیح نہ ہونا۔ جبیبا کہ:

حافظ مغلطائی امام عقیلی رحمہ اللہ کی کتاب سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقال أبو جعفر العقيلي: كوفي لا يصح حديثه قاله البخاري.

"ابو جعفر عقیلی نے کہا: عبداللہ بن ظالم کو فی ہے اس کی حدیث صحیح نہیں اسی بات کے امام بخاری رحمہ اللہ (بھی) قائل ہیں۔" (إکمال تھذیب الکمال:7/ 416)

امام ابن عدى رحمه الله فرماتے ہيں:

وهذا الحديث هو الذي أرادة البُخارِيّ. "يبي وه حديث ہے جس (كى عدم صحت كا) امام بخارى رحمہ الله نے اراده كياہے۔" (الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 371)

امام دار قطنی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس سند میں ایک رجل (مجھول) کا واسطہ ہوناہی درست ہے، اور ھلال نے اس حدیث کو ابن ظالم سے نہیں سنا، وہ فرماتے ہیں:

والذى عندنا أن الصواب قول من رواه، عن الثورى، عن منصور، عن هلال، عن فلان بن حيان، أو حيان بن فلان، عن عبد الله بن ظالم، لأن منصور أحد الإثبات، وقد بين فى روايته عن هلال أنه لم يسمعه من ابن ظالم، وأن بينهما رجلا

(علل الدارقطني=العلل الواردة في الأحاديث النبوية:412/4

حافظ ذہبی رحمہ الله امام بخاری رحمہ الله کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عبدالله بن ظالم: عن سعيد بن زيد، قال البخارى: لا يصح حديثه

"عبدالله بن ظالم عن سعيد والى حديث صحيح نهيل-"(ديوان الضعفاء، ص: 219)

مزیدام بخاری رحمه الله کے حوالے سے فرماتے ہیں:

عبدالله بن ظالم [عو] عن سعيد بن زيد بحديث العشرة في الجنة، قال البخارى: لمر

يصح. روالاعنه هلال بن يساف ـ (ميزان الاعتدال: 448/2)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ امام حاکم رحمہ اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلت:بلقال البخارى:لم يصح حديثه

"میں (ذهبی) کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ کہتے ہیں اس کی حدیث صحیح نہیں۔"

(مختصر تلخيص الناهبي:1979/4)

یہ بھی معلوم ہوا کہ ان تمام محدثین کی تضعیف کے مقابلے میں البانی اور شیخ احمد شاکر کااس حدیث کو صحیح کہہ دیناان کی علمی خطااور مرجوح قول ہے۔

الی نا قابل قبول روایات سے پچھ ثابت کرنے کی کوشش سے دلائل کی دنیامیں ان لوگوں کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔

لفظ "سب" کے مختلف معانی سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم واضح کرتے ہوئے کیے تھے، نہ کہ کسی اور کے بارے میں ۔ جب کہ مذکورہ روایت میں سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ پر "سبب" کرانے کا جھوٹ بولااس روایت میں سید نامغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی کے مستحق ہیں۔

# الزام نمبر7:

# ممانعت نبوی المروی المروری می اوجود سونا، ریشم، اور در ندول کی کھالوں کا استعال

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص187 پر لكھتے ہيں۔

9۔ اس صدیت میں ہے کہ سیدنا مقدام بن معدیکر بھٹے، نے سونے، رہیم اور درندوں کی کھال کے استعال کے متعلق ممانعت نبوی بیان کی تو معاویہ نے اُن کی تر دیدند کر سکے، جس پراُنہوں نے فرمایا: اے معاویہ! میں بیس سب پھے تہمارے گھر میں دیکھتا ہوں تو معاویہ اس کی بھی کوئی تر دید کر سکے اور نہ بی تاویل، یعنی وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ چیزیں تو ہمارے گھر کی خواتین استعال کرتی ہیں۔ چونکہ حضرت مقدام ایک شامی شخص سے اور وہاں کے حقائق وطالت سے باخبر سے اس لیے اُن کے سامنے خود صاحب معاملہ کی بھی تر دید اور تاویل نہ چل سکی تو کسی دوسرے کی تاویل کیا چیل کی تو کسی دوسرے کی تاویل کیا چیل کی تو ہماران کا استعال دوسرے کی تاویل کیا چیل گا استعال کو جب یہ چیزیں منوع ہیں تو پھر جان ہو جھ کران کا استعال مدایت ہے اِضلالت؟ اگر ہدایت ہے تو ٹابت سے تے اور اگر ہدایت نہیں تو پھر ہتلا ہے کہ "الم لَّلُهُ مَّا اَجْعَلُهُ هَادِیًا" کی صحت اور مقبولیت کہاں گئی؟

#### تنجره:

قاری صاحب جس حدیث سے استدلال کررہے ہیں وہ ضعیف ہے۔اس لیے مزید تفصیل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔

## الزامي جواب:

جناب قاری جس متن سے ممنوع اشیاء کے استعال کوہدایات یاضلالت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو مناسب ہے کہ ان کے ممدوح دیو بندی حضرات سے ہی ان کوالزامی جواب دیاجائے۔

د یو بندی عالم قاضی مظهر حسین چکوالی صاحب این کتاب" د فاع حضرت معاویه رضی الله عنه ص99-98" پر جو کھتے ہیں اس کاعکس ملاحظہ کریں۔ (ب) روایت کے ان الفاظ کے تحت کے رسول اللہ مَالَّیْمُ نے رہیمی لباس پہننے سے منع فر ایا ہے۔ " حضرت مولانا محم قاسم صاحب مین فولای کی تعلیم صاحب نا نولوی) لکھتے ہیں:

قال ابو حنيفة لابأس بافتراش الحريو والنوم عليها وكذا الوسادة والمرافق والبسط والستور اذا لم يكن فيها تماليل. وقالا يكره جميع ذلك وحاصله ان النهى محمول على التحريم عندهما وعنده على التنزيه. كان الامام ماحصل له دليل قطعي على كون النهى للتحريم والنصوص على تحريم لبس الحرير لايشمله لان القعود لايطلق عليه لبسه فلهذا حكم بالتنزيه وهذا من ورعه في الفتوح واما عمله بالتقوى فمشهور لا يخفى النع

(التعليق المحمود على سنن ابي واؤو)

امام اعظم ابوحنیفہ ہیں پینے فرماتے ہیں ریشم کے پچھو نے اور اس پرسو نے میں کوئی حرج نبیں ہے ای طرح ریشم کے سکیے اور بچھونے اور پردیے ان میں کوئی حرج تبیس بشرطیکه ان پرتصوبریں نه ہوں اور صاحبین (یعنی امام محمد بینیتاور امام ابو یوسف بیسنه) فرماتے ہیں کہ میرسب کام تحروہ ہیں۔اوراس کا حاصل پیہے کہان ك نزو يك يدنبي تحريمي باورامام صاحب ك نزويك مكروه تزيري باورامام اعظم صاحب کو نبی تحریمی ہونے پر کوئی قطعی دلیل تبیس مل سکی اور جن نصوص (احادیث) میں ریشم کے لباس کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ اس کو شامل نہیں کیونکہ ( رئیٹمی کپٹر سے پر ) ہیٹھنے کورلیٹمی کپٹرا پہننانہیں کہتے ۔اسی بنا پرحعنرت امام صاحب نے اس کونمی تنزیبی پر محمول کیا اور بیفتوی میں آپ کی احتیاط ہے ورنہ تفتوی پرآپ کاعمل کرنامشہور ہے جوکسی پر پوشیدہ نہیں''بہرحال ریٹمی کیٹروں کے ای طرح کے استعال میں (مثلًا بچھونے اور سیکے وغیرہ) میں اجتہادی اختلاف پایا جاتا ہے۔حضرت معاویہ جن تنزنے خودتو ریشم استعمال نہیں کیا اور اگر محمروالوں کو آپ نے منع نہیں فر مایا تو آپ کی اجتہادی رائے پر اس کی مخوائش ہوگ۔ اور ای اجتہادی اختلاف کے پیش نظر حصرت مقدام پھٹونے آپ پر اعتراض تؤ کردیا۔ کیکن بعد میں حضرت معاویہ وی فواک عطیات بھی وصول كر ليے - يه باس روايت كى اصل حيثيت محرمولا نالعل شاه صاحب نے ..... اتی می بات متی جے انسانہ کرویا

# الزام نمبر8:

# انصارکے بارے میں نصیحت نبوی المائی المائی کے باوجودان پردوسروں کو ترجیح

#### وينا\_

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 190-189 پر لکھتے ہیں۔ فریا ئیس کہ انصار ﷺ کے ساتھ اُس ترجیحی سلوک کا مرتکب پہلا خض کون تھا۔ ملاعلی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الدعلیجا لکھتے ہیں:

قَالَ الْيَعْمَرِيُّ: كَانَتُ هَٰذِهِ الْأَثْرَةُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً.

' علامه يعمرى فرمات بين بيرجيحي سلوك معاويد كوزمان يين جوا'۔

(شرح الشفا لعلي القاري ج ١ ص ٦٩٦ ؛ مدارج النبوة ص ٢٥٣) ممكن ہے كه بزعم خويش كسى باادب شخص كوملاعلى قارى ، شيخ عبدالحق محدث وہلوى اورعلامه يعمرى كے قول سے اتفاق نه ہوتو ہم ایسے تام نہاو باادب لوگوں كے سامنے كتب حديث كى تصريح پيش كيے ديتے ہيں۔ امام حاكم رحمة اللّه عليه لكھتے ہيں :

عَنُ مِقْسَمٍ أَنَّ أَيَا أَيُّوبَ أَلَى مُعَاوِيَةَ فَلَكَرَلَهُ حَاجَةً ، قَالَ: أَلَسُتَ صَاحِبَ عُضُمَانَ ؟ قَالَ: أَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدُ أَخَيَرَنَا أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ أَثْرَةٌ ، قَالَ: وَمَا أُمْرَكُمُ ؟ قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى نَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ، قَالَ: فَاصْبِرُوا ، قَالَ: فَعَضِرَ حَتَّى نَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ، قَالَ: فَاصْبِرُوا ، قَالَ: فَعَضِبَ أَبُو أَيُّوبَ وَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَبَدًا.

دومقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوایوب انصاری کے معاویہ کے پاس آکراپی کوئی ضرورت ذکر فرمائی تو معاویہ نے کہا: کیاتم عثان کے قاتل نہیں ہو؟ (معاویہ سب انصار کی کوایسا سیجھتے ہے) حضرت ابوایوب کھی نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ مٹھ اللہ نے خبردی تھی کہ آپ کے بعد عنقریب ہمیں ترجیحی سلوک کا سامنا کرنا ہوگا۔معاویہ نے کہا: اور آپ نے تہمیں کیا تھم دیا تھا؟ فرمایا: ہمیں آپ نے صبر کا تھم دیا تھا۔ معاویہ نے کہا: پھرتم صبر کرو۔ مقسم کہتے ہیں: اس پر حضرت ابوابوب ﷺ غضب ناک ہوئے اور تسم کھائی کہوہ بھی بھی معاویہ کے ساتھ کلام نہیں کریں گئے'۔

(المستدرك ج٣ص٩٥٩،وط: ج٣ص ٢٥٠٠حديث ٥٩٥٥؛حياة الصحابة للكاندهلوي ج١ص ٤٨٧؛ المستدرك ج٣ص ٣٢٢،وط: ج٩١ص ٤٨٧؛ المعجمع الزوائدج٩ص ٣٢٢،وط: ج٩١ص ٢٠٣٠ حديث ٢٨٧٤؛ محمع الزوائدج٩ص ٣٢٢،وط: ج٩١ص ٢٠٣٠ حديث ٢٥٧٦٤)

ا مام طبرانی کی بعض روایات میں ہے کہ میز بانِ رسول سیدنا ابوا یوب انصاری ﷺ نے معاویہ کے سامنے اپنے مقروض ہونے کی شکایت کی تھی۔

(المعجم الكبيرج٤ص١١٨، حديث٢٥٨٥ مجمع الزوائدج٩ص٣٣٦ ، وط: ج٩٩ ص٤٠٢ ، حديث١٥٧٦)

امام حاکم اورامام ذہبی دونوں نے اس حدیث کوسیح کہاہے۔

(تلخيص المستدرك على المستدرك للذهبيج٣ص٥٩٥٤٥٩)

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أَخْبَرَنِ أَبُوعَبْدِاللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ فَنَا أَبُوحَاتِمِ الرَّازِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا فَحَبَّدُ بُنُ أَنسِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَنَى مُعَاوِيةَ فَنَ كَرَلَهُ حَاجَةً قَالَ: فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنُ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا أَلْسُتَ صَاحِبَ عُثْمَانَ وَمَا أَمَرَكُمْ وَقَالَ: أَمَا ﴿إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنُ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ أَثَرَةٌ وَالَى: وَمَا أَمَرَكُمْ وَقَالَ: ﴿أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى نَرِدَعَلَيْهِ الْحُوضَ». قَالَ: فَاصْبِرُ وا قَالَ: فَاخْبِرُ وا قَالَ: فَاخْبِرُ وا قَالَ: فَعْضِبَ أَبُو أَيُّوبَ وَعَلَفُ أَنُ لَا يُكَلِّمُهُ أَبُكًا أَيُّوبَ أَيُّوبَ أَيُّوبَ إِنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ وَقَالَ: إِيشُ تُرِيلُو فَعْفِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ وَقَالَ: إِيشُ تُرِيلُو لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ وَقَالَ: إِيشُ تُرِيلُو لَكُونُونَ فِي هَوِلَى، قَالَ: لَكَعِنْدِى عِشْرُونَ غُلَامًا هَنَا حَرِيثُ عُلِي بَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ مُ لَكُونُونَ فِي هَوِلَى، قَالَ: لَكَعِنْدِى عِشْرُونَ غُلَامًا هَنَا حَرِيثُ عُلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِيثُ الْإِسْنَادِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ وَقَالَ: إِيشُ تَوْلِي لَكُ عَنْدِي عَالًا عَنْدِي عَالًا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْلَ عَلْمَ الْصَعِيعِينُ الْإِسْنَادِ وَلَا لَكُونُونَ فِي هَوْلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُ الْعَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ الللّهُ عَلَى اللّه

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

مذکورہ پیش کردہ روایت کی سند میں"الاعمیش "طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے،جس کی عن والی روایات چنداستشناء کے علاوہ ضعیف ہوتی ہے اور اس روایت میں وہ استشناء جس میں اس کے چنداستاد اور شاگر دہیں وہ نہیں ہیں۔اس لیے بیہ روایت الاعمش کی تدلیس یاعن کی وجہ سے ضعیف ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاعمش کو طقبہ ثالثہ کامدلس لکھاہے۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح 640/2 )

#### دوسرى علت:

روایت مذکورہ میں راوی الحکم نے مقیم سے محدثین کرام کے نزدیک چندروایات کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ محدثین کرام نے وہ تمام کے تمام روایات نقل کردیں ہیں جوالحکم نے مقیم سے ساع کیں ہیں۔ مگر مذکورہ روایت ان روایات میں نہیں۔

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

"إلا خمسة أشياء، وعدّها يحيي القطان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء

الصيد، والرجل يأتى امرأته وهي حائض". (التهذيب 434/2)

حافظ صلاح الدین العلائی نے جامع تحصیل میں ان ۵روایات کاذکر کیا ہے۔ مگریہ روایت ان روایت میں نہیں جوالحکم نے مقیم سے سنیں۔ (جامع التصحیل ص 200-204)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہروایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔اور جناب اس روایت میں ہمت کر کے کوفی راوی کی فہرست بھی دیکھ لیس کہ کتنے راوی کوفی ہیں؟ جب حمصی راوی کی روایت دفاعِ صحابہ میں قابل قبول نہیں ہیں تو پھر کوفی راویوں کی وہ روایات جو طعنِ صحابہ میں مروی ہیں وہ کیسے قبول کی جاسکتی ہیں؟

## حضرت معاويدر ض الله عنه كاانصار صحابه ي سلوك!

جناب قاری صاحب نے اپنی کتاب میں چند حوالہ جات پیش کر کے بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاوید رضی اللہ عنہ کاسلوک اور رویدانصار صحابہ کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔

قاری صاحب کے لیے حوالہ جات پیش خدمت ہیں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک انصار صحابہ کا مقام کااندازہ ہوتا ہے۔

حضرت معاویه رضی الله عنه نے انصار صحابہ کے ساتھ محبت کا سلوک رکھااوران کواہم عہد وں پر فائز کیا۔

- حضرت فضاله بن عبيدالانصاري كود مشق مين فائز كيا\_ (الاصابه 371/5)
  - حضرت نعمان بن بشير الانصاري كو كوفه پرامير مقرر كيا-
  - حضرت مسلمه بن مخلدالانصاری کومصراور مغرب کاامیر مقرر کیا۔
- حضرت رویفع بن ثابت الانصاری کو طرابلس کاامیر مقرر کیا۔(الاستیعاب504/2)

اہم عہدوں پرانصاری صحابہ کو فائز کرناحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاان پراعتماد اور اچھے سلوک کو ثابت کرتا ہے۔ موصوف فیضی کااپن پوری کتاب میں یہ طریقہ استدلال رہاہے کہ ایک رخ کی ضعیف احادیث پیش کی جائیں اور شخقیق کے دوسرے پہلو کی صحیح مروایات کو نظر انداز کیا جائے تاکہ اپنا خاص مدعا ثابت کیا جاسکے۔ مگرالیری کوشش علمی میدان میں مردود ہوتی ہے۔

# الزام نمبر9:

# ميزبان مصطفى ملته الميتم سيدناا بوابوب انصارى رضى الله عند برجفا كرنااورب

## اعتنائی کرکے ان کی توہین کرنا۔

قارى فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص190 پر لکھتے ہیں۔

### حضرت معاوية كاسيدناابوابوب الانصاري سيسلوك!

آ گے ای سند کے ساتھ بیروریٹ دوبارہ تفصیلاً آئی ہے، اس میں ہے کے سیدنا ابوابوب انصاری ﷺ سرز مین روم میں جہاد میں شرکت کے لیے جارہے تھے:

فَمَرَّ عَلَىٰ مَعَاوِيَةَ فَجَفَاهُ مُعَاوِيَةً ، ثُمَّ رَجَعَ عَنُ غَزُوتِهٖ فَجَفَاهُ وَلَمُ يَرُفَعُ بِهِ رَأْسًا.

''لیس اُن کا گذرمعاویہ پر ہواتو معاویہ نے اُن سے زیادتی کی، پھروہ غزوہ سے لوٹے تو بھی اُنہوں نے اُن سے زیادتی کی اوراُن کی طرف سراُٹھا کر بھی نددیکھا''۔

(المستدرك ج٣ص٤٦١،وط:ج٣ص٢٢٥،حديث٤٦١)

### تنجره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

مَسْكَنِى كَهَاخَرَجْتَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ فَخَرَجُوا ، وَأَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ فِي النَّارِ ، فَلَمَّا كَانَ وَقُمَانِيَةُ أَعُبُرٍ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِى النَّارِ ، فَلَمَّا فَكُانَ عَطَاؤُهُ أَرْبَعِينَ عَبُلُونَ فِي أَرْضِى وَكَانَ عَطَاؤُهُ أَرْبَعِينَ عَبُلًا «قَلْ تَقَدَّمَ وَكَانَ عَطَاؤُهُ أَرْبَعِينَ عَبُلًا «قَلْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَرِيثُ وَإِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُحَالِقُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(المستدرك على الصحيحين 522/3)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### ىپىلى علت:

اس روایت میں راوی افر دوس بن الأشعری "کی توثیق پیش کریں۔ متساہل محدث کی توثیق قابل قبول نہیں ہوتی۔

#### دوسرىعلت:

مذكوره روايت مين "مَسْعُو دُبْنُ سُلَيْمٍ "كى توثيق ثابت كرين، مجهول راوى كى روايت سے استدلال مردود

<u>-ح</u>

# تىسرى علت:

مذکورہ روایت میں "تحبیب بنن آَبِی ثَابِتٍ" طبقہ ثالثہ کا مدلس راوی ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے۔ طبقہ ثالثہ کی مدلس راوی کی عن والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔

حافظابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

حبيب بن أبي ثابت الكوفى تابعي مشهور يكثر التدليس

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس، رقم: 69)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ روایت میں مجہول راوی ہیں اور سند مرسل منقطع ہے۔

## سيدناابوسعيدالخدري سيسلوك كاعتراض!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص190 پر لكھتے ہيں۔

بھریہ جفااور ترجیحی سلوک صرف سیدنا ابوایوب انصاری کے تک بی محدود دندر ہابلکہ سیدنا ابوسعید خدری انصاری کے سے نے بھرتے معاویہ نے بھرتم صبر ہی کرو۔ انصاری کے سے معاویہ نے بھرتم صبر ہی کرو۔ انصاری کے سے معاویہ کے سامنے بیروریٹ پیش کی تو اُنہیں بھی معاویہ نے ساف کہددیا: پھرتم صبر ہی کرو۔ (مسندا حمد [شاکر]ج ۱۰ ص ۲۸۱٬۲۸۰ حدیث ۱۱۷۸۱)

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِ بُكَيْرٍ ، حَلَّاثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيَّ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ لِأَصْحَابِهِ: أَمَا وَاللهِ لَقَلُ كُنْتُ أُحَيَّثُكُمْ أَنَّهُ لَوْ قَدِ اسْتَقَامَتِ الْأُمُورُ قَلَ آثَرَ عَلَيْكُمْ. قَالَ: فَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدًّا عَنِيفًا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ أَشْيَاءَلَا أَحْفَظُهَا قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: "فَكُنْتُمْ لَا تَرْ كَبُونَ الْخَيْلَ، قَالَ:فَكُلَّمَا (2)قَالَلَهُمْ شَيْئًا:قَالُوا:بَلَي يَارَسُولَاللهِ قَالَ:فَلَمَّارَاهُمْ لَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: "أَفَلَا تَقُولُونَ قَاتَلَكَ قَوْمُكَ فَنَصَرُ نَاكَ، وَأَخْرَجَكَ قَوْمُكَ، فَأَوْيُنَاكَ؛ "قَالُوا: نَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ أَنْتَ تَقُولُهُ: قَالَ: "يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْهَبِ النَّاسُ بِاللَّنْيَا، وَتَذْهَبُونَ أَنْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ ؟ " (1) قَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: "يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنَّ النَّاسَ لَوُ سَلَكُوا وَادِيًا، وَسَلَكُتُمْ وَادِيًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ؟ " قَالُوا: بَلَي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَرِشِي وَأَهْلُ بَيْتِي، وَعَيْبَتِي (2) الَّتِي آوِي إِلَيْهَا، فَاعُفُواعَنْمُسِيئِهِمْ، وَاقْبَلُوامِنْ مُحُسِنِهِمْ ".قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: "أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّنَا سَنَرَى بَعْلَهُ أَثَرَةً؛ قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا أَمَرَكُمُ ؛ قُلْتُ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ،قَالَ:فَاصْبِرُواإِذًا. (مسنى الإمام أحمى بن حنبل 356/18)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس سند میں ایک راوی" الْفُضَیْلُ بْنُ مَرْزُوتِ" پر محد ثین کرام کاکلام موجود ہے۔ جس کی وجہ سے یہ متکلم فیہ راوی ہے۔

امام ابوحاتم فرماتے ہیں:

موصدوق صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثه، قلت يحتج به؛ قال لا.

(الجرح والتعديل 75/7)

امام احد بن حنبل فرماتے ہیں:

لا يكاد يحدث عن غير عطية و تهذيب التهذيب 298/8

اور بیرروایت توعطیہ العوفی سے مروی ہے۔

دوسرىعلت:

سند مذكوره كاراوى"الْفُضِّيْلُ بْنُ مَرِّزُوتٍ "محدثين كرام كے نزديك شيعه راوى ہے۔

امام یحیی بن معین فرماتے ہیں۔

وقال عبدالخالق بن منصور عن بن معين صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع

( تهذيب التهذيب 298/8)

امام عجلی فرماتے ہیں۔

وقال العجلي جائز الحديث صدوق وكان فيه تشيع. (تهذيب التهذيب 298/8)

تىسرى علت:

یه روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی عطیہ العوفی ہے۔

ائمہ جمہورنے اس کے "ضعف" پر جرح کی ہے جن کے اقوال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی نے جمع کئے ہیں۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

هجمع على ضعفه. (المغني في الضعفاء 436/2)

امام ابن الجوزي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

ضعفه التَّوْرِي وهشيم وَ يحيى وَأَحمى والرازى وَالنَّسَائِيّ ـ (الضعفاء والمتروكون 230/2) عطيه كى "تضعف" ، امام سفيان تورى، ہشيم بن بشير ، امام يحيى ، امام احمد بن حنبل ، رازى رحمة الله عليه اور امام نسائى كى ہے۔

اورابن حبان رحمة الله عليه كا قول ہے:

فلا يحل الاحتجاج بهولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.

"لعنیاس کی حدیث لکھنا جائز نہیں ہے مگر صرف تعجب کے لیے۔ (المجروحین 176/2)

## چو تھی علت:

مذ کورہ روایت میں عطیہ العوفی شیعہ اور مدلس بھی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه تحریر فرماتے ہیں:

صدوق يخطىء كثيرا وكأن شيعيا مدالسا.

یعنی وہ صدوق ہے لیکن کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتاہے اور وہ مدلس شیعہ تھا۔ (تقویب التھن یب 393/1) قارئین کے سامنے راولیوں کی علمی حیثیت پیش کی گئی ہے۔جس سے ایسی روایات کے مر دود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔

### حضرت معاويه كاسيد ناعباده بن صامت سي سلوك!

قارى فیضی صاحب اینی کتاب الاحادیث الموضوعه ص190 پر لکھتے ہیں۔

سیدنا عبادہ بن صامت انصاری کے کوبھی ایک موقع پر ریصدیث پیش کرنے پر یہی کہا گیا۔

(تاریخ دمشق ج۲۲ ص۲۰۱)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن الكيالى المقرء أنا أبو نصر همد بن على بن الفضل الخزاعى أنا أبو بكر محمد بن العسين القطان نا أحمد بن يوسف ناعمر بن عبد الوهاب أنا المعتمر عن أبيه عن عطاء عن ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أن معاوية قال لهم يامعشر الأنصار مالكم لم تلقوني مع إخوانكم من قريش قال عبادة الحاجة قال هلاعلى النواضح قال أنصبناها مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم بدر فما أجابه قال أمر نا أن رسول الله عليه وسلم) إنها ستكون أثرة بعدى قال معاوية فما أمر كم قال أمرنا أن نصبر قال فاصبر واحتى تلقوى (تاريخ دمشق 201/26)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

مذکورہ روایت میں "سلیمان بن طرخان التیمی أبو المعتبر" مدلس راوی ہے اور اس کا ساع عطاء سے ہے۔

محدث ابوعنسان الهندى فرماتے ہیں۔

لمريسمعمن نافع ولامن عطاء رتهذيب التهذيب 201/4

يعنى سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر فنه بى نافع سے سنااور نه بى عطاء سے۔

اس کیے بیرروایت مرسل ثابت ہو گی۔

اور امام یحیی بن سعید روایت کے راوی" سلیمان بن طرخان التیمی أبو المعتمر" کے مرسل روایت کے بارے میں کہ ۔۔۔

مرسلاته شبة لاشيء سليمان بن طرخان كي مرسل كيهي جي نہيں يعني ضعيف ہے۔

(202/4بينالتهذيب)

#### دوسرى علت:

اس روایت میں راوی عطاء بن السائب کو اختلاط ہو گیا تھا،اور بیہ بات محققین کو معلوم ہے کہ اختلاط سے قبل قبل کی روایات صحیح ہوتی ہیں راوی کا اختلاط سے قبل روایات ثابت کریں۔ روایت ثابت کریں۔

امام احدین حنبل فرماتے ہیں۔

وقال عبدالله: سألته (يعني أباه) عن عطاء بن السائب. فقال: صالح، من سمع منه. يعني قديماً.

وقد تغير، فإنه ليس بذاك، إنه ليرفع إلى ابن عباس. «(العلل: 882)

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

- وقال الحاكم: قلتُ للنَّارَقُطنِيِّ عطاء بن السائب؛ قال تركوه. (الحاكم: 448)
  - تغير حفظه. (العلل: 2083)
  - اختلط في آخر عمرة. (العلل» 1885و 2888)

حافظابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

الكوفىصدوقاختلط. (تقريب التهذيب391/1)

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت ضعیف اور مرسل ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰد عنہ فلسطین میں حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کی طرف سے قاضی تھے۔ (تاریخ الاسلام 118/2)

حضرت معاوبدر ضی الله کے دور میں حضرت عبادہ بن صامت قاضی تھے جوان کی منزلت اور شرف کا ثبوت ہے۔

## حضرت معاوبيرض الله عنه اور انصار صحابه سے محبت كى حديث!

معترض نے یک طرفہ حوالہ جات اور وہ بھی ضعیف پیش کیے ہیں۔ مگر قاری فیضی صاحب کو حضرت معاویہ رضی اللہ

عنہ کاانصار صحابہ کی فضیلت اور محبت کے بارے میں روایت معلوم نہ ہو سکی۔

• امام طبرانی معجم الکبیر میں روایت نقل کرتے ہیں۔

حَلَّاثَنَا إِذْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، ثنا يَعْيَى بَنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ح وَحَلَّاثَنَا يَعْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بَنُ أَيِهِ مَرْيَمَ، ثنا يَعْيَى بَنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْيَى بَنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ بَنِ مِينَاءَ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ جَارِيةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنَا يَكُنَا عَنْ يَكُولُ سَرِيرٍ مُعَاوِيةً فَحَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تَتَحَلَّاثُونَ، قَالُوا: كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ مُعَاوِيةً أَلَا أَزِيدُ كُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لَنُهُ وَمَنَ أَبْعَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَبُعَضَ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللهُ هَ.

(المعجم الكبير 317/19)

حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا: ''جس نے انصار سے محبت کی ،اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔'' تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔اور جس نے انصار سے بغض کیا ،اللہ تعالیٰ اس سے بغض کرتا ہے۔'' علامہ ہیں شمی سند کے بارے میں فرماتے ہیں۔

رَوَاهُ أَحْمَلُهُ وَأَبُو يَعْلَى قَالَ مِثْلَهُ، وَالطَّلَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَلَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائدومنبع الفوائد39/10)

امام طبر انی دوسری سندسے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنه کی روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بَنُ يَخْيَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّاثَنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ عَخْيَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّاثَنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ أَبِي سُفْيَانَ، بَنُ صَالِحٍ، عَنْ يَخْيَى بَنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بَنِ مَرَّةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بَنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبُ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّى أَحَبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ وَسَلَّمَ: هُمْنَ أَحَبُ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِي أَحَبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِي أَجَبُّهُمْ، وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا

حضرت معاویہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ؓ نے ارشاد فرمایا: ''جس نے انصار ؓ سے محبت کی ،اللّہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔اور جس نے انصار ؓ سے بغض کیا ،اللّہ تعالیٰ اس سے بغض کرتا ہے۔'' علامہ ہیشمی حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ النُّعْمَانِ بُنِ مُرَّةً، وَهُوَ ثِقَةً.

(مجمع الزوائد)ومنبع الفوائد 39/10)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کی قدر اور محبت کرتے بلکہ ان کے فضائل کی روایات خود بیان کرتے تھے۔اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر انصار صحابہ کرام کی قدر اور محبت نہ کرنے کاالزام لغواور باطل ہے۔اور چند ضعیف روایات کوبنیاد بناکر خاص رنگ دیناعلمی خیانت بھی ہے۔

## سیدناابو قاده انصاری کے ساتھ رویہ کاالزام!

نے کہا: اونٹنال کہاں گئیں؟ اُنہوں نے قر ماہا:

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 191 پر لكھتے ہيں۔

سیدنا ایوقا دہ انصاری کے کو بھی ایسا ہی کہا گیا۔ چنا نچہا م عبدالرزاق صنعانی کے کہتے ہیں:

''امام معمرسیدنا عبداللہ بن محمہ بن عقبل بن ابوطالب کے سے روایت کرتے ہیں کہ
معا دیہ جب مدینہ منورہ آئے تو اُن کی ملاقات سیدنا ابوقا دہ انصاری کے سے ہوئی ، اُنہوں نے
اُن سے بوچھا: اے انصار کی جماعت! سب لوگ مجھے ملنے آئے لیکن تم نہیں آئے جمہیں مجھ
سے ملاقات ہے کس چزنے روکا؟ اُنہوں نے فرمایا: ہمارے پاس سوار بال نہیں ہیں۔ معاویہ

عَـقَـرُنَاهَا فِي طَلَبِكَ وَطَلَبِ أَبِيُكَ يَوُمَ بَدُرٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُوْقَتَادَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَـنَا : إِنَّا لَنَرِى بَعُدَهُ أَثْرَةً ، قَالَ مُعَاوِيَةً : فَمَا أَمَرَكُمُ ؟ قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى تَلْقَاهُ ، قَالَ: فَاصِبرُوا حَتَىٰ تَلْقَوْهُ.

أنهيس بم بدر كى جنگ ميس تهارى اورتهارے باپ كى تلاش ميں كھپا بيكے ہيں۔ راوى كہتے ہيں: پھرسيد ناابوقا وہ عليہ نے فرمایا: رسول الله منظين نے نہيں فرمایا تھا: ہم آپ كے بعد ترجيح سلوك ديكھيں گے۔ معاویہ نے بوچھا: پھرآپ نے تمہيں كہا تھا؟ اُنہوں نے فرمایا: ہمين آپ مائيس مركزو۔ بيد بات حصرت عبدالرجمان بن حسان بن ثابت الفسارى رضى الله عنها كفرزندكو يَنِي آو اُنہوں نے فرمایا:

أَلا أَبُسِلِغُ مُعَسَاوِيَةَ بُنَ حَرُبٍ أَمِيسَرَ الْسَمُسُوْمِسِيْنَ لَسَاكَلامٌ فِلَا أَبُسِلِ فُ مُعَسَاوِيةَ بُنَ حَرُبٍ إِلَيْ السَّايِسِ وَالْخِصَامِ فِلِإِنَّسَا صَسَابِسِرُونَ وَمُنْظِرُوكُمُ إِلْسَانِيسَوْمِ التَّغَابُينِ وَالْخِصَامِ

" خبردار! معاویہ بن حرب امیر المومنین کومیرا کلام پنچادو، بیشک ہم حساب اوراحتجاج کے دن تک صبر کرنے والے ہیں "۔

(المصنَّف للإمام عبدالرزاق ج١١ص ٢٠ حديث ١٩٩٠ ؛ الاستيعاب ج٢ ص٢٦ ؟ تاريخ دمشق ج٤٣ص٢٩ ؟ ؟ تــاريــخ الخلفاء للسيوطي ص٣٣٣؟ عــون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأميرج ٥ ص٣٤٠٠٣٣٩)

نہ ہی تعصب سے بالا ہوکر بتلا کیں کہ انصار ﷺ کے ساتھ ایسے جفا، نارواسلوک اوراُن کی تذکیل کوکیا کہا

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

19909 - أُخبَرَنَا عَبُلُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ عُمَّلِ بَنِ عَقِيلِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ مُعَاوِيَة ، لَمَّا قَيِمَ الْمَهِ مُعَ الْمَعْمَرِ عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ عُمَّلِ بَنِ عَقِيلِ بَنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ مُعَاوِيَة ، لَمَّا قَيْمَ الْمَهِ مَعْمَرُ كُمْ يَامَعْمَرَ مُعَاوِيَة ، لَمَّا قَيْمَ الْمَهُ مُعَاوِيَة ، فَا النَّوَاضِحُ ، قَالَ الْمُعَاوِيَة ، فَا النَّوَاضِحُ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْك وَ طَلَبِ أَيْك يَوْمَ بَلْدٍ ، قَالَ اللَّه عَالَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَطَلَبِ أَيْك يَوْمَ بَلْدٍ ، قَالَ مُعَاوِيَة ، فَمَا أَمَرَ كُمْ ، قَالَ اللَّه عَلَيْه وَطَلْبِ أَيْك يَوْمَ بَلْدٍ ، قَالَ مُعَاوِيَة ، فَمَا أَمَرَ كُمْ ، قَالَ اللَّه عَلَيْه وَلِي اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا لَوْ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَك اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا لَكَ عَلَيْه وَلَا لَكَ عَلَى اللَّه وَلَكُ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا لَعْ اللَّه عَلَى اللْه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِق اللْه عَلَى اللَّه عُلَى اللَّه عَلَى اللَ

الَ:فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ:

[البحرالوافر]

أَلَا أَبْلِغُمُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبٍ...أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَنَا كَلَامُر فَإِنَّاصَابِرُونَ وَمُنْظِرُو كُمْ...إِلَى يَوْمِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامُ.

[مصنفعبدالرزاق60/11]

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهای علت:

روایت میں "عَبْدِیاللَّهِ بْنِ هُحَبَّدِ" پر محد ثین کرام کی جرح ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی محدثین کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

- وذكرةابنسعدوقالكانمنكرالحديثالايجتجون بحديثه وكان كثيرالعلمر
  - وقالبشربن عمر كان مالك لايروى عنه
  - وقال على بن المديني وكان يحيى بن سعيد الايروى عنه

- وقال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني لمريد خله مالك في كتبه
  - قال يعقوب وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا
- وكان ابن عيينة يقول أربعة من قريش يترك حديثهم فن كرلافيهم
- وقال ابن المديني عن ابن عيينة رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير
- وقال عمر وبن على سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه والناس يختلفون عليه
  - وقال أبومعمر القطيعي كان ابن عيينة لا يحمد حفظه
  - وقال الحميدى عن ابن عيينة كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقيه
    - قال حنبل عن أحمد منكر الحديث
    - وقال الدوريعن ابن معين بن عقيل لا يحتج بحديثه
    - وقالمعاوية بن صالح عن ابن معين ضعيف الحديث
      - وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بذاك
    - وقال محمدابن عثمان بن أبي شيبة عن ابن المديني كان ضعيفا
      - وقال العجلى مدنى تأبعى جائز الحديث.
      - قال الجوزجاني أتوقف عنه عامة مايرويه غريب
        - وقال أبوزرعة هختلف عنه في الأسانيد
- وقال أبوحاتم لين الحديث ليس بالقوى ولا ممن يحتج بحديثه وهو أحب إلى من تمام بن نجيح لكتب حديثه
  - وقال النسائي ضعيف
  - وقال ابن خزيمة لا أحتجبه لسوء حفظه
- وقال أبو أحمد الحاكم كأن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه وليس بذاك المتين المعتمد وقال الترمذي صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
  - وسمعت همدين إسماعيل يقول كان أحمد وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث بن عقيل

- قال مهدين إسماعيل وهومقارب الحديث
- وقال ابن عدى روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه
  - وقال العقيلي كأن فاضلا خيراموصوفا بالعبادة وكأن في حفظهشيء
    - وقال ابن خراش تكلم الناس فيه
    - وقال الساجي كأن من أهل الصدق ولمريكن بمتقى في الحديث
- وقال مسعود السجزي عن الحاكم عمر فساء حفظه فحدث على التخمين وقال في موضع آخر مستقيم الحديث
  - وقال الخطيب كان سيء الحفظ
- وقال ابن حبان كان ردىء الحفظ يحدث على التوهم فيجىء بالخبر على غير سننه فوجب بجانبه اخبارك
  - وقال ابن عبد البرهو أوثق من كل من تكلم فيه انتهى وهذا إفراط.

(13/6بيب التهذيب)

الم دار قطنى فرماتے ہیں۔ قال ضعیف. (العلل، 2223)

ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة (تقريب التهذيب 321/1)

#### دوسرىعلت:

یہ روایت مرسل ہے کیونکہ "راوی عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ" نے کس سے سنا؟ اس کا ذکر نہیں کیا۔ جبکہ حضرت معاویہ

سے ساع یامشاہدہ ثابت نہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت ضعیف و متر وک ہے اور ایسی روایات سے استدلال مخالف کی علمی حیثیت بھی ظاہر کرتی ہے۔

# الزام نمبر10:

## نبی کریم الله وی طرف دهو که کی نسبت برخاموش رمنا

قارى فيضى صاحب الاحاديث الموضوعه ص194-193 پر لکھتے ہیں۔

آ قاالطين كاطرف وهوكه كي نسبت يرخاموشي؟

ا مام طحاوی ، امام خطابی اور امام بیه فی رحمة الشعلیم ممل سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

أَخْبَرَنِي سُفَيَانُ بَنُ غَيَيْنَةَ ، عَنُ عُمَرَ بَنِ سَعِيْدٍ أَخِي سُفَيَانَ بَنِ سَعِيْدٍ الْخَبَرِنِي سُفَيَانَ بَنِ سَعِيْدٍ الْخُورِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: ذُكِرَ قَعْلُ ابْنُ الْأَشْرَفِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: ابْنُ يَامِئِنِ: كَانَ قَعْلُهُ عَدْرًا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسُلَمَة : يَا مُعَاوِيَةُ أَيْعَدُّرُ عِنْدَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُكَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُكَ وَسُولُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت عباید بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے در بار میں کعب بن اشرف کے آل کا ذکر ہواتو این بامین نے کہا: وہ وھو کے کا قل تھا، اس پر حضرت محمد بن مسلمہ کے نے فرمایا: '' اے معاویہ! تیرے سامنے نبی کریم من آئی ہے کہ کی طرف وھو کہ کی نسبت کی جارہی ہے پھر بھی ہم منع نہیں کر ہے؟ اللہ کی قتم! میں اور تم بھی ایک چھت کے سامید میں ایک شے نہیں ہوں گے، اور یہ خص بھی بھی جھے تنہا مل گیا تو میں اس کو آل کردوں گا''۔

بدواقعه بیان کرنے کے بعدامام بیمی رحمة الله علیه نے لکھا ہے:

''ہم اب تک جو پچھاس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں اور جوعنقریب بیان کریں گے اُس
سے کعب بن اشرف کی غداری ، اُس کی عہد شکنی ، اُس کی نبی کریم مٹاؤیڈ اور آپ کے صحابہ پرطنز ،
اُس کی حضور مٹاؤیڈ اور صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ عداوت اور اُن کے خلاف بھڑکا نے وغیرہ سے
اس محض [این یا مین ] کا کذاب ہوتا ، اس کی رائے کا برا ہوتا اور اس کے قول کا فتیج ہوتا فلا ہر ہو
جائے گا اور کعب بن اشرف کا مستحق قتل ہو تا تحقق ہوجائے گا'۔

(شرح مشكل الأثبارج١ص١٩١٠١٩٠ حديث٢٠٠؛معالم السنن ج٢ص٣٣٩؛دلائل النبوة

للبيهقي ج٣ص١٩٣)

#### تبقره:

بیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

الْمَدَائِنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْهَانَ الضَّبْعِيِّ قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ عِنْدَ مُعَاوِيَةً الأَنْصَارِيُّ عِنْدَ مُعَاوِيَةً: مُعَاوِيَةً تَتُلَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ يَهُودِيُّ كَانَ عِنْدَامُعَاوِيَةً:

غَدَرَبِهِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ يَامُعَاوِيَةُ أَمُسِكُ عَنْهُ وَقَلْ نَسَبَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: وَاللَّهِ لا الْغَلْدِ ؛ فَقَالَ لِلْمُعَاوِيَةَ: وَاللَّهِ لا كَلَّمُ يُقُورُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: وَاللَّهِ لا كَلَّمُ يُقُورُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: وَاللَّهِ لا كَلَّمُ يُقُورُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: وَاللَّهِ لا كَلَّمُ يُقُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْ

حَدَّ ثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرِ بَنِ سَابِقِ الْخَوَلَافِيُّ, حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ, حَدَّ ثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عُبَايَةَ: قَالَ ذُكِرَ قَتُلُ كَعْبِ بْنِ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ أَخِى سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبَايَةَ: قَالَ ذُكِرَ قَتُلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ يَامِينَ: كَانَ قَتْلُهُ غَنْرًا فَقَالَ هُحَبَّلُ بُنُ مَسْلَمَةً: " يَا مُعَاوِيَةُ أَيُغْدَرُ عِنْدَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ، وَاللهِ لَا يُظِلِّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ مُعَاوِيةً أَيُغْدَرُ عِنْدَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ، وَاللهِ لَا يُظِلِّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بَعُومِ أَيْفُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ، وَاللهِ لَا يُظِلِّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بَيْدٍ أَبِي أَيْفُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ، وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُنْكِرُ وَاللهِ لَا يُطِلِّي وَإِيَّاكَ سَقَفُ بَيْدٍ أَبِي أَنْ فِيهَا رَوْيَنَا عِمَا كَانَ مِنْ مُسَلّمَةً وَأَصْعَابِهِ قَلْدَحُمُ هَذَا إِلَّا قَتَلْتُهُ " فَتَوَهِ هَمْ أَنَّ فِيهَا رَوْيَنَا عِمَا كَانَ مِنْ مُعَلِّي بَيْ مَسْلَمَةً وَأَصْعَابِهِ قَلْدَخُلُوا بِهِ فِي خِلَافِ مَا رُوكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

(شرح مشكل الآثار 190/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

مر كورهروايت ميں حضرت "عباية بن رفاعة "كاساع حضرت معاويي سے معروف نہيں ہے۔

#### دوسرى علت:

پیش کردہ روایت میں یہودی ابن یامین نے کہا کہ کعب بن اشر ف کے قتل کو دھو کے سے نسبت دی۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔

- یہودی ابن یامین کے قول سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ دھو کہ کی نسبت نبی کریم طبع اللہ کی طرف کی ہے۔
- جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن یامین یہودی کے قول میں کوئی الیبی بات بظاہر آنہ پائی جس کی وجہ سے وہ ابن یامین کو کچھ کہتے۔

اس لیے مذکورہ روایت میں حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ پر طعن یااعتراض کر ناجہالت ہے۔

## امام سبكى كے طرف ايك تاويل كى نسبت كاالزام!

قارى فيضى صاحب الاحاديث الموضوعه ص195 پر لکھتے ہیں۔

امام سبكى رحمة اللدعليدكي أيك تاويل

یہاں امام بھی رحمة الله علیہ سے بوجہ عدم تدبرا یک غلط تا ویل ہوگئی۔ پہلے تو اُنہوں نے لکھا کہ واقدی نے اس واقعہ کی نبعت در بار معاویہ بیس ہی اس کا وقوع بیان کیا ہے۔ پھر تکھا ہے: بیان کیا ہے۔ پھر تکھا ہے:

وَلَعَلَّ مُرُوَانَ أَوْمُعَاوِيَةً \_ إِنْ قَبَتَ أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتُ عِنْدَهُ \_ إِنَّمَا سَكَتَ عَنَ قَتُـلِـهٖ لِتَجُوِيُزِهٖ أَنْ يَكُوْنَ ابْنُ يَامِيْنَ إِنَّمَا نَسَبَ الْغَدْرَ إِلَى ابْنِ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَلَوْ تَحَقَّقَ مِنْهُ أَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَمْ يَتَوَقَّفُ فِي قَيْلِهِ.

'' شایدمروان یا معاویہ نے۔ اگر ثابت ہو کہ بیدوا تعداُن کے ساسنے پیش آیا۔ اُس مخفس کو حمّل کرنے سے اس لیے بازر ہے کہ اُنہوں نے سمجھا کہ ابن یا بین دھو کہ کی نسبت ابن مسلمہ اور اُن کے ساتھیوں کی طرف کرر ہاہے، اگر اُن پرواضح ہوجا تا کہ اُس نے دھو کہ کی نسبت رسول اللّٰہ ﷺ کی طرف کی ہے تو وہ اُس کُوْل کرنے ہیں تو قف نہ کرتے''۔

(السيف المسلول على من سب الرسول ص٣٠٢)

ا مام سبکی رحمة الله علیه کی اس تا ویل کانشنع اور تکلف پرینی ہوتا پالکل واضح ہے، کیونکه سیدنا محمدین مسلمہ عظام نے واشکاف الفاظ میں فرمایا تھا:

يَا مُعَاوِيَةً أَيُغَدَّرُ عِنُدَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا تُنكِرُ ؟

''اے معاویہ ابنیرے سامنے نی کریم مثالیّاتہ کی طرف دھوکہ کی نسبت کی جارہی ہے پھربھی تم برا نہیں منارہے؟''۔

#### تنجره:

قاری صاحب نے جوامام سکی کی اس تاویل کو تصنع اور تکلف پر مبنی لکھاہے، وہ جناب کادلائل سے لاعلمی ظاہر کرتی ہے کیونکہ امام سکی نے روایات کے پیش نظر ہی اس روایت کو مروان کے بارے میں لکھاہے۔ محدث ابن عساکر روایت نقل کرتے ہیں۔ جس میں دجل میں الامراء کا تذکرہ ہے۔

أخبرنا أبو الحسن بن البقشلان أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسى أنبأنا عيسى بن على أنبأنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن عباد المكى وسويد بن سعيد واللفظ لسويد ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: ذكر كعب بن الأشرف عند رجل يعنى من الأمراء زاد ابن عباد في حديثه وعند هممد بن مسلمة فقال ابن يامين ما قتل إلا غدر افقال محمد بن مسلمة للرجل أيغدر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندك والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا ولا يحلولي هذا في مكان أستطيع أن أقتله إلا قتلته.

محدث ابن عساکر دوسری روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاذکر نہیں بلکہ " مروان 'اکاذکرہے۔

أخبرنا أبوبكر همى بن عبد الباقى أنبأنا أبو همد الجوهرى أنبأنا أبو عمر بن حيوية أنبأنا أبو القاسم بن أبي حية أنبأنا همى بن شجاع أنبأنا همى بن عمر حدثنى إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يأمين النضرى كيف كان قتل ابن الأشرف قال ابن يأمين كان غدر اوهمد بن مسلمة جالس شيخ كبير فقال يأمروان أيغدر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندك والله ما قتلنا لا إلا بأمر رسول الله عليه وسلم) والله لا يؤوينى (تاريخ دمشق 275/55)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ علامہ سکی کی تاویل بالکل صحیح ہے اور علامہ سکی پراعتراض باطل ومر دود ہے۔

# الزام نمبر 11:

## صحابه كرام كودهمكيال دينا

اسس الزام کا تحقیق جواب، الزام نمبر 18 کے بعد ملاحظہ کریں تاکہ کتاب کی ترتیب برمتسرار رہے۔

### حضرت معاوبيرض الله عند پر سود كالزام!

قارى فيضى صاحب الاحاديث الموضوعه ص198-197 پر لکھتے ہیں۔

"ابوقلاب بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں لوگوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابوالا هعت تشریف لائے ،لوگ کمیٹر کئے: ابوالا هعت ،ابوالا هعت ، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے تو میں نے انہیں عرض کیا: اے ہمارے بھائی: آپ ہمیں عبادہ بن صامت کی حدیث بیان فرما کیں۔اُنہوں نے کہا: ہاں: ہم نے ایک جہاد کیا جس میں معاویہ لوگوں کے امیر تنے ،سوہمیں بہت مالی فنیمت حاصل ہوا ، اُس میں ایک جہاد کیا جس میں تھا، جناب معاویہ نے ایک ہمنے کو بہت میں جلدی کا برتن بھی تھا، جناب معاویہ نے ایک ہمنے کہا کہ کہا کہ اس کولوگوں میں اُن کی تمخواہ کے عوض فروخت کردہ ،لوگ اُس کوٹر یونے میں جلدی کرنے گئے۔ بہتر حضرت عادہ بن صامت بھی کوئیجی تو وہ کھڑے ہو کرفر مانے گئے:

إِنِّيُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَسُهُى عَنُ بَيْعِ اللَّهَبِ بِالدُّهَبِ وَالْفِطَةِ بِالدُّهَبِ وَالْفِطَةِ بِالْفَحْدِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمُرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مَسَوَاءُ بِسَوَاءُ بِعَيْنِ ، فَمَنُ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبِي ، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ : أَلا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ فَيَا أَحَدُوا اللّهِ اللهِ أَحَادِيثُ مَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَعْادَةً بُنُ السَّمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَإِنْ كُوهَ السَّمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنْ كُوهَ مُعَاوِيَةً مُودًا وَإِنْ رَغِمَ ، مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيُلَةً سَوْدَاءَ.

'' بین نے رسول اللہ میں تھی ہوئے ساتھا: آپ نے سونے کوسونے ، چاندی کوچا ندی ، گندم کو گذم ، جو کو جو ، مجور کو مجور اور نمک کونمک کے بدلے بیجنے سے منع کیا مگر برابر برابر اور نقلہ با نقلہ سوجس نے زیادہ ویایازیادہ لیا تو وہ سود کا مرسکب ہوا۔ بیا سنتے ہی لوگوں نے جو پہلیا تھا سب کا سب والیس کر دیا۔ اس کی اطلاع معاویہ کو پہنی تو وہ خطبہ دینے کے گئے ہے ہو کے اور کہا: لوگول کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ رسول اللہ میں بھی کا اعادیث بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم نے بھی آپ کا مشاہدہ کیا ہے اور آپ کی صحبت میں رہے ہیں لیکن ہم نے آپ سے یہ اعادہ کیا ہے اور آپ کی صحبت میں رہے ہیں لیکن ہم نے آپ سے یہ اعادہ کیا ، پھر فر مایا: ہم ضرور بالمعروروہ اعادہ بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ میں گئی ہوائیس کہ میں ، فر مایا: ہم ضرور بالمعروروہ اعادہ بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ میں ہوائیس کہ میں اگر چہوہ معاویہ کونا پہندہوں یا فر مایا کہ اس کی رسوائی ہو۔ بچھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کے گئی کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کے گئی کہ بیاں کی سوائی ہو۔ بھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کے گئی کہ ساہ درات میں نہرہوں ''۔

(صحيح مسلم ،كتاب المساقاة والمزارعة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً،ص ٧٤٤،

#### تبقره:

معترض نے پیش کردہ روایت کا بس منظر بیان نہ کرکے بدیانتی سے کام لیاہے جوجناب کی پختہ عادت کریمہ ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے در میان جواختلاف ہوا، اس کی وجہ حضرت ابو الدر داءر ضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح موجود ہے ، جس سے مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام مالک نے موطامیں روایت نقل کی ہے۔

حدثنا أَبُومُضَعَبِ، قَالَ: كَتَّ ثَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْرِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةً بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزُخِهَا، فَقَالَ له أَبُو اللَّارُ دَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَنَا، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى جَهَنَا مَلَى الله عَلَيه مَلَى الله عَلَيه وَسَلَم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَنَا، إِلَّا مِثُلًا بِمِثْلِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى جَهَنَا بَأَسًا فَقَالَ أَبُو اللَّارُ دَاءِ: مَنْ يَعْنِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم وَيُغْبِرُنِي عَنْ رَأَيِهِ، لا أُسَاكِنُك بِأَرْضِ أَنْتَ جَهَا، ثُمَّ قَيْمَ أَبُو اللَّارُ دَاءِ عَلَى عُمْرَ بُنِ وَسَلَم وَيُغْبِرُنِي عَنْ رَأَيِهِ، لا أُسَاكِنُك بِأَرْضِ أَنْتَ جَهَا، ثُمَّ قَيْمَ أَبُو اللَّارُ دَاءِ عَلَى عُمْرَ بُنِ الله عنه -، فَذَا كَرَ ذَلِكَ لِلهُ لَهُ فَكَتَب عُمْرُ إِلَى مُعَاوِيَةً: لا تبع ذَلِك إِلَّا مِثْلًا وَوَزُنَّا بِوَرُنِ.

(موطاً الإمام مالك 2733، قم: 2541, السنن الكبرى للبيهقى: جهرص ٢٨٠)

"عطاء بن يبارٌ بيان كرتے ہيں كه امير معاويه بن ابى سفيانٌ نے ايك سونے ياچاندى كا پياله اس كون سے زيادہ سونا، چاندى كے تبادله ميں فروخت كيا تو ابوالدرداء نے رسول الله طرقي يَائِم كار شاد سنايا كه آپ طرق الله الله على تبادله ميں برابرى كو ضرورى قرار ديتے ہيں۔ معاويةٌ نے رائے دى كه ميں اس سودے ميں كوئى حرج نہيں پاتا جس پر ابوالدرداء كہنے گئے: "كس كى جرات ہے كه وہ معاويةٌ كى طرف سے عذر خواہى كرے؟ ميں تو انہيں الله كے رسول طرق يُن الله كار شاد سنار ہاہوں اور وہ اپنى رائے پر ڈٹے ہوئے ہيں۔ " (اے معاويةٌ!) ميں اس علاقه ميں تيرے ساتھ رہ ہى نہيں سكتا۔ چنانچہ ابوالدر داءً نے حضرت عمرٌ بن خطاب كى خدمت ميں حاضر ہو كر سار اواقعہ كه سنايا جس پر حضرت عمرٌ نے امير معاويةٌ كو كھاكہ وہ ايى چيزكى فروخت صرف ہم وزن برابر برابر ہى كريں "

بظاہر اس واقعہ سے معلوم ہوتاہے کہ سونے جاندی کے زبورات کی خرید وفروخت کے وقت سوناجاندی (در ہم رینار) کے تبادلہ میں برابری اس قدر ضروری ہے کہ زبورات کی صنعت و حرفت کا معاوضہ بھی نہیں لیا جاسکتا جس طرح پیالہ کی صنعت کا معاوضہ زائد سونے جاندی کی صورت میں ابوالدر داءنے غلط قرار دیااور حضرت عمرؓ نے بھیاس کی تائید کی۔

# ابن قیم کی شخفیق!

کیکن علامہ ابن قیم اس واقعہ کی روشنی میں ایک اصولی نکتہ پیش کرتے ہیں کہ سونے جاندی کے برتنوں کااستعال ناجائز ہونے کی بناپران کی صنعت کے بدلے زائد سوناچاندی نہیں لیاجا سکتالیکن زیورات کااستعال چونکہ جائز امرہے للمذاان کی خرید و فروخت میں مز دوری کے طور پراضا فی سوناچاندی جائز ہو ناچاہئے۔

ابن قیم لکھتے ہیں۔

... ۱۱۱ گر کوئی صنعت یاز یور قشم حرام سے (مثلاً سونے جاندی کا برتن) ہے توانہیں ان کی جنس سے اور غیر جنس سے تبادلہ حرام ہے۔اس کی بیچ کاانکار حضرت معاویةً پر حضرت عبادہ بن صامت انے کیا تھا،اس لئے کہ اس میں حرام صنعت کی قیمت بھی شامل ہے اور پیہ جائز نہیں جیسے کہ باجے گاجے کی بیع حرام ہے۔ا گرصنعت از قشم مباح ہو جیسے جاندی کی انگو تھی، عور تول کے زیور ، ہتھیار وغیر ہ کے زیور تو کوئی عاقل ایسانہیں کہ انہیں ان کے وزن کے برابرانہی کی جنس سے پیج دے۔اس لئے کہ اس طرح جو دام اسے صنعت پر بیٹھے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ شارع کی حکمت اس سے بہت اعلٰی ہے کہ وہاُمت پریہ لازم کردے۔نہ ہی شریعت کے لائق بیہ حکم ہے"

حاصل بیہ ہے کہ رباالفضل کے تحت آنے والیاشیاء کے معاملات میں مقاصد کو نظرانداز نہیں کر ناچاہئے۔ سود کی صور تیں بدلتے حالات میں نئی سے نئی پیش آتی رہتی ہیں اور کئی نئی صور توں کے بارے میں نبی مالٹی ایکٹی کی صراحت موجود نہیں ہوتی یابعض صحابہ کرامؓ کے علم میں نہیں( کیونکہ نبی طرفی کیا ہے کاعلم تمام صحابہؓ میں پھیلا ہوا تھااور صحابہؓ ایسے انداز کی گفتگواس لیے بھی کرتے رہتے تھے تاکہ مذاکرہ سے معلومات ملتی رہیں) لہذا سود کے بارے میں مختاط رویہ اپنانا بڑاضر وری ہے۔

حضرت عمراً یک دوسرے موقعہ پر خطاب کرتے ہیں جو یوں ہے:

«قال عمر بن الخطاب الله»: إنكم تزعمون أنالا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها

أحبّ إلى من أن يكون لى مثل مصر و كورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد:

هو أن يبتاع النهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لا تطب، وأن

يسلم في سن. (المصنّف لعبد الرزاق ج ١٨ ص ٢٦ حديث ١٣١٦١)

"حضرت عمراً نے فرمایا: تم خیال کرتے ہو کہ ہم سود کی بعض شکلوں سے واقف نہیں۔اللہ کی قسم! سود کی الیمی صور توں کاعلم میرے نزدیک مصراوراس کے اضلاع سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر سودی معاملات میں سے بہت سے اُمورایسے ہیں جو کسی پر بھی مخفی نہیں مثلاً سونے کی چاندی کے بدلے اُدھار خریداری اور در ختول پر موجود پھل کی خریداری جبکہ وہ زرد ہو، پوری طرح تیار نہ ہو بدلے اُدھار خریداری اور در ختول پر موجود پھل کی خریداری جبکہ وہ زرد ہو، پوری طرح تیار نہ ہو

اور حیوانات میں بیع سلم"

حضرت عمرًا پنے مذکورہ بالاخطاب میں رباالفضل کی دوقسموں (جو مذکورہ تین صور توں میں سے پہلی دوہیں) کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں البتہ ایک اور قشم (چند مخصوص اشیا کا نقذ کمی بیشی سے سودا) صحابہؓ کے در میان اختلافی امر تھااس کے بارے میں حضرت عمرؓ اپنے بھر پوراطمینان نہ ہونے کا حسرت سے ذکر کر رہے ہیں۔

## بياعتراض كس ير؟

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے در میان یہ معاملہ حضرت سید ناعمر فار وق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہواجب حضرت معاویہ شام کے امیر تھے۔اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سودی لین دین کرنے والے ہوتے تو کیا حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ ان کاعہدہ پال رکھتے ؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تواپنے عمال اور گور نرپر شریعت کے معاملے میں بہت سخق کرتے تھے۔اس پر مزید گفتگو آگے آر ہی ہے۔

## حضرت فاروق اعظم كي شان پر حرف گيري!

مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کااس قسم کالین دین رباالفضل کے قبیل سے تھا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپناایک موقف تھا۔ اس لیے اختلافی مسائل کی آڑ میں صحابہ کرام پراعتراض مذموم فعل ہے۔ اور یہ اعتراض صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر ہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف بھی ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوں اور کوئی گور نرسودی کاروبار کرے۔ کیایہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں حرف گیری کرنا نہیں؟

# حضرت عبداللدبن عباس صلاحد برسود كهان كالزام!

ا گرالیں روایات سے صحابہ کی شان میں کلام کرناہے تو جناب ایسی روایات تو کتب احادیث موجود ہیں جس میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر سخت کلام کیا۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سود کھانے اور سود کھلانے والا کہا۔

امام طبر انی المحجم الاوسط میں روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَلُ قَالَ: ناطَاهِرُ بَنُ خَالِدِ بَنِ نِزَادٍ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بَنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: جَاءَرَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ فِى مَطٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؛ هَلَ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالتَّاقَةِ لِرُهُمَيْنِ تُسْوَى بِيرِهُ هِم جَيِّدٍ، قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؛ هَلَ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالتَّاقَةِ السَّمِينَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُنُونُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ الَّذِي تَأْكُلُ الرِّبَاوَتُطِعِمُهُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: مَنْ هَنَا الْمُعَلِيدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: مَا شَعَرُتُ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ فَقَالَ: مَنْ هَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتِرُ عُلَى هَنِهِ الْجُرُأَةَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ مَا أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُتُر عُلَى هَنِهِ الْجُرُأَةَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللّهِ مَا أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ: «النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهُ وَمُقَلِ بَعِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «الْمُعَجْمُ الْوضَالَةُ عِمْلُو عِنْكُلُ بِعِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَا لَكُنُ لِللْ الْعَبْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ وَمُنْكًا بُومِثُلِ مِثْلًا مِغُلُو مِثُلًا عَمْدُ اللْعُجْمُ الْأُولُكُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَلَا عُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْعُولُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَلَا عَلَيْهُ وَالْمَلِهُ وَالْعَلَى وَالْعُلُلُكُ وَلِكُولُ الْعُلْمُ الْعُهُ الْمُعَالِي وَالْمَلَهُ وَالْمُلْكُ وَلَا لَكُولُ الْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ الْعُلْعُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِلَةُ

حضرت عطابن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: آپ کیا فرماتے ہیں، دو در ہم ایک جید در ہم کے بدلے؟ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیاد واونٹ ایک گھابن او مٹنی کے برابر نہیں ہیں؟ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن عباس تم سود کھاتے ہو اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے پوچھا یہ بات کرنے والا کون ہے؟ بخرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں نہ تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ملھی اللہ عنہ ۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: میں نہ تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ ملھی اللہ عنہ اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں آپ کی خیر خوائی اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم ملٹی آئی ہے۔ آپ ملٹی آئی ہے نے فرمایا: سونا سونے کے بدلے برابر ، چانہ ی چار برابر ، اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر ، اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر ، اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر ، اور فرونت کرو۔

اس لیے جو فتوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگے وہ فتوی جناب فیضی صاحب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّہ عنہ پر لگانے کی جسارت کرینگے ؟

## حضرت معاوبيرض الدعنيرجهالت كالزام!

جناب قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 199-198 پر لکھتے ہیں۔

جهالت ِحاكم

سيدناعباده بن صامت الله على عنديث سفتى ير "فَرَدُ النَّاسُ مَا أَحَدُوُا" (لوگوں نے جو يجوليا تقاوايس كرديا) كي تشريح ميں قاضي عياض رحمة الله عليه لكھتے ہيں:

يَدُلُّ عَلَىٰ فَسُخِ هَلَاهِ الْبُيُوعُ الْفَاسِدَةِ.

'' واپس کرنے کا پیمل اُس فاسدخرید وفر وخت کے فنٹے پر دلالت کر تاہے''۔

(إكمال المعلم ج٥ص٢٦٨)

نووى اسى جمله ك تحت لكصة بين:

هٰذَا دَلِيُلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذَّكُورَ بَاطِلَّ.

'' بی مذکورہ خرید و فروخت کے باطل ہونے کی دلیل ہے''۔

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج١١ ص١١)

اولاً لوكوں نے جوأس برتن كوخريد نے ميں جلدى كى ،اس برامام ابوالعباس قرطبى لكھتے ہيں:

وَهُو يَهُلُ عَلَىٰ أَقَلِيَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَنَّ الْأَكْثَرَ الْجُهَّالُ ، أَلَا تَرَى مُعَاوِيَةَ وَهُ قَدْ جَهِلَ ذَلِكَ مَعَ صُحْبَتِهِ ، وَكُونِهِ مِنْ كُتَّابِ الْوَحْي ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ لَا يَرَى رِبَا الْفَصْلِ كَابُنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. وَالْأَوَّلُ أَظُهَرُ مِنُ مَسَاقِ هَذَا الْحَبُرِ . فَتَأَمَّلُ نَصَّهُ ، فَإِنَّهُ صَرِيْحٌ فِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنُ عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

'' بےجلد بازی علماء کی قلت اور جہلاء کی کثرت پردلالت کرتی ہے، کیاتم معاویہ ﷺ کہ خبیں و کیمتے کہ دوہ صحافی اور کا تبان وی میں سے ہونے کے باوجوداس مسکلہ سے جامل رہے۔ اختال ہے کہ یہاں میدکہا جائے کہ معاویہ رباالفعنل میں سوز بیس سمجھتے تھے، جیسا کہ ابن عباس

وغیرہ الیکن پہلاقول حدیث کے متن کی رویے زیادہ ظاہرہے،البذاتم بھی اس نفس میں غور کرو کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ معاویہ کواس سلسلے میں پہھیجھی علم نہیں تھا''۔

(المفهم لأبي العباس القرطبي ج٤ ص٤٧٣)

معاویہ نے جو یہ کہا کہ ہم بھی رسول اللہ میں آئی کے محبت میں رہے اور آپ سے احادیث میں کہا کہ ہم بھی رسول اللہ میں ہم نے آپ میں ہم نے آپ میں ہم ہے ہیں اس کی اس پر اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارکپوری لکھتے ہیں :

لَكِنْ عَدُمُ سِمَاعِهِ لَهَا لَيْسَ بِدَلِيُلٍ عَلَى عَدُمٍ صُدُورِهَا مِنْ رَّسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْفِعُلٍ لَمُ يَشْهَدُهُ مُعَاوِيَةً وَلَمُ يَرَهُ وَلَمُ يَسْمَعُهُ.

"معاویه کاحضور می آیم سے اس حدیث کاعدم ماع اس بات کی دلیل نہیں کہ بید عدیث رسول الله میں آیم سے صادر ہی نہیں ہوئی۔ بہت کھ آپ میں آپ آیم سے قول وفعل کی صورت میں صادر ہوا جبکہ معاویه اُس وقت حاضر تھا، ندائس نے آپ کود یکھا تھا اور ندہی آپ کوسنا تھا"۔

(منة المنعم في شرح صحيح مسلم ،ج٣ص٥٧)

#### تبعره:

قاری فیضی صاحب کا حضرت معاویه رضی الله عنه پر جہالت کے لفظ کا اطلاق بہت ہی فتیج فعل ہے۔ عربی زبان کے لفظ "جھل" کا ترجمہ جہالت کرناجناب قاری صاحب کی علمی استعداد کے ساتھ اندرونی بغض کو بھی ثابت کرتاہے۔ کسی حدیث کونہ جاننااور جہالت میں بہت فرق ہے۔

'ھو عالمہ لیس بجاھل' (وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے)،اِس لیے زبان کے اِس مسلمہ قاعدے کی روسے مشترک معنی کے حامل الفاظ جب اپنے ضد کے ساتھ استعال ہوں تواُن کا مفہوم اُن کے اِس ضد کی رعایت سے متعین ہو جاتا ہے، پھر وہ مشترک نہیں رہتے، عربی زبان میں، مثال کے طور پر 'جھل' ایک مشترک لفظ ہے جو ' نہ جاننے' کے معنی میں بھی آتا ہے اور 'جوش میں آنے' ،' جذبات سے مغلوب ہو جانے' کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔

### حليل القدر صحابه تك حديث كانه يهنجنا!

رسول الله طن الله طن الله على بات فرماتے ياكوئى عمل كرتے تواس محفل ميں موجود صحابہ كرام اس بات كو يادر كھتے اور جہاں تك ممكن ہوتااس بات كو دوسروں تك پہنچاتے اور بعض او قات ايك مجلس ميں موجود صحابہ كرام رضى الله عنهم كوجن باتوں كاعلم ہوتاد وسرى مجلس والے ان سے محروم رہتے۔اور جب كسى كو حديث نہ ملے تووہ اس پر كيسے عمل كر سكتا ہے ؟ شرعاً بھى وہ اس حديث پر عمل كرنے كامكلف نہيں۔اس كى چند مثاليس ملاحظہ فرمائيں ۔

(1) سید ناابو بکر صدیق رضی الله عنه (جو سفر و حضر میں رسول الله طبی آیتی کے ساتھ رہے سخے) سے پوچھا گیا کہ کیا میر اث میں دادی کا حصہ ہے تو آپ نے فرما یا کہ "الله کی کتاب میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں اور میرے علم کے مطابق سنت رسول میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں البتہ میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ اور محمہ بن مسلمہ رضی الله عنہمانے بتایا کہ الله کے رسول طبی آیتی دادی کوچھا حصہ میر اث دلوائی "۔ (ابوداود۔ ترمذی)

6245 - حَكَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَكَّاثَنَا سُفْيَانُ حَكَّاثَنَا يَزِيدُ بَنُ خُصَيْفَةً عَنَ بُسْرِ بَنِ سَعِيدٍ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلُدِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي هَجُلِسٍ مِنْ هَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى سَعِيدٍ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنَ أَبُو مُوسَى كَلَقَّهُ مَنُعُورٌ فَقَالَ اسْتَأُذَنُ عَلَى عُمْرَ ثَلَا قَالَمُ يُؤْذَن لِى فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَنُ ثَكُمُ ثَلَا قَالَمُ يُؤْذَن لِى فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَن أَحُلُ كُمْ ثَلَا قَالَمُ يُؤْذَن لِى فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَن أَحُلُ كُمْ ثَلَا قَالَمَ يُؤُذَن لِى فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ وَلَ وَلَ اللَّهُ عَمْ وَالو وَلَ وَلَ وَلَى اللَّهُ عَمْ وَلَ وَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَمْ وَالو وَلَ وَلَى اللَّهُ عَمْ وَلَ وَلَا اللَّهُ عَمْ وَلَا وَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ وَالو وَلَ وَلَى اللَّهُ عَمْ وَلَ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ وَلَا وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

5729 - حَدَّثَنَا عَبْلُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمَرَاهُ الْأَجْنَادِ أَبُوعُبَيْلَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْوَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِر قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَلَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَلَعَوْتُهُمْ فَاسُتَشَارَهُمُ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَتِي ثُمَّر قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَلَعَوْتُهُمْ فَلَمُ يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَاعُبَيْدَةً نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّه إِلَى قَدَرِ اللَّه أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُلُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَلْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَلَدِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَلْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَلَدِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْلُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَبِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ. (3)سید ناعمر فاروق رضی الله عنه شام جارہے تھے راستہ میں انہیں معلوم ہوا کہ شام میں طاعون بھیلا ہوا ہے۔آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ کسی کو بھی حدیث رسول معلوم نہ تھی یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهماآ ئے اور انہوں نے رسول الله طلح الله علیہ کی حدیث

بیان کی کہ" جب کسی علاقہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو اور جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقہ میں طاعون پھیل چکا ہے تو وہاں مت جاو۔ (بخاری: ۹۲۹۰)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے سب سے بڑے عالم ، فقیہ اور صاحب تقویٰ تھے وہ بھی بعض دینی احکام ومسائل سے آگاہ نہ تھے.

346- حَدَّةَ نَا عُمُرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّةَ نَا أَبِ قَالَ حَدَّةَ نَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بَنَ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَا عَبُدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَاعَبُدِ الرَّخْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدُ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّى حَتَّى يَجِدَ الْبَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَكُنُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّادٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَهُ لَكُمْ تَكُمْ تَعْمُ بِقَوْلِ عَمَّادٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَهُ مُوسَى فَدَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكُ قَالَ أَلُهُ مُوسَى فَدَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيكُ قَالَ أَلُهُ مُوسَى فَدَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيهِ الْآيَةِ فَمَا تَرَعْمَ لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُو مَتَى فَنَا لَا إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُ مُ فِي هَذَا اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

سید ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ سے در یافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنبی ہو جائے ، بانی دستیاب نہ ہو تووہ نماز کیسے اداکر ہے۔ فرما یاجب تک بانی نہ ملے نماز ادانہ کرے۔ یہ سن کر سید نا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اے امیر المو منین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ اونٹول کے ریوڑ میں مقیم شخے اور ہم جنبی ہو گئے۔ میں مٹی میں ایسے لوٹا جیسے چو بایہ لوٹا ہے (پھر نماز ادانہ کی اور یہ ما جرابارگاہ نبوت میں عرض کیا۔ رسول اللہ طلی ہیں ہے سن کر فرما یا "تمہارے لیئے صرف یہ کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان دونوں سے اپنے منہ اور ہتھیا یوں پر مسیح کیا۔ یہ سن کر سید ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا" اے عمار اللہ سے ڈرو" ۔ عمار نے کہاا گر آپ فرمائیں تو میں یہ حدیث بیان نہ کیا کروں۔ سید ناعمر فاروق

رضی الله عندنے فرمایا۔ میر امطلب بیہ نہیں۔ جب تم نے اس کی ذمہ داری اپنی ذات پر ڈالی ہے تو ہم مجھی اسے تم پر ڈالتے ہیں۔ (بخاری ۲۶ مسلم ۳۶۸)

گویاسید ناعمار رضی الله عنه کے یاد دلانے پر بھی سید ناعمر فار وق رضی الله عنه کووه واقعه یاد نه آیالیکن آپ نے عمار کو جھوٹاقرار نه دیابلکه اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی۔

ان مذکورہ حوالہ جات کے علاوہ متعدد الیی روایات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کسی خاص مسلہ پریا حدیث نہیں پہنچی یالبنی ساعت کا انکار کیا۔ موصوف کاان صحابہ کرام کے بارے میں کیافتوی ہوگا؟

### جہالت کافتوی کس کس پر؟

قارئین کرام! چندروایات ملاحظہ کریں،اور پھر خود فیصلہ کریں کہ بالفرض اگر کسی صحابہ کو کوئی خاص معاملہ کاعلم نہیں تواس پر کیا جاہل ہونے کا فتوی جائز ہے؟ کیا فتوی بازلو گوں کے ہاتھوں میں شریعت کا مذاق بنادیا ما عزی

ا گرکسی مسئلہ میں لاعلم ہونے پر جاہل کا فتوی ہے تو پھریہ فتوی کس کس پر لگے گا؟

1. معاویہ بن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سید ناعبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عضما کی مجلس میں موجود تھا اتنے میں محمہ بن ایاس بن البکیر آئے اور کہنے گے: ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو دخول سے قبل تین طلاقیں دی ہیں، اس بارے میں آپ دونوں کی کیارائے ہے؟، توعبداللہ بن الزبیر نے فرمایا: ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں، تم عبداللہ بن عباس اور ابوہریرہ سے بوچھو، ان دونوں کو میں سیدہ عائشہ کے باس چھوڑ کر آیاہوں، ان سے بوچھ کر ہمیں بھی ان کے جواب سے آگاہ کرنا، محمہ بن ایاس البکیر ان دونوں کے باس آئے اور مسللہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا توابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

أفته ياأباهريرة فقدجاءتك معضلة

(اے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک پیچیدہ مسکلہ آیاہے آپ ہی اس کے متعلق فتویٰ دیں،

توابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا):

الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره

(پہلی طلاق طلاقِ بائنہ (یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کورجوع کا حق ختم اور عورت کی مرضی سے نیاعقد کی گنجائش ہو) ہوگی، اور تین طلاقیں اس عورت کو حرام کر دے گی جب تک وہ کسی دوسرے مردسے نکاح نہ کرلے پھراسے طلاق ہوجائے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ 274/2-275)

2. تجليل القدر صحابی سيد نار فاعه بن را فعر ضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه ايك دن ميں سيد ناعمرر ضي الله عنه کی مجلس میں بیٹھاتھااتنے میں ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور یکارااےامیر المؤمنین! پیہ زیدبن ثابت مسجد میں بیٹھ کرلوگوں کو عسلِ جنابت کے متعلق اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں،امیر الموسمنین نے فوراً نہیں اپنی مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا،زید بن ثابت حاضر ہوئے توامیر المؤمنین ان سے مخاطب ہوئے کہ (أي عدونفسه قدبلغت أنك تفتي الناس برأيك) اے اپنی ذات کے دشمن! تم لو گول كواپنی رائے سے فتوے دے رہے ہو؟! توزيد بن ثابت نے جوا ہائعر ض کیا کہ اےامیر المؤمنین! میں نے اپنی رائے سے توفتو کی نہیں دیابلکہ میں نے یہ ابوابوب انصاری، ابی بن کعب، اور رفاعه بن رافع سے سناہے، یہ سن کرامیر المؤمنین، رفاعه کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیاتم لوگ جب اپنی بیویوں سے جماع کرتے عدمِ انزال کی صورت میں عنسل نہیں کرتے تھے؟ تور فاعہ گویاہوئے: ہم اللہ کے نبی ملی ایک کے زمانہ میں ایساکیلہ کرتے تھے، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی حرمت نہیں ملی اور نہ ہی اللہ کے رسول ملتے ایتی نے اس سے منع کیا،امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیاآپ طبی آیائی جانتے تھے کہ لوگ ایساکرتے ہیں؟ تور فاعہ نے لاعلمی کااظہار کیا، توامیر الموئمنین نے مہاجرین وانصار کو جمع کیااور ان سے اس مسلہ کے بارے میں مشورہ کیا توان میں سے بعض نے کہا کہ اس پر غسل واجب نہیں، لیکن معاذبن جبل اور علی بن انی طالب رضی الله عنهمانے ان کے اس جواب سے اختلاف کیا اور فرما یا (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) مر دعورت کی شر مگاہیں آپس میں مل جائیں تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔ان کا بیداختلاف سن کرامیر المؤمنین نے فرمایا:

(هذا وأنتم أصحاب بدر؛ قداختلفتم فمن بعد كمرا أشداختلافاً)

تم اصحاب بدراختلاف کاشکارہو، تمہارے بعدوالے اس سے کہیں زیادہ اختلاف کاشکارہوں گے، توحضرت علی بن ابی طالب-جوسید ناعمر کے سُسراور مشیر خاص سے ۔ نے فرمایا: اس مسکے میں ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی جانے والا نہیں، آپ ام المو منین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنھا کے پاس کسی کو پوچھنے کے لیے بھیج دیں، جب ان سے پوچھا گیا توانہوں نے جواب میں فرمایا (لاعلم لی بھا فارسل الی عاشہ ی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں عائشہ رضی اللہ عنھا سے پوچھا جائے، جب عائشہ رضی اللہ عنھا سے پوچھا جائے، جب فارسل الی عاشہ من اللہ عنھا سے سوال کیا گیا توانہوں نے وہی جواب دیا جو معاذاور علی بن ابی طالب کا جواب تھا: (إذا جاوز الختان الختان الختان فقد وجب الخسل)،

جب مسئلہ کی وضاحت ہوئی توسید ناعمر رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا: اگرآج کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تومیں اس کو سزادوں گا۔ (مصنف ابن أبی شدیدہ ،حدیث نمبر: 952)

اب کوئی قاری یاریسرچ اسکالرایسی روایات کو جمع کرکے ایک کتاب لکھے اور کہے کہ جلیل القدر صحابہ جب نعوذ باللہ جاہل تھے تو۔۔۔؟اس لیے محققین علماءنے فرمایاہے کہ حدیث کی ظاہری عبارت سے استدلال ہر کسی کا کام نہیں یہ

# حضرت معاويد رض الله عند برانصار صحابي كي تكذيب كالزام!

جناب قاری فیضی صاحب این کتاب الاحادیث الموضوعه ص200 پر لکھتے ہیں۔

انصاری صحابی کی تکذیب کر ڈالی اور حدیث نبوی مٹھی آج کی پروابھی نہ کی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت علیہ نے حدیث پیش کی تو معاویہ نے کہا:

إِنَّ هَـٰذَا لَا يَقُولُ شَيْعًا لِعُبَادَةَ . فَقَالَ عُبَادَةُ : إِنِّيُ وَاللَّهِ لَا أُبَالِيُ أَنُ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ فِيُهَا مُعَاوِيَةُ ، أَشُهَدُ أَنِّيُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَٰلِكَ.

''رسول الله طَهُ الله عَلَيْهِ فَيْ مِي بات عباده كونبيس كبى -اس پرسيدنا عباده الله عن فرمايا: الله كي فتم مجھ پروانبيس كه ميس اس زمين ميں نه ربول جهال معاويه بو، ميس گواهى ويتا بهول كه ميس نے رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ كُورِهِ مَاتِ بُورِ عَسائقا''۔

(مسندأ حمدج ۱ ص ۶۰ عديث ۲۲۲۲ ؛ سنن النسائي المجتبى ج٧ص ٢٧٥ ، وط:ج٤ص ٣٧٠) وط: ج٤ص ٢٧٨ ، وط: ج٤ص ٢٧٨ ، وط: ج٤ص ٣١٩ - ١٠٤٨ عديث ٢٨٤ ، ١)

#### تنجره:

پیش کرده روایت سے جناب قاری فیضی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر انصار صحابہ کو جھٹلانے اور تکذیب کرنے کاالزام لگایا ہے۔ اگر جناب نے خود سے کوئی تحقیق کی ہوتی تووہ عظمت صحابہ پر الیبی رکیک جملے کسنے سے پہلے بچھ سوچتے۔ اگر جناب قرآت پر ہی توجہ دیتے تو بہتر ہوتا، احادیث سے استنباط فقیہ ہی کر سکتا ہے۔

اس حدیث کے متن کو غور سے پڑھیں، قارئین کرام کو معلوم ہوجائے گاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تکذیب حدیث نبوی اللہ آئے آئے آئے گائے کہ میں کریم طرق آئے آئے آئے اللہ سے نہ سننے کا اعتراض وارد کیا ہے؟

### صحابه كرام كى راويت حديث ميس احتياط!

امام بخاری اور امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے۔

حَنَّ فَنَا عُمُرُ بَنُ حَفْصٍ قَالَ حَنَّ فَنَا أَبِي قَالَ حَنَّ فَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ عِنْلَاعَبْ لِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَاعَبْ لِالرَّحْنِ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ كُنْتُ عِنْلَا عَبْ لِاللَّهِ لَا يُصَلِّى حَتَّى يَجِلَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ فَلَمْ يَجِلُ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّى حَتَّى يَجِلَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّالٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَعُمُ لَكُ لَكُ مِنَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيكَ قَالَ أَلُمْ تَرَعُمُ لَلْهُ لَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَاهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَنْ لَكُومُ لَكُومُ اللَّهُ لِللّهُ عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### اعتراض سيد ناعمر فاروق رضى الله عنه پر؟

گویاسید ناعمار رضی الله عنه کے یاد دلانے پر بھی سید ناعمر فار وق رضی الله عنه کووه واقعه یاد نه آیالیکن آپ نے عمار کو جھوٹا قرار نه دیا بلکه اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی۔اب اس حدیث کے پیش نظر کس پر اعتراض وار د ہوگا؟

### نکته: معزولی میں شختی!

یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المو منین حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گور نرتھے۔ حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ کے علم میں جب بات آئی توانہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حدیث کے مطابق عمل کرنے کو کہااوران کو معزول نہیں کیا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حقیقتا ہی کریم ملے اللہ عنہ ان کواس عہدہ پر نہ رکھے۔ حضرت حدیث کی تکذیب کی ہوتی یااس کو نہ ماناہوتا تو حضرت عمر فار وق رضی اللہ عنہ ان کواس عہدہ پر نہ رکھے۔ حضرت امیر معاویہ کو معزول نہ کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم کے نزد یک بھی مجتبد امیر معاویہ کو معزول نہ کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم کے نزد یک بھی مجتبد اور فقیہ تھے۔آپ کی علمیت سے سیدنا عمر بھی واقف تھے تھی صرف ایک رائے دینے پر ہی اکتفا کرلیا۔ موصوف قاری صاحب نے اس واقعہ کو حدیث کی تکذیب کار نگ دے کر صحابہ کرام پر طعن کرنے کے ناکام موصوف قاری صاحب نے اس واقعہ کو حدیث کی تکذیب کار نگ دے کر صحابہ کرام پر طعن کرنا یک مذموم حرکت کوشش کی ہے۔ اور موصوف کاکسی بھی واقعہ کور نگ دے کراپنی ذہنی اختراع کو بیان کرنا ایک مذموم حرکت ہے۔

موصوف فیضی صاحب کوامام اعظم پراعتراض کا ثناید معلوم نہیں کہ ان کے مخالفین کچھ یہ ہی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کچھ یہ ہی اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیج دیتے ہیں۔اگر کسی بھی استدلال کو کوئی غلط رنگ دینا ہو توامام اعظم رحمہ اللہ علیہ کی شمان پر طعن بنتا ہے ، مگر محققین کو حقیقت حال معلوم ہے کہ امام اعظم کی کسی بھی معاملہ میں قبول یار دکرنے کی شر ائط کیا ہیں؟

### حضرت معاويدر ض الله عنه كاحديث مين احتياط كرنا!

یہ نکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰد عنہ نے اس حدیث کوماننے سے اس لیے تر دد کااظہار نہیں کیا کہ وہ حدیث صحیح کی تکذیب کرتے تھے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ توواضح طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراض حدیث پر نہیں بلکہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ساعت پر کیا تھا۔

مندامام احمد میں واضح طور پر لکھاہے۔

ابر وایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ کی ساعت کا انکار کیا ہے نہ کہ آقا کریم طبع اللہ کیا ہے کی حدیث کا۔

# امام شافعی کی شخفیق!

امام شافعی، صحابہ کرام کے اختلاف اور مختلف روایات کے بارے میں لکھتے ہیں۔

و أُخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقى رجلاً، فأخبره عن رسول الله شيئاً، فن كر الرجل خبراً يخالفه، فقال أبو سعيد: والله لا آوانى وإياك سقف بيت أبداً. (الرسالة ص447) اور بهين معلوم بواكه حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه كى ايك شخص سے ملاقات بوكى، حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه رسول الله طلّي الله عنه كيا حديث بيان كى -اس شخص في حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه كى حديث كے مقابله مين كسى مخالف حديث كو بيان كيا، حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه في حديث في مايا: خداكى قسم بهم دونوں ايك مقام پر كمهى نهيں ره كيا، حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه في فرمايا: خداكى قسم بهم دونوں ايك مقام پر كمهى نهيں ره كيا، حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه في فرمايا: خداكى قسم بهم دونوں ايك مقام پر كمهى نهيں ره كيا، حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه في فرمايا: خداكى قسم بهم دونوں ايك مقام پر كمهى نهيں ره

### نا گواری کی وجوہات!

امام شافعی اس روایت اور حضرت ابوسعید الحذری رضی الله عنه کے اس غصه پر فرماتے ہیں۔

قال "الشافعي": يرى أن ضَيِّقاً على المخبر أن لا يقبل خبره، وقد ذكر خبراً يخالف خبر أبي سعيد، ولكن في خبره وجهان: أحدهما: يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد، والآخر: لا يحتمله. (الرسالة ص447)

حدیث بیان کرنے والے پر بیہ امر ناگوار گذرتا ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔دوسرے شخص نے بھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے مخالف کوئی حدیث نبی کریم طابع اللہ عنہ کی ہی روایت کی تھی۔ لیکن حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ناگواری کی ۲ وجہیں ہوسکتی ہیں۔

**اول:**اس شخص نے جو حدیث پیش کیاس میں حضرت ابوسعید الحذری رضی اللہ عنہ کی پیش کر دہ حدیث کے خلاف کااخمال تھا۔

**دوم:** بیه که اس شخص کی پیش کرده حدیث میں مخالفت کااحتمال نہیں تھاصرف مقابلہ تھا۔

کسی حدیث کونه ماننے کے اسباب:

امام شافعی حدیث کور د کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ويرد مثله: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكونَ ما سمع ومَن سمع منه أوثقَ عنده فمن حدّ لفه أو يكونَ من حدثه أو يكونَ من حدثه أو يكونَ من حدثه أو يكونَ منه أو يكونَ الحديث محتملا معنيين، فيتأوّل و فيذهب ألى أحدهما دون الآخر. (الرسالة ص459)

یہ جائز نہیں کہ وہاس خبر کو بھی رد کردے۔ مگراس صورت میں کہ جب حدیث کے مقابلہ میں اس کے پاس کوئی دوسری مخالف حدیث موجود ہو، یابیہ کہ جو حدیث اس نے جس شخص سے سنی ہے اس کی مخالف روایت کرنے والاراوی اس کے نزدیک پہلے راوی سے زیادہ قابل و ثوق ہو، یابیہ کہ اول حافظ حدیث نہ ہو، یابیہ کہ اس سے روایت کیا ہے اس سے حافظ حدیث نہ ہو، یابیہ کہ اس کے نزدیک مہم ہو، یااس راوی نے جس سے روایت کیا ہے اس سے

اجتہاد سے ایک معنی حجبوڑ کر دو سرے مراد لیے ہوں۔ نہ سریا نہ سے نہ سے تناز میں میں اور کے مراد کیے ہوں۔

اوپر والاراوی منتم نہ ہو، یایہ کہ اول حدیث جو پیش کی گئی ہے د و معنوں کی محتمل ہو،اوراس نےاپنے

موصوف قاری صاحب نے ادھر ادھر کے حوالہ جات پیش کیے مگرامام شافعی کی تحقیق پیش کرنے کواہمیت نہیں دی اور وہ اس لیے کہ لفاظی اور واقعہ کورنگ دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات جو کرنی تھی۔ مگر کسی بھی روایت سے نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پراعتر اض ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی حدیث کی تکذیب کرنا۔ تکذیب کرنا۔

# كياحضرت عباده بن ثابت نے بھی انصاری صحابی كی تكذیب كی؟

سنن ابی داود کی ایک روایت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کی تکذیب کی۔جناب موصوف کا کیافتوی ہے؟

حدَّ ثنا هجَّه بن حرب الواسطيُّ، حدَّ ثنا يزيلُ - يعنى ابنَ هارون - أخبرنا هجَّه بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار عن عبد الله الصُّنا بحيّ، قال: زعمَ أبو هجَّد أنَّ الوِترَ واجبٌ، فقال عُبادةُ بن الصامت: كذبَ أبو هجمَّد، أشهَدُ أنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمسُ صلواتٍ افتَرَضَهُنَّ اللهُ عزوجل -

(سنن أبي داود 317/1)

اب اس روایت کے الفاظ" کنب" کی جو بھی تاویل کریں،وہ تاویل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی قبول کریں۔

کیائسی کو بیہ حق حاصل ہے کہ اس حدیث کو پیش کر کے بیہ کہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ایک انصاری صحابی کی تکذیب کی؟ اس لیے لفاظی کے ذریعے صحابہ کرام کو مطعون کرنامر دود فعل ہے۔

### حضرت عباده بن صامت رض الله عنه سعر وبير براعتراض!

جناب قارى فيضى صاحب اين كتاب الاحاديث الموضوعه ص200 پر لكھتے ہيں۔

ایک اورمقام پرہے کہ معاویہ نے سیدنا عبادہ دیا: کوکہا:

أُسْكُتُ عَنْ هَٰذَا الْمُحَدِيْثِ قَلَا تَذَكُرُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ : يَلَى ، وَإِنَّ رَغِمَ أَنَفُ مُعَاوِيَةً.

''اس حدیث کے بیان سے خاموثی اختیار کر اس پرسیدنا عبادہ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں! ہم بیان کریں گےاگر جدمعاویہ کی رسوائی ہو''۔

(تاريخ دمشق ج٢٦ ص١٩٩ ؛ تكملة فتح الملهم ج١ ص٥٥٥)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

قال وأناالهيثمربن كليب ناالحسن بن على بن عفان العامري ناأسباط بن محمد القرشى عن رجل من أهل البصرة عن الحسن قال كان عبادة بن الصامت بالشام فرأى آنية من فضة تباع الإناء بمثلى ما فيه أو نحو ذلك فمشى إليهم عبادة فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لمد يعرفني فأناعبادة بن الصامت ألا وإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجلس من مجالس الأنصار ليلة لخميس في رمضان لمريصم رمضان بعده يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنابوزن يدابيد فمازاد فهوربا والحنطة بالحنطة قفيز بقفيزيد بيدفازادفهو ربا والتمر بالتمر قفيز بقفيزيد بيد فمازاد فهو رباقال فتفرق الناس عنه فأتي معاوية فأخبر بنالك فأرسل إلى عبادة فأتاه فقال لهمعاوية لئن كنت صحبت النبي (صلى الله عليه وسلم) وسمعت منه لقد صبناه وسمعنا منه فقال له عبادة لقد صبته وسمعت منه فقال له معاوية فما هذا الحديث الذى تذكر ه فأخبره فقال له معاوية اسكت عن هذا الحديث ولا تذكر ه فقال لهعبادةبلي وإن رغم أنف معاوية قال ثمر قام فقال لهمعاوية ما نجد شيئا أبلخ فيما

بيني ويين أصحاب مجيد (صلى الله عليه وسلم )من الصفح (تأريخ دمشق 199/2)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

كيونكه روايت كى سند ميں "عن رجل من أهل البصرة" مجهول راوى ہے۔جس كى وجه سے بيد ر وایت ضعیف ہے۔اور ضعیف روایات کے سہارے صحابی پر اعتراض کر ناجناب فیضی صاحب کا شیوہ تو ہو سکتا ہے مگر مخقیقی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

دوسرىعلت:

پیش کردہ روایت کی سند میں حضرت حسن البصری کا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ سے ساع ثابت نہیں

حضرت عبدالله بن مبارک <del>لکھتے</del> ہیں۔

قال عبدالله: ومتى لقى الحسن عبادة فحكم فيه أنه باطل.

(اكمال تهذيب الكمال 90/4)

محدث البزار لكصة بين:

عن الحسن، عن عبادة مرسلا ـ (مسند البزار 162/7)

محدث ابن دقیق العید فرماتے ہیں:

وَيُنظَرُ فِي سَمَاعِ الْحَسَى عَنُ عُبَادَةً (نصب الراية لأحاديث الهداية 172/1)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت حسن بصری کی حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کو منقطع کہاہے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

هَذَا مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 255/13

اس تتحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت ضعیف اور منقطع ہے اور اس سے استدلال فریق مخالف کی علمی استعداد ظاہر کرتی ہے۔

#### الزامي جواب!

موصوف معترض جیسے فضائل معاویہ میں تمام شامی اور حمصی راویوں کی روایات کو موضوع قرار دیتے ہیں تو پھر جناب کوفیوں کی روایات حضرت معاویہ کے خلاف کیسے مان لی جائیں؟

اس روایات میں کوفی راوی ملاحظہ کریں۔

- الحسن بن على بن عفان العامرى أبو هجمد الكوفي ـ (تقريب التهذيب 162/1)
  - أسباط بن مُحَبَّد بن عَبْد الرَّحْمَن بن خالد الكوفى.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 354/2)

جناب موصوف اگر تحقیقی بات کاجواب نه دے سکیں تورہے دیں مگر الزامی جواب پر پچھار شادات عالیہ ضرور فرمائیں تاکہ لوگ ان سے مستفید ہونے کی کوشش کر سکیں۔اور تاویلات رکیکہ کی کوئی ضرور تنہیں کہ اس کا متن دوسری روایات سے ثابت ہے۔ متن سے جو ثابت ہے اس پر تو تفصیلی کلام کیا گیاہے مگر روایت مذکورہ میں جو قابل اعتراض جملہ فقال له معاویة اسکت عن هذا الحدیث یعن "حضرت معاویہ نے اس حدیث کوبیان کرنے سے خاموشی اختیار کروانا "ثابت نہیں۔

#### جناب قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 203-202 پر لكھتے ہيں۔

### اس جرأت يربعض محدثين كاباب قائم كرنا

''رسول الله مرقیقی کے سحائی نقیب الانصار سیدنا عبادہ بن صامت کے سرز مین روم بیں معاویہ کے ساتھ جہاد بیں شریک ہوئے تو اُنہوں نے دیکھا کہ وہ سونے کے مکروں کو دینا رول اور چاندی کے مکروں کو دینا رول اور چاندی کے مکروں کو درہموں کے بدلے میں خرید وفروخت کررہے ہیں تو فر مایا: لوگو اہم سود کھا رہے ہوئے ساتھا: سونا سونے کے بدلے میں کھا رہے ہو۔ میں نے رسول الله مرقبیت کوفر ماتے ہوئے ساتھا: سونا سونے کے بدلے میں برابر پیچو، اُس میں کوئی کی اور زیادتی ہواور نہ ہی ادھارہو۔ اس پرمعاویہ نے کہا: اے ابوالولید! میں اس میں سونیس بھتا الله یک اور خوارہو۔ اس پرحضرت عبادہ ہے نے فر مایا:

أُحَدِّفُكَ عَنُ رَسُولِ اللهِ عِلَى وَتُحَدِّثُنِي عَنُ رَأْيِكَ ، لَيَنَ أَخُرَجَنِي اللَّهُ لَا أَسَاكُنُكَ مِأْرُضٍ لَكَ عَلَى فِيُهَا إِمْرَةٌ ، فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَا أَقَدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنُ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَا أَقَدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنُ مُسَاكِنَتِه ، فَقَالَ : اِرْجِعُ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ! إِلَى أَرْضِكَ ، فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرُضًا لَسُتَ فِيهَا مُسَاكِنَتِه ، فَقَالَ : اِرْجِعُ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ! إِلَى أَرْضِكَ ، فَقَبِّحَ اللَّهُ أَرُضًا لَسُتَ فِيهَا وَأَمْضَالُكَ ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة : لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ ، وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ ، فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمُورُ.

میں تہمیں رسول اللہ من آئی مدیث بیان کرتا ہوں اور تم جھے اپنی رائے پیش کرتے ہو، آگر اللہ تعالیٰ جھے یہاں سے نکلنے کا موقعہ دی تو میں اُس زمین میں نہیں رہوں گا جہاں جھ پر تہماری حکومت ہو، پھر وہ لوئے تو مدینہ منورہ چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب ہے اُن سے تہماری حکومت ہو، پھر وہ لوئے تو مدینہ منورہ چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب ہے وہاں نہ رہنے کی بوجھا: ابوالولید آپ کیوں واپس آئے؟ اُنہوں نے پوراقصہ بیان کیا اور اپنے وہاں نہ رہنے کی وجہ بھی بتائی تو سیدتا عمر ہے فرمایا: اے ابوالولید آپ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوث جائے! فرمایا: اے ابوالولید آپ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوث جائے! فدا اُس زمین کو خراب کرے جہاں آپ اور آپ جیسے حضرات نہ ہوں ، اور معاویہ کی طرف لکھ جیجا کہ ان پر تہماری کوئی حکومت نہیں اور لوگوں کو اسی مسئلہ پر گامزن کر وجو اُنہوں (عبادہ) نے بیان کیا ، کیونکہ یہی حق ہے ''۔

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

عَدَّهُ عَنَاهِ مَامُ مِنَ عَمَّادٍ عَدَّفَتَا يَحْيَى بَنُ حَرَوَةَ عَدَّرَةَ عَدَّرَهُ بَنُ سِنَانٍ عَنَ إِسْعَاقَ بَنِ قَبِيصَةَ. عَنَ أَبِهِأَنَّ عُبَادَةَ بَنَ الصَّامِ الْأَنْصَارِ كَّ النَّقِيبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِضَّةِ مَعَاوِيةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ النَّهَ بِاللَّكَانِيرِ وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِاللَّدَاهِمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّدَاهِمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَاوِيةُ وَاللَّهُ الْوَلِيدِ لِللَّالُولِيدِ لَا أَلُولِيدِ لَا أَلُولُولِيلِ اللَّهُ عَنْ رَأَيْكَ اللَّهُ عَنْ رَالْمُ لَا اللَّهُ عَنْ رَالُولِيلِ اللَّهُ لَا أَسَا كِنُكُ مِأَلُولُ اللَّهُ عَنْ رَالُولُولِيلِ اللَّهُ عَنْ رَأُولُ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ لَا أَسَاكُولِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْوَقِيدِ وَمَا قَالَ لَهُ مُولُ النَّالُولِيدِ إِلَى أَنْ اللَّهُ الْوَلِيدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ الْمُؤَالِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ الْمَالُولِيدِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّه

(سان ابن ماجه ت الأرنؤوط 14/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### علت:

اس روایت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے محقق شعیب الار نووط لکھتے ہیں۔

إسنادةضعيف لانقطاعه قبيصة بن ذؤيب لمريسم من عبادة بن الصامت.

اس كى سند منقطع ہونے كى وجه سے ضعيف ہے، كيونه" قبيصة بن ذؤيب" نے "حضرت عبادة بن صامت

"سے نہیں سالہ (سنن ابن ماجهت الأرنؤوط 14/1 حاشیه)

### حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كي گور نرول پر گرفت!

حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنه اپنے گورنروں پر جو گرفت کرتے تھے وہ ایک طالبعلم سے مخفی نہیں۔اس لیے مختصراً چند واقعات پیش خدمت ہیں۔

1\_حضرت خالد بن وليدر ضي الله عنه كوايك قصيده گو كوانعام دينځ پر معزول كياـ (الكامل ابن اثير 418/2)

2۔ سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ نے جب محل تغمیر کروایاتواس کے دروازے کو آگ لگادی۔

(كنزالعمال 355/3)

3\_حضرت عياض بن غنم رضى الله عنه كوباريك كرتا پہنے پر سزائھى دى۔ كتاب الخراج ص 66

4۔ سیر ناابی بی کعب رضی اللہ عنہ کواس لیے سزادی کہ ان کے ساتھ لوگ ادب کے ساتھ چلے۔

(مىنددارى ص71)

سیدناعمر فاروق رضی الله عنه کالینے گورنرول کااحتساب اوران کے اخلاق وعدات کی اتنی نگرانی کرنایہ ثابت کرتاہے کہ وہ کسی ایک گورنر کی خلاف اولی کام پر گرفت کرتے تھے۔

#### نكته:

مذکورہ تحقیق سے بیٹابت ہواکہ سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گور نرول کے سخت احتساب کرتے تھے تو یہ کیسے مان لیاجائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سوداور ربا کو جائز کہیں بلکہ اس کا کام بھی کریں،اور صحابہ کرام حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر بھی دیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرفت کی بجائے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوالدر داءر ضی اللہ عنہ کی پیش کر دہ حدیث پر عمل کرنے کو کہیں ؟اور معزول نہ کریں۔

معترض نے ان روایات کو 'اسودی کار و بار کرنے ''اور '' حدیث کی مخالفت '' کرنے کا جور نگ دیاہے، کیاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہوا؟اور صرف خط لکھ کران کو فتوی پر عمل کرنے کو کہااور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کی گورنری پر بحال رکھا؟

ایک جاہل بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سودی کام کیا ہوتا اور حدیث صحیح کی مخالفت کی ہوتی تووہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں ان کے عہدہ سے توضر ور ہٹاتے اور ساتھ سزا بھی دیتے۔ معترض کو کچھ تو خیال کرناچا ہیے تھا کہ یہ اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس معاملہ سے باخبر تھے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالفت میں قاری فیضی صاحب کواکا بر صحابہ کا بھی خیال نہیں رہا۔ لگتاہے کہ تنقیصِ صحابہ افتوی باز ملا"کے لیے لازم وملز وم ہے۔

### ابوالحن سندهى كامسلك!

جناب قاری صاحب نے متعدد مقامات پر علامہ ابوالحسن سند تھی سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطاپر شور مجایا۔ قاری فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں دیا نبہ اور خارج اہل سنت علماء کے بہت حوالہ جات دیے ہیں۔ جس مجایا۔ قاری فیضی صاحب نے نہ

بیت سے معلوم ہو تاہے کہ قاری فیضی صاحب ان کی تحقیقات پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔

اس لیےالزامی طور پرایک حوالہ پیش خدمت ہے۔

ابوالحسن محمد بن عبدالہادی السند ھی الکبیر کے بارے میں امین او کاڑوی نے لکھاہے:

"حالانكه بيابوالحن سندهى غير مقلد تها..." (تجليات صفدرج6ص44)

اب قاری فیضی کے معتمد علماء سے بیر ثابت ہوا کہ ابوالحن سندھی صاحب غیر مقلد تھے۔اس لیےان کا حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں کسی طرح کا بھی حوالہ قابل قبول نہیں۔

### حضرت معاوبدر ض الدعنه نبی كريم الله عند الكاركاالزام!

قاری فیضی صاحب نے اپنی کتاب ص 203-204 پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا کہ حب حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیث مبار کہ پیش کی گی تواس کا کوئی اثر نہ ہوااور وہ اپنی ذاتی رائے پر ڈٹے رہے۔

سیدناابوالدرداءﷺ نے بھی برہم ہوکر فر مایا: ''میں اُس زمین میں نہیں رہوں گا جہاں تو ہوگا''۔ پھروہ بھی

(الموطاللامام مالك ج٣ص ١ ٣٩ حديث ١٤٤ ؛ مسند الإمام الشافعي مع شرحه الشافي لابن الأثير الجزري ج٤ ص٩٧ ؛ السنس للإمام الشافعي ج١ ص١٨ ٣ حديث ٢١٨ ؛ الرسالة للإمام الشافعي ص٤٤ فقرة ٢٢٨ ؛ تهذيب الكمال ج٧ص١٦٤ ١ ، ١٦٥٠)

اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابوالدرداء ﷺ کے حدیث نبوی مٹھی آجے سنانے کا امیرشام پرکوئی اثر نہ ہوا اوروہ ذاتی رائے پرڈٹے رہے تو سیدنا ابوالدرداء ﷺ دل برداشتہ ہوکرشام سے چلے گئے جتی کہ سیدنا عمرﷺ کو معاویہ کی طرف خطاکھنا پڑا۔

#### تنجره:

جناب قاری فیضی کی حدیث اور اساء الرجال میں علمی استعداد قارئین کرام کے سامنے ہے۔ یہ علوم قاری فیضی صاحب کی علمی استعداد سے خارج ہیں۔

### امام شافعی کار وابت پر کلام!

جناب قاری فیضی نے اس روایت کوامام شافعی کی کتاب الرسالہ س446، رقم: 1228سے نقل کر دیا مگرامام شافعی

نے اس روایت پر جو نکات بیان کیے اس کوذکر نہیں کیا، جواس بحث کے بارے میں اہم ہیں۔

# حضرت معاویہ نے خبر کی مخالفت کی یاخبر دینے والے کی؟

فتوی باز ملانے اس طرح کی روایات کوایک خاص طرح کارنگ دے کریک طرفہ بات کی ہے۔

اوریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو نہیں مانابلکہ اپنی رائے کو ترجیح دی ہے۔ ہے۔ مگر بات اس کے برعکس ہے۔ امام شافعی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبرة، ولها لحدير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها، إعظاماً لأن ترك خبر ثقة عن النبي. الرسالة ص447 چناچه حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه نے اپنی خبر کو حضرت معاویه رضى الله عنه کے مقابلے میں ججت تصور کیا۔ لیکن حضرت معاویه رضى الله عنه الله عنه اتاق حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه ان و حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه ناقو حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه اقامت پذیر تھے۔ اس بات کو حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه اقامت پذیر تھے۔ اس بات کو حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه اقامت بذیر تھے۔ اس بات کو حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه اقامت بندیر کو حضرت معاویه رضى الله عنه تخص کی حدیث کو حضرت معاویه رضى الله عنه نے ترک کیا۔

اس حوالہ سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابوالدر داءر ضی اللہ کا یہ بات کر ناحد پیث کور دکرنے پر نہیں بلکہ ثقہ رادی کی حدیث کو ترک کرنے پر ہے۔ امام شافعی نے اس روایت کو خبر واحد کے قبول کرنے کی بحث میں نقل کیا ہے۔
ایک طالبعلم پر یہ بات واضح ہے کہ ثقہ راوی کی روایت کو ترک کر نااور حدیث نبوی طرق کی گہہ کر رد کر دینے میں بہت فرق ہے۔ اسی طریقہ کو علاء نے خاص رنگ دینا کہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے مدیث کو اپنی رائے کے مضی اللہ عنہ نے حدیث کو اپنی رائے کے مقابلے میں رد نہیں کیا۔ بلکہ اس کے مروی ہونے پراحتمال کاذکر کیا۔ اور ایک عالم کسی بھی حدیث کے احتمال پر کیسے رائے دیتا ہے، امام شافعی کے حوالہ سے تفصیل سے کلام پیش ہوا ہے۔

بہر حال اگرانہوں نے فقہ کی کتابوں کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام بعض او قات کن احادیث کوبظاہر اُنہیں مانتے تھے اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟

# كياصحابه كرام مخالف قران تھے؟

اس مقام پر مناسب ہو گاکہ قاری فیضی کو جناب شاہ حسین گردیزی صاحب کی کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے تاکہ ان کو بات سمجھ آسکے۔

مسئلہ ذنب پر جب علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے عطاخر اسانی کے قول کو احادیث صحیحہ کے خلاف لکھااور عطا خراسانی تابعی کی رائے کورد کردیا کیونکہ مقابلہ میں حدیث صحیح تھی، تو جناب قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب نے جو جواب لکھاوہ عکس کی صورت میں پیش خدمت ہے۔

شاه صاحب اپنی کتاب الذنب فی القران ص 383 پر صحابہ کرام کاقر آن حکیم کے حکاف عمل پر کھتے ہیں۔

# صحابہ کرام اور قرآن کیم کے حکم کا موقوف ہونا

قرآن علیم کی آیات کے ننخ کا علاء امت کا ایک بڑا طبقہ قائل ہے گواس میں اختلاف ہے۔ بھی کی آیات کے ننخ کے بارے میں اختلاف ہوجاتا ہے اور بھی دلائل ننخ میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انقال فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے گئ آیات کے بارے میں قیاس سے ان کے تھم کے سقوط کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ آیت نئیمت میں ولیلس شؤل ولیدی الْقُرْبی میں ذوی الْقُرْبی کے حصہ کے بارے میں قیاس ہے ان کے تابیہ کے حصہ کے بارے میں قائل ہے کہ اللہ کے تابیہ کے اللہ کا ایک طبقہ اس کو ساقط کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے ہے ا

عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان على ستة الله

قبلہ شاہ صاحب اپنی کتاب الذنب بی القران ص384 پر صحابہ کرام کا قر آن حکیم کے حکم کے خلاف عمل پر لکھتے ہیں۔

ولملرمسول سهما وسهم لاقا ربه، فاجرى ابوبكر رضي الله عنه الخمس على ثلاثة، وكذا عمر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء رضى الله عنهم (١)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مال غنیمت کے چیر جھے تھے اللہ تعالی اور اس کے رسول عليه الصلوٰ ة والسلام كا ايك حصه اور ايك حصه آپ كے اقارب كا تھا ( اور اى طرح يتيم ,مسكين اور ابن السبیل کا ایک ایک حصه ) توبیہ چھ جھے ہو گئے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے خمس کو تین حصول میں تقتیم کیا اور ای طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی خمس کو تین حصول میں تقسیم کیا ادران کے بعد آنے والے خلفاء علیہم الرحمة والرضوان نے بھی اس کی تقسیم ای طرح کی۔

اس سے میہ بات واضح ہوگئ کہ مالِ غنیمت کاخمس یعنی یا نچویں ھے کے چھے ھے۔ تھے اور اسے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ایک حصہ قرار دے کریا نچ حصول میں تقیم کیا جاتا رہا۔ تو حضور علیہ الصلوة والسلام کے انتقال کے بعد آپ کا اور ذوی المقربني كا حصة خم كرديا كيار اوربيه كام خليفه اوّل حضرت ابو بكرصديق كي عبد مين بوا اور بحر حضرت عمرضى الله عنه بهى اس يرقائم رب حضرت ملا احمد جيون لكهة بين:

> ان نسسخ الـقـران بـالـخبر المتواتر جائز عندنا لا عنده، فان سهم ذوي القربني مشصوص في الكتاب ولم يعمل بــه الخلفاء الراشدون فصار منسو خابه عندنا لاعنده\_(٢)

ہمارے بعنی حفیہ کے فزدیک خبر متواتر سے قرآن حکیم کی کسی آیت کے حکم کا موقوف کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزد کی بیا جائز نہیں ہے۔ ذوی المقربلی کا حصة آن تا تھیم میں منصوص ہے اور حضرات خلفاء راشدین میں ہے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا اس سب سے وہ ہمارے نز دیک ساقط دموقوف ہے۔گر حضرت امام شافعی کے نز دیک موقو نے نہیں ہے۔

اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن تھیم کی آیت کے اس حصہ پر

مدارک التزیل، ج۲،م ۱۹۷\_ r\_ التغييرات الاحمرية، ص ٣٣٧\_

قبله شاه صاحب اپنی کتاب الذنب بی القران ص 385 پر صحابہ کرام کا قرآن حکیم کے حکم کے خلاف عمل پر لکھتے ہیں۔

#### TAO

حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے عہد میں عمل ہوتا تھا مگر خلفاء راشدین نے اس پر عمل نہیں کیا اور فہر ست سے اسے خارج کر دیا۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھا اور پھر حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام ک سنت بھی تھی مگر خلفاء راشدین نے اس تھم اور اس سنت دونوں کے تھم کو موقوف کر دیا۔ یعنی آیت کریمہ کے ایک جزء پر عمل کرنے سے منع کر دیا اور پھر'' سنت صححہ'' پر بھی عمل سے منع کر دیا اور پھر'' سنت صححہ'' پر بھی عمل سے منع کر دیا اور پھر'' سنت صححہ'' پر بھی عمل سے منع کر دیا اور پھر'' سنت صححہ'' پر بھی عمل سے منع کر دیا اور پھر'' سنت صححہ'' پر بھی عمل سے منع کر دیا اور اس عبارت سے بین ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مؤقف تھا اور ان کا متقاضی تھا۔ حضرت ملا احمد جیون لکھتے ہیں :

قال ابو حنيفة رحمة الله عليه يقسم الغنائم بعد وفاته صلى
الله عليسه وسلم على ثلثة اسهم، سهم لليتامى وسهم
للمساكين و سهم لابن السبيل، لان ذكر الله تعالى
للتبرك، وسهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه وسلم،
وسهم ذوى القربى ايضاً سقط بموته صلى الله عليه

حضرت الم ابوحنیف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مال غنیمت کے فسیم تین حصوں ہیں ہوتی تھی۔ ایک حصہ بتائ کا دوسرا حصہ مساکین کا اور تیسرا حصہ ابن السبیل یعنی مسافر کا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ذکر تو تیرک کے لئے تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ آپ کی وفات سے ساقط ہوگیا اور ذوی القربی کا حصہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے ساقط ہوگیا۔

یعنی حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی وفات کے بعد اس قرآنی علم میں تبدیلی کا نفاذ حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ کے علم اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے عمل کے بیکس فیصلہ ہوا۔ اور بیر ابتداء بعض صحابہ کرام کا قیاس تھا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے اس قیاس کی تا تید کر دی تو حویا صحابہ کرام کا اجماعی فیصلہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی الشیر اے الاحمد، عامد

قبله شاه صاحب بن كتاب الذنب في القران ص 383 پر صحابه كرام قرآن حكيم كے حكم خلاف عمل پر لكھتے ہیں۔

یک کتاب ''اصول کرخی'' کے نام سے معروف ہے اس میں انھوں نے فقد حنی کے بیکھ ر اصول بیان کئے ہیں۔ان میں سے ایک اصل یہ ہے۔

ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او عملى الترجيع، والاولى ان تحمل على التاويل من جهة التوفيق. (1)

ہروہ آیت کریمہ جو ہمارے فقد حنی کے ائمہ کرام کے قول کے خلاف ہوتو اس کی تین صورتیں ہوگئی یا اے ترجیح پرمحمول کیا جائے گایا اے ترجیح پرمحمول کیا جائے گایا اے ترجیح پرمحمول کیا جائے گا اور اولی ہیہ ہے کہ اے تاویل پرمحمول کیا جائے تاکہ اس میں توافق و موافقت ہو جائے۔ اس میں ننخ کی مثال دیتے ہوئے اہام عرضی لکھتے ہیں :

قبله شاه صاحب این کتاب الذنب بی القران ص387 پر لکھتے ہیں۔

اس کی دوسری مثال مؤلفة القلوب ہے۔قرآ ن تھیم میں ہے:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

والمؤلفة قلوبهم\_(١)

قرآ نِ حَكِيم مِيں زَكُوة كے مصارف كو بيان كيا كيا ہے اور وہ كل آئھ مصارف ہيں۔حضور عليہ الصلوٰة والسلام اپنے عہد ميں مؤلفة القلوب كوز كوة ديتے رہے اور ان كى اس مدے مدد كرتے رہے اور ان كى تين اقسام بيان كى جاتى ہيں۔كين حضور عليه الصلوٰة والسلام كے انتقال كے بعد جب حضرت ابو برصد بي رضى الله عنه خليفة المسلمين ہوئے تو ان كے عہد ميں بي سئله ان كى جب حضرت ابو برصد بي رضى الله عنه خليفة المسلمين ہوئے تو ان كے عہد ميں بي سئله ان كى

خدمت عاليه مين بيش موا، حضرت على مرغينا في ل<u>كھتے</u> ميں:

قـد سـقط المؤلفة قلوبهم لان الله تعالى اعز الاسلام و اغنى

قرآن ڪيم، سورة توبيه، آيت ٧٠ ـ

شاه صاحب این کتاب الذنب بی القران ص388 پر لکھتے ہیں۔

#### 271

عنهم وعلى ذلك انعقد الاجماع\_(١)

انھوں نے مولفۃ القلوب کو ساقط کر دیا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت دے دی ہے۔ اور ان سے مستغنی کر دیا ہے اور اس پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو گیا۔حضریت ملااحہ

#### قبله شاه صاحب ابني كتاب الذنب بي القران ص389 ير لكھتے ہيں۔

#### **17**14

اور "والمفولفة قلوبهم" پیش کی بیل جوسوره انقال اورسورة توبیل موجود بیل گران پرعمل نبیس ہورہا۔ اس لئے کہ حضرات صحابہ کرام نے حضورعلیہ الصلاة والسلام کی وفات کے بعد ان پرعمل ساقط قرار دے دیا۔ حضرات علماء حفیہ نے حضرات صحابہ کرام کے اس مؤقف کو قبول کیا اور آج تک قبول کے ہوئے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے علماء حفیہ کے اس مؤقف کو قبول نبیس کیا۔ ان کے نزدیک ذوی القربی کاخمس بھی بحال ہے اور مؤلفة القلوب بھی مصارف نبیس کیا۔ ان کے نزدیک دوی القربی کاخمس بھی بحال ہے اور مؤلفة القلوب بھی مصارف زکوۃ میں شامل ہیں۔ گر حضرت امام شافعی یا ان کے کسی بیرو نے آج تک بینہیں کہا کہ علماء حفیہ نے قرآن حکیم کے کلمات پرعمل ساقط قرار دے دیا اور اس میں اللہ جل جلالہ یا اس کے حفیہ نبیس کہا استخفاف ہوگیا ہے اور کلمات قرآن کا استخفاف کفر ہے لبندا علماء حفیہ اسلام سے خارج ہوگئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قرآن کلمات کے مفہوم پرعمل کو ساقط قرار دیا ایسا عمل نبیس ہے کہ اس پر ان کی تحفیم کر دی جائے۔ اس لئے کہ جن لوگوں نے اسے ساقط قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اسے ساقط قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ جن لوگوں نے اسے ساقط قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ جن لوگوں نے اسے ساقط قرار دیا جائے۔ اس کے کہ جن لوگوں نے اسے ساقط قرار دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے این کا ساقط ہونا قبول کیا ہے انھوں نے اپنے قباس یا قول کو بالا اور رائ قرار دے کران کو ساقط کیا ہے۔

تو جب قرآن علیم کے کلمات سے نابت شدہ تھم کی علاء حنفیہ کے زویک یہ صورت حال ہوتیں ہیں اور عمل ہی جی اور عقیدہ جی اسلئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ان کی اسناد واضافت کزور ہوتی ہے اور عقیدہ جی تجول بھی نہیں کی جا سکتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کے خلاف تو ان کا کوئی کردار بی نہیں ہوتا ان کے مقابلہ جی یا ان کے بدلے جی یا آئیس اصل اور قاعدہ کے مطابق قبول بی نہیں ہے تو ان کے مقابلہ جی یا ان کے بدلے جی یا آئیس اصل اور قاعدہ کے مطابق قبول نہر کے کی وجہ سے حضرت عطاء خراسانی قدس سرہ کا قول یا ان کا قیاس یا ان کا مؤقف قبول کر کے ترجمہ جی اختیار کرنے والا عالم دین کر لینے سے حضرت خراسانی یا ان کے قول کو قبول کر کے ترجمہ جی اختیار کرنے والا عالم دین یا دلائل ہے اس کی تائید و تو یق کر نیوالا محض کا فر کیے ہو سکتا ہے۔ اور پھر دلائل ہے کی چیز کا ترک اسکا استخفاف نہیں ہوتا جیسے دلائل سے ذوی القربی اور مؤلفۃ القلوب کا تھم ساقط کرنے کرنا اس کا سے نہیں ہوسکتا۔ فقد ہو و تشکو ۔

شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں الذنب فی القرآن ص 383 تاص 738 تک ۲ مسائل میں صحابہ کرام کو قرآن کا قرآن کے حکم کو موقوف اور خلاف کرنے کا اثبات کیا ہے۔ کیا قاری صاحب ان مسائل میں صحابہ کرام کو قرآن کا خالف کہیں گئے۔؟ قاری فیضی کا اس معاملہ پر جوجواب ہوگاہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر ہمارا جواب ہوگا۔

### شاه صاحب كااحاديث سے استدلال!

قبله شاه حسین گردیزی صاحب نے الذنب فی القرآن ص390 تا ط14 تک الیی روایات پیش کیس ہیں جس میں صحابہ کرام نے حدیثِ صحیح کو نہیں مانا یاحدیثِ صحیح انکار کیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب اپنی کتاب الذنب فی القران ص390 پر لکھتے ہیں۔

**~9**+

#### حضرت عمربن خطاب رضي الثدعنه اورضيح حديث

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں كه حضور عليه الصلؤة والسلام نے فرمايا كه: يا ابا هـريـره واعـطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيست من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستقينا بها قلبه، فبشره بالجنة فكان اوّل من لقيت عمر بن الخطاب فقال ما هاتان النعلان ياابا هريرة قلت هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا الله الا الله مـطـمتنا بها قلبه بشرته بالجنة، قال فضرب عـمر بيده بين ثدي فخررت لاستي، فقال ارجع ياابا هريرة فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بكاءً، وركبني عمر فاذا هو على اثرى فقال رسول الله صلى الله عمليمه وسلم مالك ياابا هريرة قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعشني به فضرب بين ثدي ضربة فخررت لاستي فـقــال ارجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يارسول الله يابي انت وامي ابعشت بابي هريره بنعليك من لقي يشهد ان لا الله الا الله مستيسقسًا بها قلبه، بشره بالجنة، قال نعم قال فلا تفعل فاني اخشى ان يتكل الناس فخلهم يعملون قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. (١) حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا اے ابو ہریرہ اور مجھے اپنی تعلین عطا

حصور عليه السلوة والسلام نے قربايا اے ابو جريره اور جھے اپئي تعين عطا قرماتے ہوئے علم ديا مير علين لے كر جاء اوراس ديوار كے بعد جو

سحح مسلم، ج ابص ۱۲۳۰\_

#### قبله شاه صاحب اپنی کتاب الذنب بی القران ص 391 پر لکھتے ہیں۔

#### **791**

محض تمہیں لا اللہ الا اللہ دل ہے کہنے والا ملے اسے جنت کی بشارت دو۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب مجھے ملے، انھوں نے یو جیما پیعلین کیوں اُٹھائے ہوئے ہو۔ تو میں نے کہا بدحضور علیہ الصلوة والسلام كتعلین میں اور آب نے مجھے یہ اس لئے دی ہیں کہ جو شخص لا اللہ الا الله دل سے کہنے والا مجھے ملے میں اسے جنت کی بثارت دول۔حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے میرے سیند پر ہاتھ مارا جس کی وجہ سے میں پشت کے بل گریڑا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا واپس جاؤ چنانچہ میں آ ب کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوا۔ اور اتنے میں حضرت عمر بن خطاب بھی پہننے گئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے مجھ سے یو چھا اے ابو ہرمرہ آپ کو کیا ہوا تو میں نے بیسارا قصد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس پر آپ نے حضرت عمر ے یو چھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔اس پر حضرت عمر نے گزارش کی یارسول الله میرے مال باب آب برفدا مول کیا آب نے ابو ہریرہ کو ا یے نعلین و سے کر بھیجا ہے کہ جو مخص ملے اور لا اللہ الا الله ول کے یقین كيهاته كنب والابواس جنت كى بشارت دو،حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھیجا۔حفرت عمردضی اللہ عنہ نے گزادش کی کہ یارسول اللہ ایسا نہ کریں۔ مجھے خوف ہے کہ لوگ بھرد سہ کر کے بیٹھ جائیں کے انہیں عمل کرنے ویں۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تو حضور عليدالصلوة والسلام ففرما يا خبلهم يعنى أنبيس عمل كرف دو-حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کا بورا بیان سننے کے

ائبیں مارا اور اوٹایا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مؤقف چیش کیا اور آ. محرضی اللہ عند کے مؤقف یا حجو یہ کوش ف پذیرائی بخشی۔

#### نكته:

شاه صاحب نے ایک اہم نکتہ کتاب الذنب بی القران ص392 بیان کیاہے،اس کو ملاحظہ کریں۔ قبلہ شاہ صاحب کھتے ہیں۔

#### 797

قارئین کرام! حضرت عمر رضی الله عنه نے اس حدیث کو قبول نہ کیا اور اپنے قیاس کو غالب کیا اور دینے قیاس کو غالب کیا اور جب تک حضرت عمر رضی الله عنه کی تصدیق و تائید حضور علیه الصلو ق والسلام نے نہیں فر مائی تھی اس وقت تک ، مولا ناسعیدی حضرت عمر رضی الله عنه پر کون ساحکم لگائیں گے۔

اس نکتہ پر قاری فیضی بھی پچھ غور کریں۔ مگر فیصلہ قار ئین کرام کریں کہ اس طرح کی روایت پیش کرے کن کن صحابہ کرام پر طعن و تشنیع نہیں ہوسکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطعون کرنے کے لیے نثر یعت کے تمام اصول اور اہل سنت کے ضوابط کورد کر دینا قابل مذمت توضر ورہے مگر قابل شحسین بات ہر گزہر گزنہیں۔اور جن کا کام، سنوارنا نہیں بلکہ بھگاڑنا ہوان سے ہر طرح کی امید کی جاسکتی ہے۔۔

#### شاه صاحب كاموقف!

شاہ حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص394 پر اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ہم یہال میہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ نہیں و یا اور تین کو تین قرار و بے ویا تو حضرات سحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف آ واز نہیں اُٹھائی کہ آپ نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے فیصلہ کے مقابلہ میں اپنے قیاسی فیصلہ کو راجح قرار دیا۔ جس کا مطلب کیہ ہوا کہ اس ' فکر'' کو ان حضرات گرامی نے تسلیم کیا۔

### شاہ صاحب کی فتوی باز ملاکے بارے میں رائے!

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص394 پر اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اگر ہم تکفیر باز ملا ہوتے تو ضرور کوئی کارروائی کرتے۔ اس عبارت کو استہزاء و استخفاف کا روپ دے کران کے سر پر تکفیری و تصلیلی قراقلی رکھ دیتے۔ اور کہتے کہ اللہ تعالی نیتوں کو جانتا ہے ہمارا مقصود تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا و مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا تحفظ اور ال کی شان کو بالا کرنا تھا۔ گریہ کو کلہ کا کاروبار ہے جس سے منہ اور کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم سے کا منہیں کرتے۔ بس ہماری بارگاہ خدادندی میں درخواست ہے کہ اے اللہ! ہمیں اپنی اٹا اور نفس پرتی کی خاطر "کھفیر سازی" کے بدترین میں درخواست ہے کہ اے اللہ! ہمیں اپنی اٹا اور نفس پرتی کی خاطر "کھفیر سازی" کے بدترین عمل اور شرمن تحت ادبی السماء۔ کے بڑے کردار سے بچا۔ صدق و دیا نت اور حق و ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطافر ما اور اس پر ہمارا خاتمہ فرما۔

شاہ صاحب کی تحریر میں ایک عبارت بہت اہم ہے، اس پر غور کریں۔

#### " اس عبارت کواستهزاءواستخفاف کوروپ دے کر "۔

شاہ صاحب کی عبارت کو ذہن نشین کر کے ذرا قاری فیضی کی تحریر کا مطالعہ کریں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قاری فیضی نے کس طرح روایات اور عبارات کو "حدیث کی مخالفت "کاروپ دیا ہے۔ اور کس طرح صحابی پر فتوی لگانے کی جسارت کی ہے۔

قارئین کرام ایک بات یادر کھیں کہ قبلہ شاہ صاحب کے نزدیک "عبارت کو کوئی روپ دینا" اور "کو کلہ کا کاروبار" ایک جبیباعمل ہے۔ قارئین کرام اس عبارت کی حساسیت اور اہمیت کو ضرور سمجھیں۔اور موصوف قاری صاحب کواس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔

# كياحضرت عمررضى الله عنه اور حضرت على كرم الله وجهه الكريم برمخالفت حديث كافتوى؟

شاه حسين گرديزي صاحب في ايني كتاب الذنب في القرآن ص397 پر لكھتے ہيں۔

#### 494

حضرت عمر، حضرت على رضى الله عنهما اور حديث تغويب عام

حضور عليه الصلوة والسلام كى حديث ب:

البكر بالبكر جلد ماة و تغريب عام

کنوارہ اور کنواری جب زنا کریں تو ان کے لئے سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص400 پر مزید لکھتے ہیں۔

#### P++

رضی اللہ عنما کے طرزِ عمل سے بیاستدلال کیا کہ جلد اور تغریب کو جمع کرنے کا تھم منسوخ ہے۔

یعنی ان دونوں جلیل القدر خلفاء راشدین نے حدیث کوسیح اور مشہور سیجھتے ہوئے اس پرعمل نہیں کیا تو حضرات فقہاء کرام نے ان کے اس عمل سے'' جلد'' اور'' تغریب' میں اجتماع کومنسوخ سمجھ لیا۔ یہ حدیث خبر مشہور ہے اور ان دونوں ائمہ ہدی نے اس پرعمل نہ کر کے جو پیغام دیا ہے دہ سب کے سامنے ہے۔ اے مزید بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔

قاری فیضی صاحب اب ان دو جلیل القدر خلفاء کے بارے میں کیارائے دیں گے؟

# كياحضرت عثان غنى رضى الله عنه برمخالفت حديث كافتوى؟

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص400 -401 پر لکھتے ہیں۔

### حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنها ورنزك حديث

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے اسلام قبول کرنے کے بعد ارتد اوا فتیار کرلیا تھا۔ فتح کمہ کے روز جن چند آ ومیوں کے قتل کا آپ نے اس طرح تھم دیا تھا کہ بیدا کر غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے موں تو بھی ان کو قتل کردیا جائے ان میں ایک بی بھی تھے، حضرت ابو بحر بصاص اس حوالے سے لکھتے ہیں:

ومنه قصة عبدالله بن سعد بن ابى سرح حين جاء به عنمان يشفع فيه، فامسك النبى صلى الله عليه وسلم عن بيعته رجاء ان يقتله بعضهم، لانه قد كان تقدم بقتله، وكان فعل عشمان ذلك اجتهاداً فلم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم. (1)

ان ہی میں سے ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا قصہ ہے۔ جب انہیں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لے کر حضور علیه الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان کی سفارش کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور یہ آ ب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آ ب نے

الفصول في الاصول، ص 22.

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص400 -401 پر لکھتے ہیں۔

~-1

انہیں بیعت کرنے ہے اس لئے توقف فرمایا کہ کوئی انہیں قتل کر دے اس لئے کہ آپ ان کے قتل کا تھم صادر فرما چکے ہے اور حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند نے اجتہاد کرتے ہوئے ان کی سفارش کی۔اور آپ نے حضرت عثان پھٹے پر تکیرنہیں کی اور انہیں عمّاب نہیں کیا۔

جب حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے این سعد بن ابی سرح کے قبل کا تھم وے ویا تھا حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں پناہ دی اور پھر ان کی سفارش کی حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے امر کا تقاضا تھا کہ انہیں قبل کر دیا جاتا ۔ آپ نے ان کی بیعت میں اس لئے تا خیر کی مگر حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام میں ہے کسی نے انہیں قبل نہ کیا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے فیصلہ پر اپنے اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے فیصلہ پر اپنے اللہ اور قبل کی مقدم قرار دیا تو پھر کیا تھم ہوگا۔

شاہ حسین گردیزی صاحب نے اس روایت کے بعد واضح ککھاہے کہ

"اب اگریہ کہاجائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ پر اپنے اجتہاد اور قياس كومقد قرار دياتو پھر كيا حكم ہو گا؟"

میرے خیال میں قارء کین کرام کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ معاملہ کیااور تحریری کوروپ دینا کیا ہو تاہے؟ قاری فیضی صاحب اگرشاہ حسین گردیزی صاحب سے پیہ مسکلہ سمجھ لیں تو بہتر ہو گا۔

شاه صاحب اور حضرت على كرم الله وجهه الكريم كاعمل: شاه حسين گرديزى صاحب نے اپنى كتاب الذنب فى القرآن ص 403 ـ 401 پر كھتے ہیں۔

# حضرت على بن ابي طالب رضى الله عندا ورنز ك حديث

حدیدبیوه مقام ہے جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی۔حضور علیہ الصلوة والسلام اور کفار مکہ کے مابین اس مقام میں ایک معامرہ ہوا تھا جے معامرہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه اس معامدہ کے کا تب تھے۔حضرت ابو بکر جصاص اس ر کے بارے میں لکھتے ہیں: C+ 1

ان النبى صلى الله عليه وسلم لمّا امر بكتب الكتاب يوم المحديبية بينه و بين سهيل بن عمرو، وكان الكاتب على بن ابسى طالب رضى الله عنه. كتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، فقال سهيل لو علمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبناك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى. امح رسول الله على الله عليه وسلم واكتب محمد بن عبدالله فقال على ما كنت لا محوها، قمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على على على على على على على ولم ولم ينكر على على الله على طلى الله على الله على الله على طلى محوها، لانه لم يقصد به مخالفة رسول الله و تبجيل ذلك وسلم و انسا قصد به تعظيم رسول الله و تبجيل ذلك وسلم، وراى ان لا يصحوه هو ليمحوه غيره، فقال ذلك طاعة منه الله تعالى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اله: فرض الله عليك محوها لمحاها بيده (1)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بوم الحدیبیہ میں جب اپنے اور سہیل بن عمرو کے مابین معاہدہ لکھنے کا تئم فرمایا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنداس معاہدے کے کا تب مقرر ہوئے تنے مدتو انھوں نے لکھا:

هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو.

تو سہیل نے اعتراض اُٹھایا آگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانے تو آپ کی تحذیب نہ کرتے۔ اس کئے ستح بریوں تکھی حائے۔

هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله.

المفصول في الاصول، ص اعــ

#### 7.

حضور عليه الصلوٰة والسلام نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا اس سے "رسول الله" كا كلمه منا دو اور" بن عبدالله" كهدود، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے گزارش كى كه بيس آپ كے نام سے "رسول الله" كا كلمه نہيں منا سكتا۔ اس پر آپ نے خود" رسول الله" كے كلمه كو منا دیا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه كے نه مثانے كے عمل بيں اجتباد پركوئی نكير نہيں كى كيونكه ان كا ارادہ حضور عليه الصلوٰة واسلام كى مخالفت كا نه تھا بلكه" رسول الله" كى تعظيم اور بڑائی كی وجہ سے اسے منانبیں رہے تھے۔ اور وہ چاہتے تھے كہ وہ خود اسے نه منائبیں رہے تھے۔ اور وہ چاہتے تھے كہ وہ خود اسے نه منائبیں كوئی اور مڑا دے۔ بيانھوں نے الله تعالیٰ كی اطاعت كی وجہ سے كيا اور اگر حضور عليه الصلوٰة والسلام ان سے يہ فرماتے كہ الله تعالیٰ كی اطاعت كی وجہ سے كيا اور اگر حضور عليه الصلوٰة والسلام ان سے يہ فرماتے كہ الله تعالیٰ نے آپ پر لازم كيا ہے تو دہ اپنا تھے سے مثا دیتے۔

حضرت ابو بمر بصاص قدس سره نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند کے اجتہاد میں بیہ بات شامل کی ہے اور بید حضرت علی رضی الله عند کا قیاس تھا اور انھوں نے امر رسول علیہ الصلوٰة والسلام کے مقابلہ میں بیہ قیاس کیا اور آپ کی بارگاہ میں گزارش کردی۔ اور حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے آپ سے بینہیں فرمایا کہ:

تم نے میری سیح حدیث پراہنے قیاس کو غالب قرار دیا ہے۔

چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیہ قیاس اور اجتہاد تھا اور ان کا بنیادی نقط نظر تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہے'' رسول اللہ'' کا کلمہ میں نہیں مٹا سکتا اس لئے اس سے'' امر رسول'' میں استخفاف کا قول بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اوراس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر کوئی استدلال کے طریقہ ہے کسی حدیث کوترک کر براور دلیل مقابل کوتر جیج دیدے تو اسے انتخفاف کا نام دے کر کفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔

### صحابہ کرام کا حدیث کے خلاف عمل کرنا؟

شاہ حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص405۔ 403پر لکھتے ہیں۔

### حضرت علی رض الله عنه کا حدیث کے خلاف فیصلہ برسکوت

حضرت امام ابوزيد وبوى قدس سره ككفت مين:

فان قيل أليس أن عمراً رضى الله عنه شاور الصحابة في مال فيضل عنده للمسلمين. فأشاروا عليه بالأمساك الى وقت

4-4

السحاجة، وعلى رضى الله عنه كان ساكتا فى القوم فساله عسمر رضى الله عنه فقال: قد تكلم القوم، فقال لتتكلمن فامر بالقسمة وروى فيها حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم فقد استجاز على رضى الله عنه السكوت وعنده الحكم بخلاف ما افتوا

قلنا ان عليا رضى الله عنه استجاز السكوت لان ما اشار القوم اليه من الامساك الى وقت نائبة اخرى كان حسنا جائزاً ولكن لما استنطق نطق بالقسمة ففيها الاحتياط للخروج عن الامانة وهو الاحسن والنطق بمثل هذا لا

یجب ولکن بحسن فیجوز السکوت عند (۱)

اگرید بات کمی جائے کہ کیا ایسانیس ہوا کہ حضرت عررضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کوجلس مشاورت میں جمع کیا اس مال کے بارے میں جو فی الوقت مسلمانوں کی ضرورت سے زائد ہے۔ اسے کیا کیا جائے۔ تو حضرات صحابہ نے حاجت وضرورت کے وقت تک اس کے روک لینے کا مشورہ ویا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنداس مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے خاموش رہے۔ تو حضرت عروضی اللہ عندا آپ می کہ آپ بھی بات کریں تو آپ نے فرمایا حضرات صحابہ کرام اس کہ آپ بھی بات کریں تو تو حضرت عروضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بھی تو کیسے موجودہ ویا پر مشورہ ویا جو مضرت عروضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بھی تو کسرت عروضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بھی تو کسرت عروضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بھی تو کسرت عمر وضی اللہ عنہ نے اس کی تشیم کا مشورہ ویا اور اس پر حضرت نبی علیہ الصافو ق والسلام سے ایک صدیث بھی بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحف حدیث کے خلاف فتوی ویا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحف حدیث کے خلاف فتوی ویا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیث کے خلاف فتوی ویا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حدیث کے خلاف فتوی ویا

4.0

تھم حدیث کے خلاف تھا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سکوت کو جائز سمجھا کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے جو فیصلہ کیا کہ اسے دوسری ضرورت پڑنے کے وقت تک روک لیا جائے ان کا یہ فیصلہ حسن اور جائز تھا لیکن جب وہ ہو لے تو انہوں نے تقتیم کرنے کا فیصلہ دیا اور اس میں امانت کے حق دار تک پہچانے میں احتیاط ہے۔ اور یہ 'احسن' ہے تو الی صورت حال میں بات کرنا واجب و لازم نہیں ہوتی لیکن ترصن' ضرور ہوتی ہے تو الی صورت میں سکوت جائز ہوتا ہے۔

یعنی حضرت علی رضی الله عند کے سامنے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کے خلاف فیصلہ ہوگیا تھا مگر آپ خاموش رہے جی کہ حضرت عمر رضی الله عند کوسوال کرتا پڑا، تو پھر آپ نے حدیث کے مطابق فیصلہ دیا۔ امام دبوی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے ' حدیث رسول' کے مطابق جو فیصلہ دیا تھا وہ' حسن' تھا، اور حضرت علی رضی الله عند نے ' حدیث رسول' کے مطابق جو فیصلہ دیا وہ' احسن' تھا اور ایسے وقت میں سکوت جائز ہوتا ' حدیث رسول' کے مطابق جو فیصلہ دیا وہ' احسن' تھا اور ایسے وقت میں سکوت جائز ہوتا

ہے۔امام دبوی قدس سرہ نے''حدیث رسول'' کے خلاف فیصلہ کو''حسن'' قرار دیا ہے کفر قرار

والفتدبر وتشكر

قاری فیضی صاحب اس روایت میں صحابہ کرام کا حدیث صحیح کے خلاف عمل اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کاسکوت اختیار کرنے میں کیافتوی دیں گے؟

### حضرت خباب بن مندر رضى الله عنه كاعمل:

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص407 ـ 405پر لکھتے ہیں۔

### حضرت خباب بن منذر رضی الله عنهاور ترک حدیث

حضور عليه الصلوة والسلام جب تين سوتيره مجابدين كالشكر كربدرين تشريف فرما موئ اورلشكر كوتيام كولي ايك جگه تغيين كى حضرت ايو بكر جصاص لكھتے بين ال النجي اب بن السمندر قال النبي صلى الله عليه و سلم لما نول نولا يويد المشركين في وقعة بدر: أرابت يارسول الله هذا السمنول نولته أبامر الله هو، فنسلم لامر الله، ام بالراى والسمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم هو بالراى، فقال

M- 4

أرى ان نبادر الى الماء، فنزل عليه قبل ان يسبق المشركون اليه فقبل ذلك\_(1)

غزوہ بدر میں مشرکین سے جہاد کے ادادہ سے بہب آپ نے ایک مقام لنگر کے لئے متعین فر مایا تو حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ یارسول اللہ یہ جو آپ نے لئگرگاہ متعین کی ہوتا کیا آپ نے بداللہ تعالی کے تھم کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ نے دائے اور قد ہیر سے یہ جگد لئگر کے لئے متعین کی ہوتو جو السفاح آ والسفام نے فر مایا کہ میں نے یہ جگد الی کہ میں نے یہ جگد الی کہ میں نے یہ جگد الی کی متعین کی ہے۔ تو حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ بھاری دائے یہ ہے کہ آگر بم پانی کے قریب بینی عنہ نے گزارش کی کہ بھاری دائے یہ ہے کہ آگر بم پانی کے قریب بینی متنہ کر وہاں لئکرگاہ بنا لیس قبل اس کے کہ شرکین وہاں ڈیرہ جما کیس تو یہ ہمارے دان کے بہتر اور مناسب ہوگا تو حضور علیہ العسلؤ ق والسلام نے ان کی دائے اور قیاس کو قبول کیا اور اس مقام میں لئنگرگاہ مقرر کر دی۔

حضرت خباب بن منذر رضى الله عنه في حضور عليه الصلوة والسلام كے فيصله كے مقابله ميں الله عند اور حيات السلام كے فيصله كے مقابله ميں الله عن اور حيات اور علي اور حيات الله عن اور حضور عليه الصلوة والسلام في جواب على ميدار شاونميں فر مايا كه: اور غلط تصور كركے بيش كي تقى اور حضور عليه الصلوة والسلام في جواب على ميدار شاونميں فر مايا كه: مير كى حديث صحيح كے مقابله على اگركوئى اسينے قياس اور قول كورا الحج قرار

دے گاتو وہ اسلام ہے خارج ہوجائے گا۔

بلکہ آپ نے ان کے قیاس اور قول کو قبول فرمایا۔ حضرت بصاص قدس سرہ نے بیہ روایت حضرت جساص قدس سرہ نے بیہ روایت حضرت حباب رضی الند عنہ کے احتہاد کے حوالے سے پیش کی ہے کہ انھوں نے استدلال سے صدیث سجے سے اختلاف کیا اور آپ کی بارگاہ عالی میں اپنے قول کو دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ اور اس ذات عالی کی طرف سے منظوری بھی ہوگئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استدلال ہے کہی

~~\_

بھی سیجے حدیث کوا گرنزک کر دیا جائے تو اس میں استخفاف نہیں ہوتا۔ بیائشکر گاہ کی بات اگر چہ بظاہر دنیاوی امور سے متعلق ہے گرغلبہ اسلام کے حوالہ سے دیکھا جائے تو بیابھی دینی امور میں (شامل ہوگی۔

قاری فیضی صاحب اس روایت پر غور و فکر کریں توان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل پراعتراض کرنے پر نظر ثانی کی وجہ معلوم ہو جائے گی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر حدیث کی مخالفت کے الزام پر ندامت ضرور ہو گی۔

# حضرت معاوید اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کا اختلاف! شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص 411 ـ 408 پر کھتے ہیں۔

# حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے مابین ترک حدیث پر مباحثہ

بیت الله شریف کے طواف کے دوران رکن اسود اور رکن میانی کا استلام کیا جاتا ہے۔ دوسرے دونول رکن شامی اور عراقی کا استلام نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے:

لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين\_(1)

حضرت عمر رضی الله عند نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کو صرف دو رکن ، حجراسوداور رکن بیانی کواستلام کرتے دیکھا

اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی بن امیہ کو جاروں ارکان کا استلام کرتے ویکھا تو ان سے باز پرس کی تو انہوں نے جواب دیا۔

استلمها كلها لانه ليس شيء من البيت يهجور

میں نے تمام ارکان کا استلام اس لئے کیا ہے کہ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہا ہے چھوڑ ویا جائے۔

صحیح البخاری، ج امس ۲۱۸\_

#### 4+4

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو حجر اسود کے علاوہ کی دوسرے مرکن کو اسلام کرتے دیکھا تو حضرت یعلی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ابیانہیں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ کے لئے وہی ہونا چاہئے اور حضرت یعلی نے اسے قبول کرلیا۔(۱)

حضرت یعلی نے جاروں ارکان کے استلام پر جو پچھ پیش کیا وہ ان کا اپنا نقط نظر تھا۔ ان کے باس کوئی حدیث نہ تھی۔ اگر ہوتی تو وہ اس موقع پر پیش کرتے گو یا بیان کا اپنا اجتہادی عمل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھاری بھر کم شخصیت کے سامنے اپنے اجتہاد پر وہ عمل کرنے سے رک گئے۔ لیکن حدیث کے مقابلہ میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اس عمل کو نہ توانہوں نے خود کفر سمجھا اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کفر سمجھ کرمنے کیا۔ گرامام بخاری نے اپنی سیجی کھھا ہے کہ:

كان معاويه رضى الله عنه يستلم الاركان فقال ابن عباس رضى الله عنه ما انه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شىء من البيت مهجوراً وكان ابن الزبير رضى الله عنهما يستلمهن كلهن (٢)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام ارکان کا استلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ ان دورکنوں لیعنی رکن شامی اور عراقی کا استلام نہ کیا جائے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بیت اللہ میں کوئی الی شئے نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور حضرت عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہما بھی تمام ارکان کا استلام کرتے۔

بخاری کی اس صدیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے قیاس سے استدلال کیا اور کہا ہے کہ بیت اللہ تمام کا تمام برکت والا ہے اس لئے کہیں ہے بھی اس کا استلام کیا جا سکتا ہے مگر حضرت عمر اور حضرت ابن عباس دونوں حضرات، حضور علیہ الصلوة

710

والسلام كے عمل سے استدلال كررہے ہيں اور حضرت ابن عباس نے تو بعض اوقات قرآن حكيم كى آيت كريمه لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ سے حدیثی عمل كى تائيد كى مگريد حضرات اينے مؤقف سے دستبروارنہيں ہوئے۔

دونوں حضرات میں جو مباحثے ہوئے کی نے چاروں ارکان کے اسلام پر کوئی صدیت پیش نہیں کی گئے۔ جس ہے یہ بات تابت موتی ہوئی صدیث پیش نہیں کی گئے۔ جس ہے یہ بات تابت ہوتی ہوئی ہے کہ ارکان اربعہ کے استلام اور عدم استلام پر ان کے پاس کوئی صدیث نہیں ہے۔ صدیثی شوت صرف دو ارکان رکن اسود اور رکن یمانی کا ہے۔ ارکان اربعہ کے استلام کے حق میں جو حضرات ہیں وہ قیاس سے کام لے رہے ہیں اور قیاس کو صدیث رسول کے مقابلہ میں جو حضرات ہیں وہ قیاس سے کام لے رہے ہیں اور قیاس کو صدیث رسول کے مقابلہ میں جیش کررہے ہیں۔ حضرت بدر الدین عینی دونوں طبقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

يستفاد من هذا الحديث مذهبان. الاول من يستلم الاركان كلها وهو مذهب معاويه وعبدالله بن زبير و جابر بن زيد و عروه بن المزبير و سويد بن غفله، وقال ابن المنذر وهو مذهب جابر بن عبدالله والحسن والحسين وانس بن مالك. الثاني مذهب ابن عباس و عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ومذهبه ما انه: لا يستلم الا الركن الاسود والركن اليماني وهو مذهب اصحابنا الحنفيه. (١)

والو فن اليمانى وهو مدهب اصحابنا التحقيد را)
ال حديث سے جو چيز متفاد ہوتی ہے وہ يہ ہے كداس كے بارے
ميں دو ندهب جيں۔(۱) وہ لوگ جوتمام اركان كا استلام كرتے جي اور
يہ ندمب حفرت معاويه، عبدالله بن زير، جابر بن زيد، عروه بن زير
اور سويد بن غفله كا ہے اور ابن منذر نے كہا اور يهى ندمب ہے
حضرت جابر بن عبدالله، امام حسن اور امام حسين عليها السلام اور حضرت
انس بن مالك كا ہے۔ اور (۲) حضرت ابن عباس، حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف رکن اسود اور رکن یمانی کا استلام کیا جائے اور علماء حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

اب یهال حضرات صحابه کرام کی ایک بردی تعداد کا مؤقف و مذہب ارکان اربعه کا استلام ہے جو قیاس پرموقوف ہے اور اس میں بنوامیہ اور آل علی ایک ساتھ کھڑے ہیں بلکہ آل زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں حدیث موجود ہے۔ اور اس حوالے ہے کسی صحالی نے یا ان کے قیامی مؤقف کے خلاف جو حضرات صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان کے اس ممل کو کفر قرار نہیں دیا کہ آپ بیمل حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور بیا کفر ہے۔ تاہم بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا مؤقف و مذہب حدیث پر زیادتی کے مفہوم کوششمن ہاں گئے اے حدیث کے خلاف نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس پراضافہ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات کا بیاجتہاد حضور علیہ الصلاة والسلام كے عملى صورت كے خلاف ہے كيونكداس ميں آ ب صلى الله عليه وسلم كاعمل دونوں اركان یعنی رکن شامی اور رکن عراقی کے بارے میں عدم استلام کا ہے اور میدحضرات اپنے قیاس کے مطابق اس میں اسلام کے قائل ہیں اس لئے بیمل آپ کے عدم فعل کے مقابلہ میں فعل کا

ہ کویا ی<sup>نعل</sup>ی حدیث کے مقابلہ میں قیائ ممل ہے۔

### شاہ صاحب کا حضرت سعید بن مسیب کے قول سے استدلال!

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص412 پر لکھتے ہیں۔

# حضرت سعيدبن مسيتب رضي الله عندا ورحديث مشهور

حضرت نظام الدين شاشي لکھتے ہيں:

والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعه\_

لینی قرآن حکیم میں ''نسنکسے ذوجہ اغیرہ'' کی تغییر میں یہ بات ہے کہ جب کمی شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاق دے دیں تو دوسرے شخص کے ساتھ صرف نکاح ہو جانے اور اس کے طلاق دے دینے سے شوہراول کے لئے اس سے نکاح کر لینا درست ہوجا تا ہے۔ گر حضرات طلاق دے دینے اس مطلق کو حدیث امرۃ رفاعہ سے مقید کر دیا ہے۔ حضرت نظام الدین شاخی۔

شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص 413 پر مزید لکھتے ہیں۔

اس ساری بحث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ صدیث "مشہور" ہے۔ اور اتی طاقت ور ہے کہ اس سے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی جائز ہے۔ مرحضرت سعید بن سیتب جواجلہ تابعین میں شار ہوتے ہیں اور جو مدیند منورہ کے فقہاء سبعہ میں سے ایک ہیں جن کے

#### شاه حسین گردیزی صاحب نے اپنی کتاب الذنب فی القرآن ص414 پر مزید لکھتے ہیں۔

#### ساله

علم و فضل کے ذکر سے کتابیں بھری ہوئی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی لکھتے ہیں:

نقل عن سعید بن المسیب انه حکم بظاهر الآیة وقال انه یکفی مجرد النکاح وهو مردود لمخالفة الحدیث المشهور ولو قضی به القاضی لا ینفذ قضاء ه (۱) حضرت سعید بن میتب سے منقول ہے کہ وہ اس آیة کریمہ کے فاہر پر عم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف نکاح کافی ہے یعنی دخول کی قید ضروری نہیں ہے۔ مولانا عبدالحلیم فرنگی کلی اپنے شدید ردم لکا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کا یہ مؤقف مردود ہے اس لئے کہ اس میں صدیث مشہور کی مخالفت ہے اور اگر کوئی قاضی ان کے اس قول پر فیصلہ کرے گاؤ اس کا فیصلہ کی کھیں کا فیصلہ کا کا کا فیصلہ کا فیصلہ کا فیصلہ کا کہ کا کہ کو کا کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کو کی کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا

ہماری گرارش بیہ ہے کہ حضرت سعید بن میتب نے قرآنی تھم کو مطلق سمجھا اوراس پر صدیث کی زیادتی کو جواس پر '' وخول'' کا اضافہ کرتی تھی قبول نہ کیا۔ انھوں نے نہ صرف خبر واحد کو بلکہ خبر مشہور کو ترک کیا ہے اور اپنے قیاس پڑ مل کیا ہے اور ان کا قیاس تھا کہ قرآنی تھم مطلق ہے۔ اس کے بارے میں کسی حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا، سوانھوں نے نہیں کیا تو کیا اپنے قیاس یا تحقیق کے مقابلہ میں حدیث مشہور کو ترک کرنے ہے کسی کی تحفیر جائز ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں نہیں۔ اس لئے نہیں کہ وہ استدلالی طریقہ سے بات کر دہ ہیں۔ حدیث مشہور کو استدلالی طریقہ سے بات کر دہ ہیں۔ حدیث مشہور کو استدلالی سے ترک کر رہے ہیں۔ اس کا افکار نہیں کر رہے۔ اگر اس صورت ہیں تحفیر جائز ہوتی استدلالی ہیں خفیر کو نوٹی ویا ہوتا۔

**(408)** 

شاہ حسین گردیزی صاحب نے چندروایات پیش کیں ہیں جس میں صحابہ کرام پر حدیث صحیح کی مخالف کارنگ ملتاہے مگراسکی حقیقت الگہے۔ قاری فیضی صاحب نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر مطلقا حدیث صحیح کی

# موصوف فيضى كاالزام!

قاری فیضی نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر سود کا الزام اور حدیث صحیح کا مخالف کہہ کراس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی ہے، تحقیق کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دراصل معاویہ رضی اللہ عنہ کویہ حدیث نہیں پہنچی تھی لہذاان کا عُبَادَةً بُن الصَّامِتِ سے اختلاف ہوا۔اوراس معاویہ رسی دی تھی لوہ ہوں۔ وراس معاویہ رہیں تھی تھی معاویہ رہیں کی تھی لائے عنہ سے ہم گی توجہ بیر معاویہ معاویہ معاویہ بیر کا تعریب معاویہ بیر کا تعریب کی تھی تاریب کی معاویہ بیر کا تعریب کی تعریب کا تعریب کی تعریب کی تعریب کا تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب ک

معاملہ پر جباس حدیث کی تصدیق حضرت عمر فار وق رضی اللّٰد عنہ سے ہو گی تو حضرت معاویہ نے اس کی مخالفت نہیں بلکہ اس پر عمل کیاہے۔ سے

# صحابه کرام کاعلمی اختلاف!

علاءاس معاملہ میں بخو بی واقف ہیں کہ صحابہ کرام کاآلیں میں علمی اختلاف بھی ہو تاتھا۔اس اختلاف کو بہانہ کر کسی اہل سنت کے عالم نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع نہیں کیا۔ قارئین کرام کے لیے چندروایات پیش خدمت

ر ں بن سے سے ہا ہے عبہ رہ اپر جار ہی ہے۔ یہ یہ سے بیاں۔ ہیں۔ • قرآن وحدیث کے کسی لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کااحتمال، جیسے قرآن نے تین'قروُ''کوعدت قرار

دیاہے "قراُ'' کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی؛ چنانچہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہم نے اس سے حیض کا معنی مر اولیا اور حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت نے طہر کا۔

بعض د فعہ حضور طلّ اللّٰہِ ہے کسی عمل کا مقصد و منشاء متعین کرنے میں اختلافِ رائے ہو تاتھا، جیسے حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنه کی رائے تھی کہ طواف میں رمل کا عمل آپ نے مشر کین کی

تردید کے لیے فرمایاجو کہتے تھے کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کرکے رکھ دیاہے، یہ آپ کی مستقل سنت نہیں، دوسرے صحابہ اس کو مستقل قرار دیتے تھے۔

• اس طرح جج میں منی سے مکہ لوٹے ہوئے وادی ابطح میں توقف، حضرت عبداللہ بن عباس اُور حضرت عبداللہ بن عباس اُور حضرت عائشہ اُسے سنت نہیں سمجھتے تھے اور اس کو حضور کا ایک طبعی فعل قرار دیتے تھے کہ اس کا مقصد آرام کرنا تھالیکن دوسرے صحابہ اُسے سنت قرار دیتے تھے۔

غور کیاجائے! توصحابہ کے در میان اختلاف رائے گا ایک سبب ذوق اور طریقہ استنباط کافرق بھی تھا، بعض صحابہ کامزاج حدیث کے ظاہر ی الفاظ پر قناعت کا تھا، جیسے حضرت ابوہر برہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابوذر غفاریؓ وغیرہ بعض صحابہؓ حدیث کے مقصد و منشاء پر نظرر کھتے تھے اور قر آن مجید اور دین کے عمومی مزاج و مذاق کی کسوٹی پر اسے پر کھنے کی کوشش کرتے تھے، حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

# علامہ الباجی المالکی کے قول پر شخفیق!

جناب قاری فیضی صاحب این کتاب الاحادیث الموضوعه ص204 پر لکھتے ہیں۔

علامه ابوالوليدالباجى المالكى سيدنا ابوالدرداء والله كالفاظ "مَنْ يَعْدُرُنِي مِنْ مُعَاوِيةَ ،الخ"كى تشرق مِن لَكِية بين:

إِنْكَارٌ مِنْهُ عَلَى مُعَاوِيةَ ، التَّعَلُّقُ بِالرَّأْيِ يُخَالِفُ النَّصَّ ، وَلَمْ يَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ عَلَى التَّأُويُلِ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ مِنْهُ عَلَى رَدِّ الْحَدِيثِ بِالرَّأْيِ. "يأن كى طرف سے معاويہ پرنكير ہے كه أس نے رائے سے نص كى خالفت كى ، أنهوں نے اس كومعاويہ كى تاويل نہيں سمجھا بلكدرائے سے حدیث كومنز دكرنا سمجھا ہے"۔

(المنتقيٰ شرح موطأج٦ ص٢٣٦)

#### تنجره:

قاری فیضی نے علامہ الباجی المالکی کاجو حوالہ لکھاوہ حضرت ابوالدرداءر ضی اللہ عنہ کے موقف کے طور پر

لکھا۔ جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حقیقت بھی ایسی ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام اپنا اپنا موقف رکھتے تھے اور اختلاف

کرتے تھے۔ حضرت ابوالدرداءر ضی اللہ عنہ نے جو کہاوہ اپنے علم کی بنیاد پر کہااور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے
علم اور معلومات کے مطابق بات کی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو موقف پیش کیاوہ متعدد صحابہ کرام کا بھی
تھا۔ اس لیے کسی طرح کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔

# حضرت معاوبير ضي الله عنه پرذاتي رائے كاالزام!

جناب قارى فيضى صاحب اپن كتاب الاحاديث الموضوعه ص207 پر لكھتے ہيں۔

#### بمقابله نصوص شرعيه ذاتى رائے سے رجوع

سیدناعبادہ بن صامت کے سامنے تو معاویہ نے نہ حدیث کی طرف رجوع کیااورنہ ہی کوئی لچک دکھائے ،اگروہ تھوڑی ہی بچک دکھاتے تو سیدناعبادہ کی کوشام سے مدینہ منورہ نہ جانا پڑتا۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اُنہوں نے سیدناعمر کے خط کے بعدر جوع کرلیا تھایا اسپنے ہی اجتہاد پرڈ ٹے رہے تھے؟ اس پراُن کا دفاع کرنے والے محدثین نے رجوع کا احتمال تو بیان کیا ہے لیکن کوئی بھی محدث نقلی شوت پیش نہیں کرسکا۔ ہمیں بھی اس رجوع یاعدم رجوع پر بات کرنے میں زیادہ دلچی نہیں ہے، البتہ یہاں ہم یہ مواز نہ پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں کہ اکا برصحا ہہ کرام کے کے سامنے جب کوئی ایسی شرعی نص آتی جو پہلے اُن کے کم میں نہ ہوتی تو اُس پراُن کاروَ عمل کیا ہوتا تھا۔

### تنجره:

قاری فیضی کے اس پوری بحث میں ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس مسکلہ پر حدیث کا علم نہیں تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آقا کریم طلّ اللہ اللہ عنہ سنائی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکلہ سے رجوع کیا۔

موصوف قاری صاحب نے اس پر اعتراض ہے کیا کہ جب حدیث سنائی تو عمل نہیں کیا مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خط کھنے پرمسکلہ میں رجوع کیا۔قاری ظہور احمد صاحب نے بغض معاویہ میں قے تو کر ڈالی لیکن انھیں یہ نہیں پتا چلا کہ اعراض کہال تک ہو گیا۔

اول: امیر معاویہ نص قطعی کے مخالف تھے۔

دوم: عمرفاروق اعظم نے انھیں منع کیا۔

سوم: رجوع پر کوئی دلیل نہیں۔

پہلی بات مان کیجیے تو سوال۔عمر فاروق اعظم نے معزول کیوں نہیں کیا ؟

سوم کومان لیا جائے توصاف اعتراض عمر فاروق اعظم۔رجوع ثابت نہیں تو گورنری پر تقررتو ثابت ہی رہا ۔معاذاللہ عمر فاروق اعظم۔رجوع ثابت نہیں تو گورنری پر تقررتو ثابت ہی رہا ۔معاذاللہ عمر فاروق اعظم نے ایسے گورنر کو برقرار رکھا جوان کے کہنے پر بھی اپنی بات سے نہ ہٹا۔۔۔واہد جناب آپ اگر کتب احادیث کامطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابی کا کسی معاملہ میں لاعلم ہوناجہالت ثابت نہیں کرتا اور یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فناوی دینے کے لیے خاص صحابہ مقرر کر رکھے تھے۔

# سیدناعمررض الله عند نے اپنے دورِ خلافت میں فتوی کے لیے بعض صحابہ کرام کو مخصوص کی!

سید ناعمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں فتو کا دینے کے لیے بعض صحابہ کرام کو مخصوص کیا ہوا تھا، اور جن صحابہ کرام کو جس جس علم پر عبور حاصل تھاصرف اسی کے بارے میں فتو کی دیتے تھے۔

آپ کاار شادہ:

حَلَّا ثَنَا أَبُو صَالِحَ قَالَ: حَلَّ ثَنِي مُوسَى بَنُ عَلِي عَن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَابِ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرُآنِ فَلْيَأْتِ أُبَىَّ بَنَ كَعْبِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بَنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بَى جَبَلِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي لَهُ خَازِنًا وَقَاسِمًا.

"ا گر کوئی شخص قرآن کریم کے بارے میں پوچھتا ہے تواسے ابی بن کعب کے پاس آنے دو،اور جو شخص فرائض اور واجب احکام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، زید بن ثابت سے پوچھے،اور جو شخص فقہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ معاذبن جبل سے پوچھے،اور جو کوئی مال یالین دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تو مجھے ہے دازن بنایا۔

(كتاب الأموال،ابوعبيد ،حديث نمبر: 560 ،سنن كبرى بيهقى: 210/6، المعرفة والتاريخ463/1)

اور سید ناعمر رضی اللّٰد عنه کابیہ قانون بنواَمیہ کے دور میں بھی رائے رہا، حج میں فتویٰ کے لئے عطاء بن اُبی رباح رحمہ اللّٰد مقرر تھے۔

امام ذہبی،امام عطاء بن ابی رباح کی حالت زندگی میں لکھتے ہیں:

بنوامیہ کے دور میں ایام حج میں پیداعلان ہوتا تھا کہ

(لايفتى الناس إلاعطاء بن أبي رباح فإن لمريكن عطاء فعبد الله بن نجيح)

(سير أعلام النبلاء 2/459 ـ 582)

لو گوں کو فتوی صرف عطاء بن ابی رباح دیں گے اگروہ نہ ہوں تو عبداللہ بن تھیج۔

کیونکہ یہ مسکلہ مال اور لین دین کے متعلق تھا اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود مال اور لین دین کے معاملات میں فتوی دیتے تھے۔

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوالدرداءر ضی اللہ عنہ کے ساتھ لین دین کے معاملات میں کوئی شبہ ہوا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فتوی پر عمل کیا۔

### حق کی طرف رجوع کرنے کے دوطریقے

پیچھے آپ امام ابوالعباس قرطبی کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا: ''ہوسکتا ہے کہ معادیہ رباالفضل میں سودنہ سیجھتے ہوں، جیسا کہ ابن عباس وغیرہ'' پھرخودہی اُنہوں نے معادیہ کے بارے میں اس احتمال کومستر دکردیا، تاہم اُن کا پیر کہنا درست ہے کہ پہلے ابن عباس وغیرہ رباالفضل کو جائز سیجھتے تھے ۔لفظ''وغیرہ' سے اُن کا اشارہ ابن عمرضی اللہ عنہما کی طرف ہے، کیونکہ بیدونوں حضرات پہلے یہی موقف رکھتے تھے لیکن جونمی اُنہیں حدیث معلوم ہوئی تو اُنہوں نے کسی قتم کی لیت ولعل اور تر دیدو تکذیب کے فوراً رجوع کر لیا تھا۔ اس رجوع

### تنجره:

جناب کی لفاظی کو قارئین ملاحظہ کریں۔ان کے لکھنے سے بیہ بات تو واضح ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کااس مسکلہ پراپناذاتی موقف نہیں تھا بلکہ دیگر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنه، حضرت اسامه بن زيد، حضرت براء بن عازب رضى الله عنه اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بھى <u>تھ</u>\_

ان صحابہ کرام کی مرویات معرفة السنن والآثار 41/8، قم: 41/8، تم : 11061،11059،11052،11047،11045 قم : 11061،11059،11059،11059، والآثار 41/8، قم : 11061،11059،11059، والترجيح ديله ملاحظه کريں۔ اس ليے حضرت معاويه رضى الله عنه کو صدیت بتک آميز ہے کہ مطلقا "ر باالیعنی سود اور "ر باالفضل "کوایک ہی شار کر کے حضرت معاويه رضى الله عنه کو سود کاکام کرنے والا کہا۔

جناب قاری صاحب کویہ بھی تحقیق پیش کردین چاہیے تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ رجوع کب کیا؟ اور حضرت البوسعید الحذری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پہلے کیاان پریہ اعتراض ہو سکتاہے کہ وہ اس حدیث سے نبوذ باللہ نعوذ باللہ جاہل تھے؟ جیسے کہ نام نہاد محقق نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جہالت جیسے نارواالفاظ استعالی کے۔

### "ربا "يا رباالفضل كى بحث؟

'' حضرت ابونضرہ نے سیدنا ابوسعید خدری کے سے اس مسکلہ میں بات کی تو اُنہوں نے رہا الفضل کو ناجا تر کہا۔ وہ کہتے ہیں: میں نے اُن کی بات نہ مانی اور اُن کے سامنے اِن دونوں (ابن عباس وابن عمر ﷺ نے اُن کے سامنے حدیث نبوی ملاقات این عمر رضی اللہ عنہما ہے ہوئی تو وہ اس ہے رجوع کر چکے تصاور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں اُنہیں ابوالصہاء کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ بھی رجوع کر چکے ہیں'۔

(صحیح مسلم ملخصاص ۷۶۸ حدیث ۹۵۹)

### تنجره:

موصوف فیضی کی اس پوری عبارت کو بار بار پڑھیں۔تابعی ابو نفر ہ نے حضرت سیر ناابو سعید الحذری رضی اللّٰہ عنہ سے رباالفضل کا پوچھا۔اور حضرت ابو سعید الحذری رضی اللّٰہ عنہ نے اس کو ناجائز کہا۔ مگر تابعی ابو نفر ہ رضی اللّٰہ عنہ نے ایک صحابہ کی بات نہیں مانی۔ جناب محقق ایک تابعی کے اس فعل پر وہی فتوی لگانے کی جسارت اور ہمت کریں گے جوانہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگایا۔

جناب محقق کو جائز و مکروہ اور ناجائز و حرام کا فرق شاید معلوم نہیں یا صرف اس واقعہ کورنگ دینے کے لیے ساری لفاظی کی۔ صحیح مسلم کی پیش کر دہ روایت میں حضرت ابو سعید الخذری رضی اللہ عنہ "رباالفضل "کو مکر وہ کہیں اور جناب معترض اس کو حرام کام کے زمرے میں پیش کر کے صحابہ پر الزام لگائیں۔

صحیح مسلم کے مکمل روایات ملاحظہ کریں،اور معترض کے اعتراضات اور متن میں فرق ملاحظہ کریں کہ حضرت ابو سعیدر ضی اللّٰہ عنہ کی روایت میں مکر وہ ہے یا حرام؟

حَنَّ ثَمَا إِسْعَاق بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْلُ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّرُفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّى لَقَاعِدُ عِنْداً بِي سَعِيدٍ الْخُنُدِيّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لاَ أُحدِّثُك إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَغْلِهِ بِصَاعِمِن تَمْرِ طِيِّبِ مَا سَعِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَغْلِهِ بِصَاعِمِن عَمْرِ طِيِّبِ مَا سَعِعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ابونضرہ سے روایت ہے، میں نے ابن عمراور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بوچھا» صرف «کو۔ انہوں نے اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھی) اگرچہ کمی بیشی ہو بشر طیکہ نقد ہو (پھر میں بیٹا تھا سیدناابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے میں نے بوچھا» صرف «کو۔انہوں نے کہا: جو زیادہ ہو وہ» دباً «ہے میں نے اس کا انکار کیا بوجہ سیدناابن عمراور سیدناابن عباس رضی اللہ

عنہم کے کہنے کے۔ انہوں نے کہا: میں تجھ سے بیان نہیں کروں گا مگر جو سنا میں نے رسول الله طلی آیا میں آپ طلی آیا کے پاس ایک تھجور والا ایک صاع عمدہ تھجور لے کر آیا اور رسول الله طلَّ الله على تعجوراسي فسم كي تقى تبرسول الله طلَّ الله على ا بولا: میں دوصاع کھجور لے کر گیااوران کے بدلے ایک صاع اس کا خریدا۔ کیونکہ اس کانرخ بازار میں ایسا ہے اور اس کانرخ ایسا ہے،آپ طلی ایکٹی ہے فرمایان : خرابی ہوتیری سود دیا تونے،جب تواپیا کر ناچاہے تواپنی تھجور کسی اور شے کے بدلے چھ ڈال پھر اس شے کے بدلے جو تھجور تو جاہے خرید لے۔ ''سید ناابوسعیدنے کہا: تو کھجور جب بدلے کھجور کے دی جائے اس میں سود ہو تو چاندی جب جاندی کے بدلے دی جائے) کم یازیادہ (تواس میں سود ضرور ہوگا۔) اگرچہ نقذ انقذ ہو (۔ ابونضرہ نے کہا: چرمیں سیرناابن عمر رضی الله عنهما کے پاس آیااس کے بعد توانہوں نے بھی منع کیااس ہے) شایدان کو سیر ناابوسعید رضی الله عنه کی حدیث پہنچے گئی ہو (اور سیر ناابن عباس رضی الله عنہما کے پاس میں نہیں گیالیکن مجھ سے ابوالصہباء نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے یو چھاسید ناابن عباس رضی الله عنهماسے اس کو مکہ میں تو مکر وہ کہاانہوں نے۔

(صحيح مسلم 1217/3 حديث نمبر 4087: ترقيم فوادعبدالباقي 1594:)

صحیح مسلم کی مکمل روامات نقل نه کرنے کامقصد ہی یہ تھا کہ اصل حقیقت اور مسکلہ واضح نہ ہو سکے۔

### دوسرى روايت ميں رجوع كانذ كره نہيں!

صیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید الحدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم طلع اللہ عنہ بیان کی اور رجوع کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔

حَدَّاثَنَا الْحَكُمُ بَنُ مُوسَى، حَدَّاثَنَا هِقُلُ، عَنُ الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّاثَنِي عَطَاءُ بَنُ أَبِ رَبَاجٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُنْدِيِّ لَقِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْم شَيْئًا وَجَلْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلَكِنْ حَنَّ ثَنِي أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "

اللّهِ فَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيعَةِ."

حَدَّثَنِى هُمَّهُ لَ بَنُ عَبَّادٍ، وَحُمَّهُ لَ بَنُ عَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ بَحِيعًا، عَنُ سُفَيَانَ بَنِ عُينَنَةَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَرُو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُنُدِيّ ، يَقُولُ: " البِّينَارُ بِالبِّينَارِ وَالبِّرْهُمُ بِالبِّرْهُمِ مِثُلًا بِمِثُلِ مَنْ زَادَ أَو البَّرْهُمُ بِالبِّرْهُمِ مِثُلًا بِمِثُلِ مَنْ زَادَ أَو البَّرْهُمُ بِالبِّرْهُمُ بِالبِّرَاءُ فَقَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ زَادَ أَو البَّرْهُمُ بِالبِّرَاءُ فَقَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو فَقُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ وَكُمْ تَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ النَّيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا الْمُعْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَامِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

ابوصالح سے روایت ہے، میں نے سید ناابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سناوہ کہتے تھے دینار بدلے دینار کے اور در ہم بدلے در ہم کے برابر برابر بیچناچا ہیے جو زیادہ دے یازیادہ لے توسود ہے میں نے کہا: سید ناابن عباس رضی اللہ عنہما تواور کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا: میں سید ناابن عباس رضی اللہ

عنهما سے ملا اور میں نے کہا: تم جو یہ کہتے ہو تو کیا تم نے رسول اللہ طنی آیہ سے سنا یا قرآن میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا: نہ میں نے رسول اللہ طنی آیہ سے سنا، نہ قرآن مجید میں پایا بلکہ مجھ سے حدیث بیان کی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ طنی آیہ اللہ طنی آیہ اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ طنی آیہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہو تور بانہیں ہے۔ (حدیث ہے۔) دور تو سے میں یہ سمجھا کہ اگر نقد کی بیشی کے ساتھ بھی ہو تور بانہیں ہے۔ (حدیث نمید 4088: تو قدم فہ ادعب اللہ آقی 1596؛

# حضرت ابوسعيد الخدري صلاعنه كي روايات!

صحیح مسلم میں حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه کی ایک دوسری روایت ملاحظه کریں جس میں حضرت ابو سعیدالخدری رضی الله عنه نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کولکھنے کا کہا۔

حَدَّاثَنِي عَمْرُو النَّاقِلُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِ نَضْرَةً، قَالَ: "سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرُفِ، فَقَالَ: أَيَّا بِيدٍ، قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَلا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَلا بَأْسَ عَنِ الصَّرُفِ، فَقَالَ: أَيَّا بِيدٍ، قُلْتُ فَلَا يُعْمَى قَلْلَا بِيدٍ، قُلْتُ فَقَالَ: فَلا يُفْتِيلُ فَقُلْكَ: إِنَّا سَنَكُتُ إِلَيْهِ، فَلا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَكُل بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ: إِنَّا سَنَكُتُ إِلَيْهِ، فَلا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَقَلْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَهُو مَ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: كُلَّ فَقَالَ: كُلَّ فَقَالَ: كُلَّ فَقَالَ: كُلَّ فَوَاللَّهِ لَقَلْ جَاءَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَلَا يُقْتِيلُ وَسَلَّمَ بِتَهُو مَسَلَّمَ بِتَهُو مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَهُو مَنْ الشَّيْءِ، فَقَالَ: كُلَّ فَقَالَ: كُلْنَ فِي مَرِ نَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَلَا يُقَالَ: كُلْنَ فِي مَرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي مَرِ نَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَقَالَ: كَانَ فِي مَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي مَرْزِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَقَالَ: كَانَ فِي مَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي مَرْزِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَقَالَ: أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَنَا إِذَا رَابَكَ مِنْ مَمْرِكَ شَيْءٍ فَقَالَ: أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَنَا إِذَا رَابَكَ مِنْ مَرْكَ شَيْءً اللَّذِي تُولِكُ مِنَ التَّهُورِ. "

ابونضرہ سے روایت ہے، میں نے سید ناابن عباس رضی اللہ عنہما سے بوچھا» صرف «کو یعنی سونے چاندی کی بیچے کو چاندی سونے کے بدلے انہوں نے کہا: نقد انقذ؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا نقد انقذ میں کچھ قباحت نہیں۔ میں نے سید ناابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے سید ناابن عباس رضی اللہ عنہما سے بوچھاتھا» صرف «کو انہوں نے کہا: نقد انقذ؟ میں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے کہا: نقد انقذ میں کچھ قباحت نہیں، سید ناابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا سید ناابن عباس رضی اللہ

**419** 

عنهمانے ایسا کہا۔ ہم ان کو لکھیں گے وہ تم کو ایسافتوی نہیں دیں گے اور کہااللہ کی قسم! بعض جوان آدمی رسول اللہ طلق اللہ علیہ کے لیے تھجور لے کرآئے آپ طلی اللہ علیہ اس کونیا سمجھا۔ اور فرمایا": یہ تو ہمارے ملک کی نہیں ہے۔ "انہوں نے کہا: اس سال میں ہمارے ملک کی تھجور میں کچھ نقصان تھا تو میں نے یہ تھجور لی اور اس کے بدلے میں زیادہ تھجوریں دیں آپ طلی اللہ اس کے فرمایا": تو نے زیادہ دیاتو سود دیا۔ اس کے پاس نہ جانا۔ جب تم کو اپنی تھجور میں نقصان معلوم ہو تو اس کو بھر جو کھجور پیند کر ووہ خرید کر لو۔"

(صحيح مسلم 1217/3 حديث نمبر 4086: ترقيم فواد عبد الباقي 1594:)

### حضرت ابوسعيد الخدرى اور حضرت ابن عباس من الله عنها كامكالمه!

جناب قاری فیضی صاحب این کتاب الاحادیث الموضوعه ص209 پر لکھتے ہیں۔

دوسری کتب حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری شخودا بن عباس کو ملے اور اُنہیں کمل حدیث سنائی تو ابن عباس شے نور اُرجوع کیا اور اُنہیں اِن الفاظ میں دعادی:

جَـزَاكَ اللّٰهُ مَا أَبَـا سَعِيـُـدُ الْجَنَّةَ ، فَإِنَّكَ ذَكَّرُتَنِي أَمُرًا كُنْتُ نَسِيْتُهُ ، اَدُ خَفُهُ \* اللّٰهُ مَا أَتُدُورُ مَا أَهُمِ فَكَادَ رَوْا حَدُهُ رَفُدَ ذَاكَ مِنَّهُ لَا اللّٰهُ

اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فَكَانَ يَنُهِى عَنْهُ بَعُدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهُي. "اے ابوسعید!الله تعالیٰ آپ کوجزامیں جنت عطافرمائے،آپ نے مجھے ایسے امرکی

طرف متوجہ کیا جس سے میں بے خبرتھا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اُس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں ،اس کے بعدوہ خود بھی اس سود سے شدت سے منع کرتے تھے''۔

(المستدرك ج٢ص٤٦،وط:ج٢ص٩٤ حديث٢٢٨٢)

### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَلُ بَنُ سُلَيَهَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بَنُ مُكْرَمٍ، ثنا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةً، ثنا حَدَّانُ بَنُ عُبَدِهِ الطَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَيَّانُ بَنُ عُبَدِهِ الطَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا يَرَى بِهِ بَأُسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِةٍ، مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا، يَعْنِي يَدًّا بِيدٍ، فَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ فَلَقِيهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُنُدِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا تَتَّقِى يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ فَلَقِيهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُنُدِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا تَتَّقِى

**420** 

### روایت کی اسنادی حیثیت:

اولاً تویدروایت ہی ضعیف ہے۔

علامہ ذہبی تلخیص المستدرک میں اس حدیث پر حکم لگاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حبان بن عبيدالله العدوى فيه ضعف وليس بالحجة

(التعليق-من تلخيص النهبي، رقم: 2282)

حبان بن عبیداللّٰدالعدوی میں ضعف ہے اور وہ قابل احتجاج نہیں ہے۔

### رجوع كاذ كر نهيس!

ا یک روایت میں بیر ذکر موجود ہے کہ حضرت ابوسعید الحذری رضی اللّہ عنہ نے حضرت عبد اللّه بن عباس رضی اللّہ عنہ کے بارے میں سخت کلمات بھی کہے اور اس میں رجوع کاذکر موجود نہیں ہے۔

امام طبر انی المحم الاوسط میں روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَحْمَلُ قَالَ: ناطَاهِرُ بُنُ خَالِهِ بَنِ نِزَادٍ قَالَ: ناأَبِي قَالَ: ناإِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَن مَطِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ فِي مَطِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؛ هَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالتَّاقَةِ دِرْهَمَيْنِ تُسْوَى بِيرِهُ هِم جَيِّهِ، قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؛ هَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالتَّاقَةِ السَّمِينَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُلُوعُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ الَّذِي تَأْكُلُ الرِّبَاوَتُطْعِهُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: مَنْ هَنَا؛ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَكِنا يَعْلَمُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْبَرِهُ عَلَى هَنِهِ الْجُرُأَةَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللّهِ مَا أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُبَرِ وُ عَلَى هَنِهِ الْجُرُأَةَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللّهِ مَا أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُكُ أَنَّ أَكَا اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُكُ وَلَكَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُهُ عَلَى هُو اللّهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرُكُ وَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عِلْهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِثُلًا بِمِثُلِ مِثُلًا بِمِثُلِ مِثُلًا بِمِثُلِ مِثُلًا بِمِثُلِ مِثُلًا عِمْدُ لِكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِثُلًا مِعْمَ الأُوطَةُ عِلْهُ وَمِثُلًا مِعْمَ الْأُوطُةُ مِثُلًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُ مِثُلًا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَالُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَل

حضرت عطابن ابی رباح رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: آپ کیا فرماتے ہیں، دو در ہم ایک جید در ہم کے بدلے ؟آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیاد واونٹ ایک گھابن اونٹنی کے برابر نہیں ہیں؟

حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه نے فرمایا: اے ابن عباس تم سود کھاتے ہواور لوگوں کو بھی کھلاتے ہو؟ حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ رسول الله طبّی الله عنه نے فرمایا کہ الله کی قشم، میں آپ کی خیر جرات کرے گا۔ تو حضرت ابوسعید الخدری رضی الله عنه نے فرمایا کہ الله کی قشم، میں آپ کی خیر خوائی اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم طبّی آبیہ سنا ہے، آپ طبّی آبیہ نے فرمایا: سوناسونے کے بدلے برابر برابر، چاندی چاندی کے بدلے برابر، اور کھجورے کھجور کے بدلے برابر برابر، فروخت کرو۔

جناب نے تحقیق کے نام پر جو خرافات، یک طر فہ روایات پیش کر کے اور اسنادی حیثیت سے اجتناب کر کے جو رنگ دینے کی کوشش کی ہے اس کے مثال نہیں ملتی۔

# حضرت عبداللدبن عباس رض الدعنه سے رجوع کی روایات کی اسنادی

### حيثيت!

جناب قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص210 ير لكھتے ہيں۔

ایک اور صدیث میں اس سے زیادہ وضاحت آئی ہے، چنانچہ ابوالجوزاء بیان کرتے ہیں:

''میں نے نوسال سیدناابن عباس کی خدمت کی ،ایک مرتبہ اُن سے ایک مختص نے

آ کر پوچھا کہ کیا ایک درہم کے بدلے میں دو درہم لینا جائز ہے؟ اس پراہن عباس ﷺ نے پیخ کرفر مایا: میخض چاہتاہے کہ میں اس کوسود کھلا ؤں۔اس پر اُن کی مجلس کے حاضرین نے عرض کیا:

المائي و والمائية المنافعة الم

حَتَّى حَدَّثِنِي أَبُوسَعِيدِ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا نَهٰى عَنُهُ ، فَأَنَا أَنْهَا كُمُ عَنُهُ. "مِهْ تَا بِ كِفُوى كَى وجهاس بِمُل كرتْ رب،اس بِرابن عباس الله فرمايا:

ودہم تو آپ کے توی می وجہ سے آن پر س رہے رہے۔ ان بات کی ایک میں اس برفتوی و بنا تھا کہا ہے۔ اور میں اس برفتوی و بیٹک میں اس برفتوی و بتا تھا یہاں تک کہ جمھے ابوسعیداورا بن عمر شف نے بیان کیا کہ نبی کریم مشتیج

بیتک بن ال پرسوی دیا تھا یہاں ملک کے مصاب میں اسے منع کرتا ہوں''۔ نے اس مے منع فر مایا ہے، للبذا اب میں بھی تنہیں اس مے منع کرتا ہوں''۔

(السنن الكبرئ للبيهقيج٥ص٢٨٢،وط:ج١١ص٥٦حديث٩٨٠١)

امام طبرانی نے ایس تصریحات برتنی متعددا حادیث نقل فرمائی ہیں:

(المعجم الكبيرج ١ ص١٧٧ ، ١٧٧٠ ، حديث ٤ ٥ ٤ ، ٥ ٥ ، ٢ ٥ ٥ ، ٥ ٥ ، ٥ ٥ ، ٥ ٥ ، ٥ ٥ ، ٥ ٥ ٥ )

ر سید به بیری کی سیاس و کیو لیے جا کیں کسی بھی مقام پرآپ کوسید نااین عباس وابن عمر ﷺ کی طرف ہے ویکی لیے جا کیں کسی بھی مقام کے بھی بھی اس میں حرج نہیں سمجھتا ) وغیرہ تا ویل نظر نہیں آ سے گی جسی معاویہ نے سیدنا عبادہ بن صامت ﷺ کے سامنے کی تھی۔

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أَخْبَرَنَا هُحَةً لُهُ اَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَلَّاتَنَا الْحُسَيْنُ اَنُ هُحَةً دِبْنِ أَحْمَلَ اَنِ هُحَةً دِبُنِ أَحْمَلَ اَنُ هُحَةً دِبُو أَحْمَلَ اَنُ هُحَةً دِوَهُو الْبَنُ الْبَنَةِ الْحَسَنِ اَنِ عِيسَى عَلِي الْمَاسَرُ جَسِيٌّ حَلَّا الْمَاسَرُ جَسِيٌّ حَلَّا اللَّهُ الْمُبَارَكِ حَلَّاثَنَا يَعْقُوبُ اَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ عَنْ حَلَّاثَنَا جَدِّى الْحَسَنِ الْمُبَارَكِ حَلَّاثَنَا يَعْقُوبُ اَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ عَنْ مَعْرُوفِ ابْنِ سَعْدٍ اللَّهُ عَنْ إِنَّ الْمُبَارَكِ حَلَّاثَنَا يَعْقُوبُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى الْفَعْقَاعِ عَنْ مَعْرُوفِ اللَّهُ عَنْ دِرْهَمِ بِدَرْهَمَيْنَ فَصَاحَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُطْعِمَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دِرْهَمِ بِدَرْهَمَ لِينَ فَصَاحَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُطْعِمَهُ

الرِّبَا فَقَالَ نَاسٌ حَوْلَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعُمَلُ بِفُتْيَاكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَلُ كُنْتُ أُفْتِي بِنَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ فَأَنَا أَنْهَا كُمْر عَنْهُ. (السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقى 282/5رقم: 10806)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

اس روایت کی سند میں مَعُوُوفِ بْنِ سَعْدٍ مِجهول راوی ہے، جس کی وجہ سے روایت قابل استدلال نہیں ہے۔

جناب نے جور وایت پیش کیں ان کی تحقیق پیش کر دی ہے کہ اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ا گردوسری روایت یااسانید پیش کرینگے تواس پر بھی کلام پیش کر دیاجائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے رجوع کرنے سے ہٹ کرایک معاملہ ان عبارات سے استدلال کا ہے جو جناب قاری فیضی صاحب نے استدلال کرنے کے لیے پیش کیں، وہ اسنادی طور پر ضعیف ہیں اور قابل استدلال نہیں ہیں۔

جناب نے جوالمعجم الکبیر الطبرانی کے جو حوالہ جات رجوع کے بارے میں "الیی تصریحات" نقل کیے ہیں اگر ان کی اسنادی حیثیت پیش کر دیتے تو قار کین کوان کی حیثیت کا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ قابل استدلال نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رجوع کی روایات کے بارے میں کلام کرنا قابل تحقیق نہیں بلکہ رجوع کی وہ روایات جس میں مختلف قسم کے الفاظ "ایسی تصریحات" نقل کیے گئے ہیں ان کی اسنادی حیثیت قابل استدلال نہیں۔

# کیایہ ہی شخفیق ہے؟

جناب قاری فیضی صاحب نے جو لفظ" دلیلیت"کے الفاظ ایک صحابی کے لیے استعال کیے ہیں، جو

ظاہر کرتاہے کہ جناب میں اکابرین خصوصاصحابہ کرام کاکتناادب ہے؟

### كيارجوع ثابت ہے؟

اس مسئلہ میں ایک نکتہ پر تحقیق بہت اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ رجوع کب کیا؟ کیو نکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ربابالفضل کے لین دین کا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گور نرتھے۔اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید الحذری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوالدر داءر ضی اللہ عنہ اور حضرت ابوالدر داءر ضی اللہ عنہ اس معاملہ پر اختلاف کیا۔

گر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رجوع توبہت بعد میں کیا۔

محدث عبدالرزاق اپنی کتاب میں رجوع لکھتے ہیں۔

14548 - عَبْلُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِئُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، بِسَبْعِينَ يَوْمًا ـ

(المصنف 117/8)

اس روایت سے تو حضرت عبداللہ بن عماس کار جوع بہت بعد میں ثابت ہوتا ہے۔

### حضرت عبداللدين عباس رض الله عنه في رجوع كيايا نهيس؟

بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے رجوع کاذ کر موجود ہے ، مگر بعض روایات میں

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كار جوع سے انكار ثابت ہوتا۔

محدث عبدالرزاق اپنی سندسے حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کرتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰہ کے رجوع کاا نکار کیاہے۔

14549 - عَبُلُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: أَخُبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: دَخَلُنَا عَلَى سَعِيكِ بُنِ جُبَيْرٍ نَعُودُكُهُ فَقَالَ لَهُ عَبُلُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الطَّرُفِ»، فَقَالَ سَعِيلٌ: «عَهْدِي بِهِ قَبُلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ» قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ. (المصنف 117/8)

### حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه كاموقف!

علامہ الارزقی فاکھی اپنی سندسے تابعی حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رجوع نہیں کیا۔

حَلَّ ثَنَا سَعِيلُ بَنُ عَبُى الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَرَّ ازِ، قَالَ: عُلْنَا سَعِيلَ بُنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلَبَّا أَرَدُنَا أَنُ نَخُرُ جَمِنْ عِنْدِهِ، قَالَ لَهُ عَبُلُ الْمَلِكِ بَنُ مَيْسَرَ ةَ: أَرَجَعَ بُنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلَبَّا أَرَدُنَا أَنُ نَخُرُ جَمِنْ عِنْدِهِ، قَالَ لَهُ عَبُلُ الْمَلِكِ بَنُ مَيْسَرَةً وَالصَّرُفِ؛ فَقَالَ سَعِيدٌ: " عَهْدِي بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسِتِّ النَّهُ عَنْهُ " (أخبار مكة 73/33 ـ رقم: 1852)

اس مذکورہ روایت سے توواضح ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی تحقیق کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رجوع نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کار جوع کر نایا اپنے موقف پر قائم رہنے کی روایات پر رائے اگر جناب قاری فیضی صاحب کا وطیرہ ہی قاری فیضی صاحب کا وطیرہ ہی شخصی کا ایک پہلو پیش کر کے دوسرے پہلو کو چھپا کرتد لیس کرنے کا ہے۔ مگر علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

# الزام نمبر12:

# اینے سے سابق بعض صحابہ کرام کو غصے کے ساتھ پاگل کہنا

قاری فیضی صاحب الاحادیث الموضوعه ص 212 پر لکھتے ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جوحدیث بعض طلقاء کے مفاد کے منافی ہوتی تو وہ اُس حدیث سے منہ پھیر لیتے تھے اورا گرکوئی شخص وہ حدیث بیان کرنے لگ جاتا تو وہ اُس پر غضبناک ہوجاتے تھے۔ چنانچہ جنگ صفین میں جب اُنہی کے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروظ شنے نے بغاوت کی وہ حدیث پیش کی جوخوداُن کے گروہ پرصادق آری تھی تو معاویے ضب ناک ہوکر کہنے گئے:

أَ لَا تَنْهِنَّي عَنَّا مَجُنُونَكَ [هَلْدًا] يَا عَمَرُو؟

''اے عمروا تم اپنے اس پاگل ہے ہاری جان کیوں نہیں چھڑاتے؟''۔

(مىسندأحمدج٢ص٢٠٦حديث٢٩٢٩الطبقات لابن سعدج٣ص٤٢٣٤البداية والنهايةج٧ص

٤٥٨ وج٦ ص ٣٢٠، وط: بتحقيق التركي ج١٠ ص٣٣٥)

### تنجره:

#### بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَدَّةَ نَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّقَنِى أَسُودُ بَنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَنْظَلَة بَنِ خُويْلِهِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ بَيْمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَة إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِبَانِ فِي رَأْسِ عَمَّادٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُ كُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِه فَإِنِّي سَمِعْتُ يَعْنِى وَاحِدٍمِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه لِيعِبْ بِهِ أَحَدُ كُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِه فَإِنِّي سَمِعْتُ يَعْنِى وَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّه بَن أَحْدَد كَنَا قَالَ أَبِي يَعْنِى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَلِا تُغْنِى عَنَّا مَجْنُونَكَ يَا عَمْرُو لَللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَه وَلَا تَعْصِه فَأَنَامَعَكُمُ وَلَسُتُ أَقَاتِلُ .

حنظلة بن خُويلد كهتا ہے. معاوية كے سامنے جھرا ہواكہ عمار كوكس نے قتل كيا.. معاوية نے عبد اللہ بن عمروسے كہاتم مارے ساتھ كيول ہو؟ (مسندالإمام أحمد بن حنبل 523/11)

### روایت کی حیثیت:

مذکورہ روایت کے متن سے یہ ظاہر ہے کہ یہ" آلا تُغنی عَنَّا هَجِنُو نَكَ یَا عَمْرُو" کہنا محاورۃ ہے۔اس لیے اس سے استدلال کر کے صحابہ پر طعن کر ناعلمی بدیا نتی ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں ایسے بلکہ اس سے سخت الفاظ ہولتے تھے مگران کا آپس میں اختلاف بطور اصلاح تھانہ کہ بطور طعن۔ آگے کتاب میں ایس متعدد مر وایت پیش کی گئی ہیں جس میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں بطور اختلاف ایسے الفاظ استعال کرتے تھے۔ مگر اصول اہل سنت میں غیر صحابی کے لیے ایسے الفاظ کسی ایک صحابی کے بارے میں استعال کرنامر دود ہے۔

موصوف کاالیی روایات کوعوام الناس کے سامنے پیش کرنا،ان کی علمی جہالت کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ جناب اگراہل سنت کاراج قول پیش کردیتے تو بات واضح ہو جاتی۔ مگر موصوف نے اس کو بیان نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔

# الزام نمبر13:

### حديث نبوى المتعليم كوفسادكي بات كهنا

قارى فيضى صاحب الاحاديث الموضوعه ص 212 پر لکھتے ہیں۔

ا یک اورمقام پر ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے والد کوصد یہ بنوی یاد وِلا کی اورحضرت عمرو بن العاص نے معاوید کوکہا کہ سنو بےعبداللہ کیا کہدر ہاہے؟ تو معاوید نے کہا:

لَايَزَالُ يَأْتِينًا بِهَنْدٍ بَعْدَ هَنَةٍ ، أَنْحُنُ قَتَلُنَاهُ؟

''وہ ایک کے بعد دوسری شرارت وفساد کی بات لا تار ہتا ہے، کیا ہم نے اس کو آل کیا ہے؟''۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج٣ص١٩١ وط:ج٣ص٥٣٥ وط:ج٣ص٤٣٤ البداية والنهايةج٧ ص٠٦٤ وج٣ص٢٣)

ا مام این منظورا فریق نے " هَنَةً " كامعنى شراورفسادكيا ہے۔

(لسان العرب ج١٥ ص١٥٠)

#### تنصره:

پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الطَّرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ: " إِنَّنِي لَأْسِيرُ مَعَ مُعَاوِيَةً فِي مُنْصَرَفِهِ عَنْ صِفِّينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ و: يَا أَبَتِ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى الله عليه وسلم الْعَالِ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيه وسلم يَقُولُ لِعَبَّادٍ: ﴿ وَيُحَكَيَا ابْنَ سُمَيَّةً، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، قَالَ: فَقَالَ عَمْرُ ولِمُعَاوِيَةَ: أَلَا يَعْبُولُ لِعَبَّادٍ: ﴿ وَيُحَكَيَا ابْنَ سُمَيَّةً، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »، قَالَ: فَقَالَ عَمْرُ ولِمُعَاوِيَةً: أَلَا يَقُولُ لِعَبَّادٍ: ﴿ وَيُحَكَيَا ابْنَ سُمَيَّةً، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »، قَالَ: فَقَالَ عَمْرُ ولِمُعَاوِيَةً: أَلَا يَتُولُ لِعَبَّادٍ: فَقَالَ عَمْرُ ولِمُعَاوِيَةً: مَا تَزَالُ تَأْتِينَا عِلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

اس روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ میں عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بحث ہوئی معاویہ نے عمر و کوڈانٹا کہ جو سنتے ہو بولنے لگتے ہو نعوذ باللہ

### روایت کی حیثیت:

مذ کور ہروایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ کیونکہ روایت کا بعض متن شر ارت اور فساد کی بات درست نہیں ہے۔

چهلی علت:

مذکورہ رویات میں راوی "عبد الرَّ مُحَمَّن بن زِیاَد "مقبول راوی ہے اور مقبول راوی کی روایت بغیر متابعت کے قبول نہیں ہوتی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

عبد الرحمن بن زیاد وقیل بن أبی زیاد مولی بنی هاشم مقبول و (تقریب التهذیب 340/1) ام بخاری "عبد الرَّخَن بن زِیاد" کے بارے میں کھتے ہیں۔

وقال البخاري في عبد الرحمن نظر ـ (تهذيب التهذيب 177/6)

جناب فیضی صاحب امام بخاری کاکسی راوی کو" فیه نظر " کہنے سے خود کیام راد لیتے ہیں،خودان کی تحریر ملاحظ

كريں۔ جناب قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص58 پر جو لکھتے ہيں اس كاعکس ملاحظه كريں۔ قول بخارى "نوئيم نَظَو" كامطلب

امام بخاری رحمۃ الدّعلیہ کی عبارت میں محد بن جرکے بارے میں جو "فِیْدِ وَسُطُو" (اُس میں نظرہے) آیا ہے ،اس سے امام بخاری اُس میں نظرہے) آیا ہے ،اس سے امام بخاری اُس محض کے مالات میں متروک اور جموشے ہوئے کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ چنانچہ امام ذہبی عبداللّٰہ بن واووالواسطی کے مالات میں وَقَدْ قَالَ اللّٰهِ عَمَادٍ بِیْ وَقَدْ عَلَا اِللّٰہِ عَمَادَ اِللّٰہِ عَمَادِ بِیْ وَقَدْ عَلَا اِللّٰہِ عَمَادِ اِللّٰہِ عَمَادِ بِیْ وَقَدْ عَلَا اِللّٰہِ عَمَادِ اِللّٰہِ عَمَادِ بِیْ اِللّٰہِ عَمَادِ بِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَمَادٍ بِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ الْمَادِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

''امام بخاری نے اُس کے بارے میں کہا: اُس میں نظر ہے،اور بیوہ اکثر ایسے مخص کے بارے میں کہتے ہیں جوجھوٹ میں ملوث ہو''۔

#### دوسرىعلت:

مذکورہ روایت کوا گربالفرض مان بھی لیاجائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کافساد کی بات کہنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا حدیث کے اطلاق پر تھانہ کہ حدیث کے بارے میں۔اس لیے علماء کرام واقعہ کو حقائق کے برعکس یابر خلاف پیش کرنے کورنگ دینا کہتے ہیں۔اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کردہ روایت کے متن میں نکارت ہے اور موصوف کی اپنی نام نہاد شخقیق کے مطابق متر وک اور موضوع ہے۔

# الزام نمبر 15:

## باطل طریقے سے مال کھانا

جناب قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 213-214 پر لکھتے ہیں۔

هادی،مهدی اور مالِ باطل

بعض طلقاء فقط سودہی نہیں بلکہ دوسرے باطل طریقوں سے بھی مال کھاتے اور کھلاتے تھے۔ چنا نچے مسلم کی ایک طومل صدیث میں آیا ہے:

'' حصرت عبدالله بن عمر وبن العاص کے مصحن کعبہ میں بیٹھے تنے اورلوگ اُن کے پاس جمع '' حصرت عبدالله بن عمر وبن العاص کے اُس کے مصد میں میں میں میں میں میں اور کی کا توں کی

تھے۔ حضرت عبدالرحمان بن عبدرب الکعبہ فرماتے ہیں: میں بھی وہیں بیٹے گیا۔ وہ خیر کی باتوں کی تلقین اور شرسے بیچنے کا حکم کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہوجائے اور دوسراشخص خلافت کے لیے کھڑا ہوجائے تو اُس دوسرے کی گردن اڑا دو۔عبدالرحمان بن عمد

رب الكعبه كيت بين:

فَدَنَوُتُ مِنْهُ وَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللّهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ اللّهِ فَلَا عَنُ اللهِ فَقَالَ عَلَمُ اللّهَ أَنْتَ سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَهُوى إِلَى أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابُنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُونَا أَنُ نَأْكُلَ أَمُوالْنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَاللّهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَنْ الْمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ يَعْمُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ قَالَ: تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْ كُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ قَالَ: فَسَكَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللّهِ وَأَعْصِه فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ.

''اس پریس حضرت عبداللہ بن عمر و کے قریب ہواا ورعرض کیا: میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں ، کیا آپ نے بیات رسول اللہ مٹھ کی گئے ہے خود کی ہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنے کا نول اوردل کی طرف اشارہ کیاا ورفر مایا: میں نے اپنے کا نول سے سنا اور اپنے دل میں اس کو یا در کھا، میں نے ان سے کہا: بیتہ ہاراعم زاد معاویہ ہے جوہم کو تکم دیتا ہے کہ ہم آپ میں ایک دوسرے کا مال ناجا نزطر یقے سے کھا کیں اور ہم ایک دوسرے کو ناجا برقتل کریں ، جبکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجا نزطر یقے سے مت کھا و ، ہاں یا ہمی رضا مندی سے تجارت مشتی ہے، اور تم ایک دوسرے کو آلنساء: ۲۹ تجارت مشتی ہے، اور تم ایک دوسرے کو گئے دیر کے لیے خاموش رہے ، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اُس شخص کی نافر مانی کرؤ'۔ اطاعت میں اُس شخص کی نافر مانی کرؤ'۔

(صحيح مسلم: كتباب الإمارة ، باب وجوب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول ، ص ١٩٤، ٥٩ م م ٩٩٠ م ١ ٩٩ م م ١ ١ عصد بتحقيق الأر نؤوط ج ١١ ص ٤٨٠٤ حديث ٢٠٠٣ ، وص ٩٩٩، ٥٠ حديث ٢٧٩٣ ؛ مصنف لابن أبي شيبة بتحقيق محمد عوامة ج ١١ ص ٢٣ حديث ٣٨٢٦٤ ؛ البداية والنهاية بتحقيق عبد الله التركيج ٣ص ٩٩، ٩٨ و ج ١٩ ص ٩٨، ٥٩ ؛ سنن أبي داودج ٤ ص ٢٨ حديد ٢٠٥، ٢٠ ؛ سنن أبي داودج ٤ ص

#### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

### روایت کی حیثیت:

ند کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ لو گوں کا مال لوٹے اور ناحق قتل کرواتے تھے؟ معترض کے پاس دلیل ہے تو کوئی نہیں، دلیل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مذ کورہ روایت کوبنیاد بناکر کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ لو گوں کا مال بھی لوٹتے تھے اور لو گوں کو ناحق طریقے سے قتل بھی کرواتے تھے۔

قارئین پیہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو کر رہاہے وہ شخص کون ہے؟ وہ سید نامعاویہ کاسیاسی حریف ہے، سید ناعلی رضی اللّٰہ عنہ کاحامی ہے اور سید نامعاویہ رضی اللّٰہ عنہ کا مخالف ہے اور کھل کر تنقید بھی کر رہاہے، یہ مخالف آدمی ہے،اگر کسی کو قتل کر وانا تھاتو کیاسید نامعاویہ رضی اللّٰہ عنہ اپنے حامیوں کو حکم دیتے یا پھر اپنے مخالف کو؟ علامہ نووی رحمہ اللّٰہ لکھتے ہیں کہ

الْمَقُصُودُ بِهَنَا الْكَلَامِ أَنَّ هَنَا الْقَائِلَ لَبَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذِ كُرّ الْمَقْصُودُ بِهَنَا الْكَلَامِ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ هَذَا الْحَلِيثِ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْحَلِيفَةِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَلُ فَاعْتَقَلَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْعَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَةَ لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتُ قَلْ سَبَقَتُ بَيْعَةُ عَلِيٍّ فَرَأَى هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَةً عَلَى أَجْنَادِةِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِي وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَكُلِ الْنَقْسِ لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَتِي فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَلُ مَالًا فِي الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ قَتُلِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَتِي فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَلُ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِهِ (المنها جشر حصيح مسلم بن الحجاج 234/12)

عبدالرحمن بن عبدرب کعبہ نے جواعتراض کیااس کا پس منظریہ تھا کہ سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کرلی، بیعت کے بعد خلیفہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی نافر مانی سے رکنے کا حکم ہے تو معاویہ جواپنے لشکروں پر مال خرچ کررہے ہیں اور جولوگ سید ناعلی رضی اللہ عنہ سے لڑائی میں مارے جارہے ہیں یہ تو گویانا حق ہے تواس تناظر میں عبدالرحمن بن عبدرب کعبہ نے یہ بات کی تھی کہ یہ توسید ناعلی رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے جو درست نہیں ہے ، حق نہیں ہے ناحق ہے ، یہ ان کا ایک موقف تھا۔
اب سوال یہ ہے کہ اس حرام کھانے والے خلیفہ سے امام حسن رضی اللہ عنہ کامعاہدہ کہ ان کواس لوٹ کے مال میں سے خمس دیا جائے کیا ہے ؟ کیا وہ حرام نہیں ہے ؟

## حضرت معاويير مال حاصل كرنے كاالزام!

جناب قاری فیضی صاحب اینی کتاب الاحادیث الموضوعه ص217پر لکھتے ہیں۔

#### الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية المحاديث الموضوعة في فضائل معاوية

كيا\_أنهول نے خراسان كوفتح كرليااوركيثر مال غنيمت حاصل كيا\_زياد نے أنہيں ايك خط روانه كيا، جس كامضمون

ية تقا:

أَمَّا بَـعُـدُ ، فَإِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُّنَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنُّ اصُطُفِيَ لَهُ الصَفُرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ ، فَلاَ تُقُسَمُ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَباً وَلَا فِضَّةً.

''امابعد، امیرالمونین نے میری طرف ایک خط لکھاہے کہ سونا چاندی اُن کے لیے الگ کرلیا چائے، للبذا سونا چاندی مجاہدین میں تقتیم ندکیا جائے''۔

جواباسيدناتكم بن عمر وغفارى الله في أس كى طرف يول لكو بسيجا:

"تہماراخط بھے پہنچ چکاہے ہتم نے اُس میں امیرالمؤمنین کی کتاب (خط) کاؤکر کیاہے، جبکہ میرے پاس امیرالموثنین کی کتاب (خط) سے قبل اللہ کی کتاب موجود ہے، اوراللہ کی تتم ! اگر زمین وآسان کسی بندے کو کچلنے کے لیے باہم مل جا کیں اور وہ بندہ خوف اللی رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ اُس کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے، والسلام ۔ پھر سیدنا تھم بن عمر و غفاری کھی نے لوگوں میں اعلان کرادیا کہ وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کرلیں۔معاویہ نے چونکہ سیدنا تھم بن عمر و کو تقسیم کے متعلق ایک تھم کیا تھا، اُنہوں نے اس تھم کی تقیل نہ کی تو آنہیں قید کر دیا گیا اور وہ ای قیدی میں انقال فرما گئے۔

بعض روایات میں بیمجی ہے کہ جب اُن کے پاس بیخط پہنچااوراُ نہوں نے اس کی تقیل نہ کی تواس موقع پر اُن کی زبان پریہالفاظ جاری ہو گئے تتھے:

"ا الله! اگرمیرے لیے تیرے پاس کوئی خیر ہے تو جھے اپنے پاس بلا لے، پھروہ ای عرصہ میں خراسان کے علاقہ مَرُ ومیں انتقال فرما گئے'۔

#### تبصره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

فَكَّدَّفَى أَبُوبَكُرِ بَنُ بَالُويْهِ ثَنَا عُمَّلُ بَنُ أَحْمَلُ بَنُ النَّصْرِ ثَنَامُعَاوِيَةُ بَنُ عَمْرٍ و عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَرَارِيِّ عَنَ هِ شَامِر عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَعَثَ زِيَادًا لَكُكُمَ بَنَ عَمْرٍ و الْخِفَارِ كَّ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَصَابُوا فَوَارِيِّ عَنَ هِ شَامِر عَنِ الْحَيْنَ الْمَابُعُلُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ يَصْطَفِي لَهُ الْبَيْضَاءَ وَالصَّفَرَاءَ عَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ يَصْطَفِي لَهُ الْبَيْضَاءَ وَالصَّفَرَاءَ وَلَا تَقْسِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهِبًا وَلَا فِضَّةً فَكَتَب إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنِّى وَجَلْتُ كَتَب إِلَيْهِ الْمُكْمَدِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنِّى وَجَلْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَيْكُمُ وَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ كَمَا اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ وَمِنِينَ وَإِنِّى أَقُسِمُ بِاللَّهُ لَكُ كَلَّ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ وَمِنِينَ وَإِنِّى أَقُسِمُ بِاللَّهُ لَكُ كُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(المستدرك على الصحيحين 500/3)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### ىپىلى علت:

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے، یہ راوی طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے۔ طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

(تعريف اهل التقديس عمر اتب الموصوفين بألتدليس 47/1 طبقه الثالثه)

#### دوسرىعلت:

ند کور ہروایت میں دوسری علت بیہ ہے کہ ہشام بن حسان القردوسی خشبی تھا۔اور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

امام شعبہ فرماتے ہیں۔

وَقَال شعيب بُن حرب، عن شعبة: لو حابيت أحدالحابيت هشام بن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی غالی شیعه کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔

## ابن ابی شیبه کی روایت کی شخفیق!

ابن ابی شیبه کی سند ملاحظه کریں۔

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### ىپىلى علت:

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے۔طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

#### دوسرى علت:

اور فرقه خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقه رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

امام شعبه فرمات بيل- لو حابيت أحدا كابيت هشام بن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت ضعیف اور قابل

استدلال نہیں ہے۔

## مسندالحارث كي سندكي تحقيق!

علامہ ہینثمی سند نقل کرتے ہیں۔

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے۔طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی

-4

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

اور فرقہ خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

امام شعبه فرمات بيل- لو حابيت أحدا لحابيت هشامر بن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر وایت ضعیف اور قابل .

استدلال نہیں ہے۔ الاستیعاب کی سند کی شخفی**ق!** 

علامه ابن عبد البرروايت نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا أَحَدَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدالله حَدَّثَنَا بقى حَدَّثَنَا أبوبكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا ابن علية، عن هشام، عن الحسن، قَالَ: كتبزياد إلى الحكم ابن عمرو الغفارى وهو على خراسان أن أمير المؤمنة والمؤمنة وال

المؤمنين كتب إلى أن يصطفى له الصفراء والبيضاء، فلا تقسم بين الناس ذهبًا ولا فضة. فكتب إليه الحكم: بلغنى أن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء، وإنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وإنه والله لو أنّ السّما وات والأرض كأنتار تقًا على عبُد، ثمر اتقى الله جعل له هزرجًا، والسلام عليكم. ثمر قال للناس: اغدوا على مالكم فغدوا فقسمه بينهم، وقال الحكم: اللهم إن كأن لى عندك خير فاقبضنى إليك. فمات بخراسان بمرو، واستخلف لما حضر ته الوفاة أنس بن أبي إياس. (الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1356)

## روایت کی اسنادی حیثتیت:

مذ كورهروايت قابل احتجاج نهيں ہے۔

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے۔طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی

ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

اور فرقہ خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

امام شعبه فرمات بيل- لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر وایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔

## الاستيعاب كى دوسرى سندكى شخفيق!

ابن عبدالبر دو سری سند نقل کرتے لکھتے ہیں۔

وروىيزيدبنهارون،قال: عَدَّثَنَاهشام بن حسان عن الحسن،قال: بعث زياد الحكم بن عمرو الغفارى على خراسان فأصاب مغنمًا، فكتب إليه: إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى، وأمرنى أن أصطفى له كل صفراء وبيضاء، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه، واقسم ما سوى ذلك فكتب إليه الحكم: كتبت إلى تذكر أن أمير المؤمنين كتب إليك يأمرك أن تصطفى له كل صفراء وبيضاء، وإنى وجدت كتاب الله .... فن كر الحديث إلى آخر لاسواء. والرستيعاب في معرفة الأصحاب 1356/1

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

مذ کورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القر دوسی ہے۔طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 47/1 طبقه الثالثه)

اور فرقہ خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

المم شعبه فرماتے ہیں۔ لو حابیت أحدا لحابیت هشامر بن حسان، كان خشبيا.

(تہذیب الکہال فی اُسماء الرجال 188/30، تہذیب التہذیب 34/11) خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔

#### تىسرى علت:

مذ کورہ روایت میں ابن عبدالبرنے یزید بن ہارون تک سند مکمل نقل نہیں گی۔اس لیے منقطع اور ضعیف روایت سے استدلال کر نااور صحابی پر طعن کر ناکسی حیثیت کے حامل نہیں ہے۔

## طبقات ابن سعد كى روايت كى تتحقيق!

ابن سعدا پنی سندسے روایت نقل کرتے ہیں۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْعَاقُ بَنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ: عَنَّ ثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَسَانَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ زِيَادًا بَعَثَ الْحَكَمَ بَنَ عَمْرٍ وعَلَى خُرَاسَانَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا أَمُوالًا عَظِيمَةٍ، فَكَتَب إِلَيْهِ زِيَادًّ: أَمَّا الْحَكُمَ بَنَ عَمْرٍ وعَلَى خُرَاسَانَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا أَمُوالًا عَظِيمَةٍ، فَكَتَب إِلَيْهِ زِيَادًّ: أَمَّا بَعُنُ: فَإِنَّ أَصَابُوا أَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمِذِينَ كَتَب إِلَيَّ أَنَ أَصْطَغِي لَهُ الصَّفَرَاء وَالْبَيْضَاء، فَلَا تَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَهَبًا وَلَا فِضَةً فَكَتَب إِلَيْهِ وَيَالَّهُ مِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ وَلَا كُو كَانَتِ السَّمَا وَاتُ وَالْأَرْضُ وَلِا فَعَلَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَكُنْ لِي السَّمَا وَاتُ وَالْأَرْضُ وَلِيْ وَجَلْتُ كُو كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُو كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلِيْ وَجَلْتُ كَتَابِ اللَّهُ لَهُ مَا عَلَى عَبْرٍهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ عَلَيْكَ " قَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْرٍهُ فَا تَقَى اللَّهَ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَا عَلَى اللَّهُ لَهُ مَا عَلَى فَيْرِعُ كُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى عَبْرٍهُ فَا تَقَى اللَّهُ لَهُ مَا لَلْسَالُ مُ عَلَى عَبْرٍهُ فَا تَقَى اللَّهُ لَعُولُ اللَّهُ ال

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

مذ کورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القر دوسی ہے۔طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 47/1 طبقه الثالثه)

اور فرقه خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

امام شعبه فرمات بيل - لو حابيت أحدالحابيت هشامربن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر وایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر وایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔

### ابن عدى كى روايات كى تحقيق!

ابن عدی اپنی کتاب الکامل میں روایت نقل کرتے ہیں۔

أخبرنا هجه بن الحسين بن حفص الاشناني حداثنا الحسين بن حريث حداثنا أوسيعني بن عبل الله بن بريدة حداثني سهل عن أبيه عبد الله ان الحكم بن عمرو الغفاري كان معاوية وجهه عاملا على خراسان فغنم غنائما كثيرة وفتح عليه فكتب الى معاوية انى غنبت غنائم كثيرة فما ترى فكتب اليه معاوية ان انظر كل صفراء وبيضاء فأصفها لأمير البؤمنين واقسم سوى فلا ترى فكتب اليه معاوية انى ذلك للجند فجمع أصحابه فقال ما ترون فقالوا ما ترى يعنى نحن أحق به فكتب الى معاوية انى وجدت كتاب الله أحق ان يتبع من كتابك انى قسمت ما غنبت فى الجند فبعث اليه معاوية يوم عاملا فحبسه وقيدة فمات فى قيودة فأمر الحكم ان يدفن فى قيودة حتى يخاصم معاوية يوم القيامة فيما قيدة. (الكامل فى ضعفاء الرجال 410/1)

#### روایت کی اسنادی حیثتیت:

مذ كورهروايت قابل احتجاج نهيس ہے۔

#### بهلی علت:

مذكوره روايت ميں راوى أوس بن عبدالله بن بريدة ضعيف اور متر وك ہے۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں: مروزی متروك. « (الضعفاء والبترو كون 119)

امام بخارى فرماتے ہیں۔ فِيهِ نظر. (التاريخ الكبير 17/2)

نوٹ: فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص58 پر امام بخاری کے قول فیہ نظر کو موضوع پر اطلاق

#### \_\_\_\_ کرتے ہیں۔

الم نسائى فرماتى بين لَيْسَ بِثِقَة. (الضعفاء والمترو كون 20/1)

#### دوسرىعلت:

مذ کوره روایت میں دوسری علت سیہ ہے کہ مسهل بن عَبْد اللَّاءِ بْن بُرِّیْکَة مُنکر الحدیث ہے۔

محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔

مُنكر الْحَدِيث يَرُوِى عَن أَبِيهِ مَالا أصل لَهُ لا يَجُوز أَن يشُتَغل. (المجروحين من المحدثين 348/1) امام ابونعيم الاصبماني فرماتي بين ـ

-سهل بن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه في فضل مرووغيره أحديث منكرة.

(كتاب الضعفاء - أبو نعيم الأصبهاني 90/1)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت ضعیف اور متر وک ہے اور اس سے استدلال علمی بریا نتی۔ جناب فیضی صاحب تود وسروں کو درس حدیث صحیح کا دیتے ہیں اور خود جناب نے متر وک اور ضعیف

روایات سے کتاب بھر دی ہے۔ دو سروں کو نصحیت اور خود میال۔۔۔۔۔

## تاریخ طبری کی روایت کی تحقیق!

ابن جریر طبری اپنی سندسے روایت نقل کرتے ہیں۔

أَخْبَرَنَا هُحَمَّدُ بَنُ نَاحِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ الْمُبَارَكِ بَنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَنُ الْمُبَارَكِ بَنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بَنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بَنُ الْحَادِثِ بَنِ أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حدثنا الْهَيْثَمُ

بُنُ عَبِيّ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِ شَاهُ بُنُ حَسَّانِ الْفِرُ وَوُسِيُّ قَالَ: حَنَّ ثَنَا هُحَبَّلُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ: كُتَّا عِنْلَا عُمَرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ فِي حَلَقَتِهِ فِي الْمُسْجِدِ إِذْمَرَّ بِنَا الْحَكُمُ بُنُ عَمْرٍ والْخِفَارِيُّ وَقَلْ عَقَلَلَهُ وَيَاكُ بُنُ أَي عَمْرَانَ بَنِي حَمْرَانَ بَنِي حَلَقَتِهِ فِي الْمُسْجِدِ إِذْمَرَّ بِنَا الْحَكُمُ السُتُعِيلَ عَلَي خُرَاسَانَ فَقَالَ: عَلَي بِهِ فَلَبَّا جَاءَ سُفْيَانَ عَلَى خُرَاسَانَ فَقَالَ: عَلَي بِهِ فَلَبَّا جَاءَ قَالَ: يَاحَكُمُ أَتَن كَر حَدِيقًا سَمِعْتُهُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَمَا هُو وَ قَالَ: يَاحَمُ أَتَن كَر حَدِيقًا سَمِعْتُهُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَمَا هُو وَ قَالَ: يَعَمُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَيْ وَمَا عَلَى عَنَا عُمُ لُو فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ . قَالَ: يَعَمُ وَقَالَ: إِذَا شِئْتَ اوَقَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَنَامُ كُمْ فَعُلُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ كَرَاكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ كَا أَنْ السَّمَا وَاتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الل

(المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 229/5)

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### بهلی علت:

مذ کوره روایت میں ہیثم بن عدی ضعیف اور متر وک راوی ہے۔

#### دوسرى علت:

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے۔ طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی پہ

> . حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

اور فرقه خشبی سے تعلق تھااور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔

الم شعبه فرمات بين-لوحابيت أحدا لحابيت هشامر بن حسان، كان خشبيا.

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال 188/30، تهذيب التهذيب 34/11)

خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہوسکتی ہے؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف اور قابل استدلال نہیں ہے۔موصوف فیضی نے خوداس اصول کا اقرار کیا تھا کہ محدثین کرام نے ناصبیوں کی روایات کو ترک کیا تھا، تو جناب والا، انہی محدثین کرام نے یہ بھی اصول وضع کیا تھا کہ رافضیوں کے روایات صحابہ کرام کے طعن پر قبول نہیں کی جائینگی۔اپنے لیے الگ اصول اور دوسروں کو پچھ اور نصحیت۔ کیا تحقیق فرمائی ہے جناب نے۔

## انساب الاشرف كى روايت كى تحقيق!

علامه بلازری اپنی سندسے روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وحدثنى هجد بن عمرو الغفارى خراسان فغزا فغنم فكتب إليه زياد أن اصطف كل صفراء ولى الحكم بن عمرو الغفارى خراسان فغزا فغنم فكتب إليه زياد أن اصطف كل صفراء وبيضاء لأمير المؤمنين ولا تقسم ذلك واقسم ما سواه فكتب الحكم إليه: إنى وجدت كتاب الله قبل كتابك فلو أن السبوات والأرض كانتار تقاعلى عبد فاتقى الله لجعل له منهما هزجًا، والسلام، وقسم الغنائم بين الناس. (أنساب الأشراف 221/5)

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

مذکورہ روایت میں راوی ہشام بن حسان القردوسی ہے، یہ راوی طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے۔ طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہشام بن حسان القردوسی کو طبقہ ثالثہ کا مدلس لکھاہے۔

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 47/1 طبقه الثالثه)

#### دوسرىعلت:

مذکوره روایت میں دوسری علت بیہ ہے کہ ہشام بن حسان القر دوسی خشبی تھا۔اور خشبی فرقہ رافضیوں کاایک گروہ ہے۔امام شعبہ فرماتے ہیں۔

لوحابيت أحدالحابيت هشامربن حسان، كان خشبيا.

و حابیت احل الحابیت هشامر بن حسان، 6ن حشبیا.

(تهذیب الکمال فی أسماء الرجال 188/30، تهذیب التهذیب التهذیب المعال فی أسماء الرجال 188/30، تهذیب التهذیب المعال فی خشبی کی روایت کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیر روایت ضعیف اور قابل

تدلال نہیں ہے۔ موصوف فیضی اگران تمام اسانید کے بارے میں تعدد طرق کی وجہ سے ماننے پر اصرار کریں توان کی خدمت

میں گذارش ہے کہ وہ اصول بھی لکھیں تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔عوام الناس کے سامنے سارے حقائق پیش کیے جائیں گے اور ان کے حوالہ جات کی حقیقت بیان کی جائے گی۔

## حضرت معاويه كاحضرت الحكم بن عمر والغفارى د ض الله عنها كي تعريف كرنا!

محدث ابن عساكر سندسے روایت لکھتے ہیں۔

رواها أبو عبيد بن سلام عن أبى اليمان كتب إلى أبو على الحسن بن أحمد الحداد أنا أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقانى أنا أبو عبد الله هجمد بن إسحاق بن مندة أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السيارى أنا جدى أحمد بن سيار نا الشاه بن عمار نا أبو صالح وهو سليمان بن صالح المروزى حداثنى هجمد بن نبهان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال لما انتهى كتاب الحكم بن عمرو إلى زياد كتب بذلك إلى معاوية وجعل كتاب الحكم في جوف كتابه فلها قدم الكتاب على معاوية خرج إلى الناس فأخبرهم بكتاب زياد

وصنيح الحكم فقال ما ترون فقال بعضهم أرى أن تصليه وقال يعضهم أرى أن تقطع

يديه ورجليه وقال بعضهم أرى أن تغرمه المال الذى أعطى فقال معاوية بئس الوزراء أنتم لوزراء فرعون كانوا خيرا منكم أتأمرونى أن أعمدإلى رجل آثر كتاب الله تعالى على كتابى وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على سنتى فأقطع يديه ورجليه بل أحسن وأجمل وأصاب، فكانت هذه هما تعدمن مناقب معاوية.

(تاریخ دمشق 170/59)

قادہ نقل کرتے ہیں ہے جب حضرت الحکم بن عمر و کاجوابی خط زیاد کو پہنچاہ توزیاد نے یہ خطاور اپنے مکتوب کو یکجا کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں بھیجا۔ جب یہ مکتوب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں بھیجا۔ جب یہ مکتوب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے آئے اور زیاد کے خط کا تذکرہ کیا۔ اور حضرت عمر و بن الحکم کے جواب کو بیان کیا۔ حکم بن العمر و نے مرکز کی طرف سے دی گئ ہدایات کے برعکس اموال غنائم میں سے خمس کو الگ کر کے باقی مال مجاہدین میں اسی وقت تقسیم کردیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ تم لوگ اپنی اپنی رائے بیش کر و۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے اعضاء کہ حضرت الحکم بن عمر واس عمل کی وجہ سے صلیب پر چڑھائے جائیں۔ بعض نے کہا کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ بعض نے کہا کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ بعض نے کہا کہ جتنا مال انہوں نے وہاں تقسیم کیا ہے ان کا ضمان اور تاوان وصول کیا جائے۔

ان آراء کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ برے وزیر ہو۔ تم سے فرعون کے رائے دہندگان بھی بہتر سے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ایسے شخص کو سزادوں اور اس کے اعضاء کو کاٹ دوں جس نے اللہ کے فرمان کو میرے حکم پر ترجیح دی اور رسول اللہ طلی آیا ہم کی سنت کو میرے طریقے سے مقدم رکھا۔ اس شخص نے بڑا اچھا اور عمدہ کر دار ادا کیا ہے۔ اور اچھے عمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمدہ مناقب اور بہترین محامد میں شار کیاجاتا ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام غلط اور خلاف حقیقت ہے۔ جناب قاری فیضی صاحب ہی کچھ فرمائیں کہ تاریخ دمشق کی بیرروایت کیوں نقل نہیں کی؟ ظاہر ہے تدلیس کی عادت ہے۔

## حضرت معاوبيرض الدعني دنيوى لا في دين كالزام!

جناب قاری فیضی صاحب اینی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 221 پر لکھتے ہیں۔

#### الاحاديث الموضوعة في فضائل معاوية

کی تمیز کیے بغیرخوب لڑائی کی ، بلکہ اُن میں سے اکثریت نے معاویہ کاساتھ ہی اس لیے دیاتھا کہ اُنہیں دنیوی متعقبل کے سہانے خواب دکھائے گئے تھے لطورِنمونہ فقط ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔علامہ بلاذری اپنی سند سرساتھ لکھتے ہیں:

السَمَدَائِنِيُّ عَنُ مَسُلَمُةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنُ وَلَدِ أُمَّيَّةَ بُنِ خَلَفِ الْجَمُحِيُّ، لِسُمَعَاوِيَةَ: إِنَّنَا تَسَرَّكُنَا الْحَقَّ وَعَلِيٌّ يَدُعُونَا إِلَيْهِ ، وَبَايَعُنَاكَ عَلَى مَا تَعُلَمُ ، فَلَمَّا تَسَهَّلَتِ الْأُمُورُ جَعَلُتَ النَّدُنُيَا لِأَرْبَعَةٍ: سَعِيْدُبُنُ الْعَاصِ، وَعَمَرُوبُنُ الْعَاصِ السَّهُمِيُّ، وَمَرُوانُ بُنُ الْحَكَم ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَتَرَكَّتَنَا.

''امام مدائن حضرت مسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:امید بن خلف جمحی کی اولا دمیں سے ایک شخص نے معاویہ کو کہا: ہم نے تن کو چھوڑ احالا نکہ علی ہمیں اُس کی طرف بلاتے رہے اورجس بات پرہم نے آپ کی بیعت کی وہ آپ جانتے ہیں۔پھر جب آپ کے لیے تمام معاملات آسان ہو گئے تو آپ نے دنیا کو چاراشخاص کے لیے مخصوص کرلیا: سعید بن العاص عمروبن العاص ہمی ،مروان بن الحکم اور مغیرہ بن شعبہ ، جبکہ ہمیں آپ نے چھوڑ دیا''۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ص١٣٢)

اندازہ فرمائے! کیسے کیسے لوگ اُن کی فوج میں شامل تھے اوروہ کن امیدوں کے ساتھ بیعت کرتے اور جنگیں اُڑتے متھے۔ آج تک دنیوی سیاستدان اُسی پالیسی پرگامزن ہیں اورد نیوی لحاظ ہے دین پسندطبقات پر عالم نالب بھی ہیں۔ دنیوی کا میا بی کے بیر گرسیدناعلی الطبیح بیش میں جن سیتوں کوقدم قدم پراپی آخرت منظم ہووہ ایسے گر استعال نہیں کیا کرتیں۔

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

الْمَدَائِنِيُّ عَنَ مَسْلَمَةً قَالَ، قَالَ رَجُلُ مِنْ وَلَدِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفِ الْجُمَحِيِّ لِمُعَاوِيَةَ: أَنَّا تَرَكْنَا الْمَدَائِنِيُّ عَنَ مَسْلَمَةً قَالَ، قَالَ رَجُلُ مِنْ وَلَدِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفِ الْجُمَحِيِّ لِمُعَاوِيَةَ: أَنَّا تَرَكْنَا اللَّهُ نَيَا الْحَدُونَ عَلِي مَا تَعْلَمُ، فَلَمَّا تَسَهَّلَتْ لَكَ الأُمُورُ جَعَلْتَ التَّنْنَيَا

لأَرْبَعَةٍ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ السَّهْبِيُّ وَمَرُوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَالْهُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَتَرَكَتَنَا (جمل من أنساب الأشراف 124/5)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهای علت:

سند میں راوی مَسْلَبَةَ بْنِ هُعَادِبٍ کی توثیق پیش کریں تاکه کتب اساء الرجال سے اس کے بارے میں تفصیل پیش کی جاسکے۔

#### دوسرى علت:

سندمیں راوی مّسْلَبَة بْنِ هُحَادِبِ کی نے بیرویات کسی مجہول راوی" رجل"سے سی۔ اس لیے بیروایت ضعیف اور منقطع ہے۔اورایک صحابی رسول طلق آلیّ کی ذات پرالی ضعیف اور منقطع روایات سے اعتراض کرنا، کیابیہ ہی تحقیق ہے؟

محدث عبدالرزاق نے کہا:

أنامَعْهَرُّ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخُلَقَ لِلْمُلْكِمِنُ مُعَاوِيَةً كَانَ النَّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ عَلَى أَرْجَاءِ وَادِرَحْبِ.

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حکومت کے لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص نہیں دیکھاآپ کو تمام لو گوں نے حد درجہ سخی اور کشادہ دل پایا۔

(الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق ص: 74 واسناده صحيح، المصنف لعبد الرزاق:

11/ 453 رقم 20985 واخرجه ايضا ابن سعد في الطبقات الكبرى: 10/ 48 من طريق معمر به واسنادة صحيح.)

## حضرت معاويد رض الدعن پر جرق وقيصر كي سنت كالزام!

قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعة ص222 برلكھتے ہيں۔



## ابن ابی بکررضی الدعنهما کورشوت

امام بخاری لکھتے ہیں:

الله المحادل المحادل المحادل المونين المحادل المحادل

(بخاري ص ١٨٤ حديث ٤٨٢٧ ؛ الجمع بين الصحيحين ج٤ ص ٢٠١ حديث ٢٣٦١)

یباں بخاری میں کچھ محذوف کردیا گیا تواس پربعض شارحین نے کہا:

قَدُ اخُتَصَرَهُ فَأَفُسَدَهُ.

"امام بخاری نے اختصار کیا تو بات بگاڑ دی''۔

(فتح الباريج٩ص٤١٥)

میں کہتا ہوں:روایت کا اتنا حصن قل کرنے پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشکور ہیں اور ہم اُن کے شاکر ہیں، بہر حال وہ محذوف جملہ بیتھا کہ خال المونین (بشرط جواز) سیدنا عبدالرحمان بن ابی بکر ﷺ نے فرمایا: بیسنتِ صدیقی نہیں بلکہ ہرقل وقیصر کی سنت ہے۔تفصیل کے لیے لاحظہ ہو:

(تفسير النسائي ج٢ص ٢٩٠ حديث ٥٥ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج ١٠ ص٢٥٧ حديث ١١٤٢٠؛ الكافى المستدرك ج٤ص ٢٥٠ وط: ج٥ص ٤٧٨ حديث ٢٥٣٠ ؛ تفسير ابن كثير ج٤ ص ١٧٢ ؛ الكافى الشاف ص ٢٥٥ ؛ الإصابة ج٤ ص ٢٧٦ ؛ المدر المنثور ج٧ص ٤٤٤ وط: ج١٣ ص ٣٢٨ أفتح البيان للقنوجي ج ١٣ ص ٢٦ ؛ روح المعاني ج٤ ١ ص ٣٢ ).

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

#### سنن الكبرى كي روايت:

أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَسَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ: لَبَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِا بَنِهِ قَالَ مَرُوَانُ: سُنَّةُ هِرَ قَالَ: لَبَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِا بَنِهِ قَالَ مَرُوانُ: سُنَّةُ هِرَ قَالَ عَبُنُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي بَكْرِ: سُنَّةُ هِرَ قَلَ وَقَيْصَرَ، مُعَاوِيَةُ لِا بَنِهِ قَالَ مَرُوانُ: هَنَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِلَيْهِ أُقِّ لَكُمَا} [الأحقاف: 17] الْآكِنَةُ، فَعَالَ مَرُوانُ: هَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا هُو بِهِ وَإِنْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّى اللَّهِ مَا لُولِي لَكُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامَرُوانُ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَضَّ مِنْ لَعَنَة وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامَرُوانَ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَضَّ مِنْ لَعَنَة لِللهِ مَا لَكِيرَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامَرُوانَ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَضَّ مِنْ لَعَنَة لِللهِ مَا لَكِيرَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامَرُوانَ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَضَّ مِنْ لَعَنَة لِلَكِ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامَوْ وَانَ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَضَّ مِنْ لَعُنَة وَسَلَّمَ لَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَبَامُوانَ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرُوانُ فَضَفَّ مِنْ لَعُنَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِي مَا عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْكِنَالُهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَالْمُ لَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَلَا عَامُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولُولُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُولُولُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## مشدرك حاكم كي روايت:

علَّا ثَنَا عَلِيُّ بُنُ هُكِيَّرِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا أَحْمَلُ بَنُ هُكِيَّرِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرُوزِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ اللَّهِ مَعِيُّ بَنِي اللَّهِ عَنْ مُحَيِّرِ بَنِ الْحَالِي عَنْ شُحْبَةً عَنْ مُحَيِّرِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا ابَايَعَ مُعَاوِيةُ لِا بَيْهِ بَنُ الْحُسَيْنِ اللَّهِ مَنْ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَامَرُ وَانَ قَصَصُ مِنْ لَعُنَةِ اللَّهِ عَنَّ وَاللَّهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَلَى وَالْمَا عُولِهِ وَلَكِنْ «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَامَرُ وَانَ وَصَعْرِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَلَيْنِ وَمَرُوانُ فِي صُلْبِهِ \* فَمَرُ وَانُ قَصَصُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «هَنَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَكُنْ وَلَكُنْ وَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَامَرُ وَانَ وَصَصْ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ «هَنَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَكُنْ وَلَكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الشَّيْعَيْنِ وَلَكُنْ وَانُ فَصَصْ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ «هَنَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنْ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعَلِقِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُولُ الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُعَلِي اللْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُعْتِ اللْمُ الْعُلُولُ الْمُعْتَلِ الْعُلْمُ الْعُلِي الْمُؤْمِلُ الْمُ مِنْ الْعُلَالُ الْعُلَالُولُ وَلِلْ الْمُلْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

علامہ ذہبی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

فیهانقطاع <sup>لی</sup>نی پیروایت منقطع ہے۔

(التعليق-من تلخيص الذهبي رقم: 8483)

حافظابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

قال الذهبي: همدين زيادلم يدرك عائشة فهو منقطع.

امام ذہبی نے کہاکہ محمد بن زیاد نے حضرت عائشہ رضی الله عنھا کا زمانہ نہیں پایا،اور بیہ منقطع ہے۔

(إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 522/17 )

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس سے استدلال کرناغلط ہے۔

تفسيرابن كثير كى سند كاجائزه!

حافظ ابن کثیر نے اس کی ایک سندامام ابوحاتم سے بھی نقل کی ہے۔

تبعره:

تفسیرابن کثیر کی روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَكَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَكَّاثَنَا مُحَبَّلُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَكَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ أَنِي وَالْمِسْجِدِدِينَ وَالْمِنَاءَ عَنْ الْمَسْجِدِدِينَ وَالْمَسْجِدِدِينَ وَاللّهِ عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ الله عَلَى قد أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيلَ رَأَيًا حَسَنًا، وَإِنْ خَطَبَ مروان فقال: إن الله تعالى قد أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيلَ رَأَيًا حَسَنًا، وَإِنْ يَسْتَخُلِفُهُ فَقَدِاستخلف أبو بكر عمر رضى الله عنهما، فقال عبدالرحن بن أبى بكر رضى الله عنه وَاللّه مَا جَعَلَها فِي أَحَدِمِنْ وَلَدِهِ وَلَا أَحَدِمِنْ الله عنه الله عنه وَاللّه مَا جَعَلَها فِي أَحَدِمِنْ وَلَدِهِ وَلَا أَحَدِمِنْ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها فقال عنه الله عنها فقالت: يَا وَسَعَتُهما عائشة رضى الله عنها فقالتُ: يَا مَرُوانُ أَنْتَ الْقَائِلُ لِعَبْدِ الرَّحْن رضى الله عنه كَذَا وَكَذَاءٌ كَذَبْتَ مَا فِيهِ نَزَلَتْ وَلَكِنْ اللّه عنها فقالَتْ: يَا مَرُوانُ أَنْتَ الْقَائِلُ لِعَبْدِ الرَّحْن رضى الله عنه كَذَا وَكَذَا وَكَذَاءٌ كَذَبْتَ مَا فِيهِ نَزَلَتْ وَلَكِنْ اللّه عنه الله عنه كَذَا وَكَذَا وَكَذَاءٌ كَذَبْتُ مَا فِيهِ نَزَلَتْ وَلَكِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَاكَ وَاللّه عنه كَذَا وَكَذَا وَكَذَاءٌ كَذَبْتُ مَا فِيهِ نَزَلَتْ وَلَكِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّه عنه كَذَا وَكَذَاءٌ كَذَاءً عَلَيْهُ وَلَكُنْ اللّه وَلَكِنْ الله عنه الله عنه كَذَا وَكَذَاءٌ كَذَاءً عَلَيْهُ وَلَكُنْ اللّه عَنه عَلَى اللّه عنه كَذَا وَكَذَاءً كَذَاءً وَلَكُنْ اللّه عنه الله عنه عنه الله عنه كذا وكذاء أَنْ الله عنه الله عنه كذا وكذاء أَنْ اللّه عنه أَنْ الله وللله عنه عنه أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله الله عنه أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله الله الله عنه أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله الله الله الله المُنْ الله المِنْ الله المُنْ الله الله الله الله الله الله المُنْ المَا الله الله الله الله المُنْ المَنْ الله

نزلت فى فلان ابن فُلَانٍ، ثُمَّ انْتَحَبَ مَرُوَانُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، حَتَّى أَتَى بَابَ مُجْرَتِهَا، فَجَعَلَ يُكَلِّبُهَا حَتَّى انْصَرَفَ. (تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 260/7)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مٰر کورہروایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### ىما چېرى علت:

روایت میں عَبْلُ اللّهِ بْنُ الْهَدِینِی کی تعین ضروری ہے۔اگر یہ راوی "عبدالله بن جعفر بن نجیح

المدايني" ہے تواس پر محدثین كرام كى جرح موجودہے۔

اس راوی پر محدثین کرام کی جرح ملاحظہ کیجئے۔

يحيى بن معين: ليس بشيءٍ.

(الجرح والتعديل: 5/الترجمة 102، وضعفاء العقيلي، الورقة 100.)

- عُمْروبْن على العقيلى: ضعيف الحديث، (ضعفاء العقيلى، الورقة 100،)
  - أبُوحاتم: منكر الحييث جدا ـ (الجرح والتعديل: 5/الترجمة 102.)
- إِبْرَاهِيم بْن يعقوب الجوزجانى: واهى الحَدِيث، كَانَ-فيما يقولون-مائلا عَنِ الطريق. (أحوال الرجال، الترجمة 175.)
  - النَّسَائى: متروك الحديث. (الضعفاء والبترو كون، الترجمة 330.)
  - امام بخارى:"": تكلم فيه يَحْيَى بُن مَعِين (التاريخ الكبير 5/الترجمة 148).
    - التِّرُمِنِيِّ: يضعف، ضعفه يحيى بن مَعِين وغيره: (سنن الترمني 389/5).
- ابن حبان: كان ممن يهم في الاخبار حتى يأتى بها مقلوبة، ويخطئ في الآثار حتى كأنها معمولة، وقد سئل عَلِيّ ابن المديني عَن أَبِيهِ فقال: اسألوا غيرى فقالو سألناك.
  - فأطرق ثمر رفع رأسه، وَقَال: هذا هو الدين أبي ضعيف (المجروحون 14/2-15) اللَّاارَ قُطنِيِّ: كثير المناكير. (الضعفاء والمتروكين الترجمة 311)،

- الحاكم: روى عن عَبد اللَّهِ بن دينار، وسهيل بن أبي صالح أحاديث موضوعة.
- (المدخل إلى الصحيح صفحة 149)
  - أبونعيم: تكلم فيه ابنه على رحمه الله. (الضعفاء الترجمة 105)
  - الساجى: قال ابن مَعِين: كان من أهل الحديث ولكنه بلى فى آخر عُمَر لا.
    - أبوأحمالحاكم: في حديثه بعض المناكير. (التهذيب 175/5-176)
      - ابن حجر:ضعيف. (تقريب التهذيب 298/1)

نوٹ : اس مقام پر قارئین کرام کو ذہن نشین رہے کہ فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص 83 پر حدیث "منکر "پر "موضوع ومر دود "کااطلاق کرتے ہیں۔

دوسری علت:

"عبدالله بن جعفر بن نجيح المديني" كو محدث ابن الكيال نے مختلط راويوں ميں شار كياہے۔

(الكواكب النيرات 501/1)

تحقیق کے میدان میں یہ بات ثابت ہے کہ جس راوی کا حافظہ خراب ہو تواختلاط سے پہلے کی روایات سیحے اور اختلاط کے بعد کی روایات ضعیف ہیں۔

اس لیے معترض کو چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ "عبدالله بن جعفر بن نجیح المدینی" سے راوی "إِنْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ" كاسماع اختلاط سے پہلے كاہے۔

#### تىسرى علت:

عبدالله بن جعفر بن نجیح المددینی نے به روایت کس سے سنی به معلوم نہیں کیونکہ عبد الله بن جعفر بن نجیح المدینی کا سماع حضرت عاکشہ رضی الله عنه سے ثابت نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے روایت منقطع

اس مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ معترض کی روایت ضعیف اور منقطع اور موصوف کی اپنی تحقیق کے مطابق موضوع ہے۔اورالیک روایت سے صحابہ پر اعتراض کرنا کم علمی بلکہ جہالت ہے۔

## الزام نمبر14:

### رشوت لينادينا

## حضرت عبدالرحمن رض الدعنه كورشوت دين كاالزام!

قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعة ص223 برلكھتے ہيں۔

طرف کچھ پینے بھیج و ہے۔ چنانچابن کشراور دوسرے حضرات لکھتے ہیں:

بَعَثَ مُعَاوِيَةً إِلَى عَبُدِ الرَّحُمَانِ بُنِ أَبِيُ بَكُو بِمِائَةِ أَلْفِ دِرُهَمٍ ، يَعُدَ أَنُ أَبِي الْبَيْعَةَ لِيَـزِيُـدَ بُنِ مُـعَـاوِيَةَ ، فَـرَدَّهَا عَبُدُ الرَّحُمَانِ وَأَبِىٰ أَنُ يَّأْخُذَهَا ، وقَالَ : أَبِيْعُ دِيْنِيُ بِدُنْيَايَ؟.

''معاویہ نے سیدناعبدالرحان بن ابی بکر رہی طرف ایک لا کھ درہم بھیج، بعداس کے کہ اُنہوں نے ہزید کی بیعت سے اٹکار کردیا تھا تو اُنہوں نے وہ درہم مستر دکردیے اور اُن کے لینے سے اٹکار کردیا اور فرمایا: کیا میں اسپے دین کودنیا کے بدلے میں بھی دوں؟''۔

(البداية والنهاية [قطر ]ج٨ص ٢٩؛ الإصابة ج٤ص ٢٧٦؛ الاستيعاب ج٢ص ٣٦٩؛ مختصر تاريخ دمشق ج٤ ص ٢٩، ١٤ وشك ٢٨؛ تهد ليب الأسماء واللغات للنووي ج١ ص ٢٩، ١٩٠ شذرات الذهب ج٢ ص ١٤ و٣٤؛ تبيان القرآن للعلامة غلام رسول سعيدي ج١ ١ ص ٩٤، ٩٥)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

قَالَ الزبير ابن بَكَّادٍ: حَنَّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الزُّهْرِيُّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةً إِلَى عَبْدِ الرَّهْ الرَّعْمَن أَنِ أَبِي الْمَنْ عَبْدِ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّ عَنَى الرَّبِي الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ وَلِيتَى بِدُنْ يَاكَى اللَّهُ الْمَالِيةُ وَالنَّهُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِيَّةُ وَلِيتَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْم

عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق بمائة ألف در همر بعداإذ أبى البيعة ليزيد بن معاوية فردها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال أبيع ديني بدنياي (. تاريخ دمشق 35/35)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بہل علت:

مْدُ كوره روايت مين إِبْرَاهِيم بن هُحَمَّا بن عبدالْعَزِيز بن عمر بن عبدالرَّحْمَن بن عَوْف الصعيف و متروکراوی ہے۔

- البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث (مختصر الكامل في الضعفاء 126/1)
- وَقَالَ ابْن عدى: لَيْسَ بِكَثِير الحَدِيث، وَعَامة مَا يرويهِ مَنَا كِير كَمَا قَالَ البُخَارِيّ وَلَا يشبه حَدِيثه حَدِيث أهل الصدِّق. مختصر الكامل في الضعفاء 126/1
  - علامه زمبى فرماتے ہیں۔ تر كولاء (ديوان الضعفاء رقم: 12)
  - امام دار قطنی فرماتے ہیں:ضعیف. (الضعفاء والمهترو کون 249/1)

# دوسرىعلت:

مر كورهسند ميس راوى وهيم باين عبدالعزيزبن عمر الزهري "بجي ضعيف ومتر وك بـــــــ

- البخارى: منكر الحديث. التاريخ الكبير 167/1
  - متروك. الضعفاء والمتروكون92/1 • النسائي:
  - الضعفاء الضعفاء والمتروكون129/3 • الدارقطني: ضعيف.
- هم ثلاثة إخوة: محمد وعبدالله، وعمران وهم ضعفاء الحديث ، ليس لهم • أبوحاتم:

حديث مستقيم (الجرح والتعديل 7/8) نوٹ : اس مقام پر قارئین کرام کو ذہن نشین رہے کہ فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ

ص83 پر حدیث "منکر "پر "موضوع ومر دود "کااطلاق کرتے ہیں۔دوسروں کونصیحت اور خود میاں۔۔۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنه كور شوت دين كاالزام!

#### قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعة ص 223\_224 بر لكھتے ہيں۔

#### ابن عمررضي الله عنهما كورشوت

خال المونین (بشرط جواز) سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنها کوبھی اسی طرح رشوت و بینے کی کوشش کی گئ تقی ، چنانچهامام ابن سعد کیصتے ہیں کہ حضرت ابوب حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں:

أَنَّ مُحَاوِيَةَ بَحَتُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ بِجِانَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يُبَايِعَ لِيَزِيْدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أرى ذَاكَ أَرَادَ ، إن دِيْنِيُ عِنُدِيُ إِذًا لَرَحِيُصْ.

''معاویہ نے سیرنا ابن عمرضی اللہ عنہا کی طرف ایک لا کہ بھیجے، پھر جب معاویہ نے چاہا کہ وہ بین بیات کے اس کا بی چاہا کہ وہ بیزید کی بیعت کریں تو اُنہوں نے فرمایا: اب سمجھا ہوں میں کہ اُس رقم سے اُس کا بید ارادہ تھا، تب تو میرادین برداستا ہے'۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج٤ص ١٧٠ اسيرأعلام النبلاء ج٣ص ٢٦٥ الكامل في التاريخ للجزريج٣ص ٢٥١)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس بات کو بخاری کی حدیث نمبرااا کے کے تحت زیادہ وضاحت ہے کھا ہے: (فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۰ وط: ج ۲ ص ۴۰ ص

### تنجره:

#### پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِائَةِ أَلْفٍ, فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: أَرَى ذَاكَ أَرَادَ إِنَّ دِينِي عِنْدِي إِذًا لَبْنِ عُمَرَ بِمِائَةِ أَلْفٍ, فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: أَرَى ذَاكَ أَرَادَ إِنَّ دِينِي عِنْدِي إِذًا لَنِ عُمْرَ بِمِائَةِ أَلُفٍ , فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ بَنِي مُعَاوِيَةً قَالَ: أَرَى ذَاكَ أَرَادَ إِنَّ دِينِي عِنْدِي إِذَا لَكُوبُ مِنْ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُ إِنْ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

حَنَّ ثَنَا سُلَيَهَانُ بُنُ حَرْبِ حَنَّ ثَنَا حَنَّادُ ابن زيداعَ<u>نَ أَيُّوب</u>َ عَنْ نَافِحٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَالِمُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَامِ عَلَا عَلَا عَامِ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَامِ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

ٱلْإِسْمَاعِيلِ مِنْ طَرِيق مُؤَمِّلِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ فِي أَوَّلِهِ مِنَ الزِّيَادَة عَن نَافِع ان مُعَاوِيَة أَرَادَ بن عُمَرَ عَلَى أَنْ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ فَأَبِي وَقَالَ لَا أَبَايِعُ لِأَمِيرَيْنِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِمِائَةِ ٱٞڶڣؚۮؚۯۿۄٟڡؘٲؙڂؘڶۿٵڣؘۘٙۜ؆ٳؚڷؽٶڔۘڿؙڴڒڣؘقٵڶۘڸؘهؙڡٙٵؠؙٙٮٛۼڰٲؘڽؙؾؙٵۑۼڣؘقٵٙڶٳؚڹۜۮؘٵڲڸڶٙٵڰؾۼڹؽۘڠڟٵۼ ڂؘڸػٵڵؠٵڮؚڒؙؙڿؚڸۅؙۊؙۅ؏ٵڵؠؙڹٵؽۼۊٳڽۧۮؚۑڹؽ؏ڹ۫ٮڔؽٳؚڐؘٵڶٙڗڿؚيڞ۠.

(فتح البارى شرح صحيح البخاري 970/13)

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مٰہ کورہروایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

- كيونكه طبقات ابن سعد كي سندمين عارم بن الفضل كاحا فظه خراب مو كياتها ـ
- فتج الباری کی سند میں مومل بن اساعیل ضعیف راوی اور حماد بن زید اور نافع کے در میان سند منقطع ہے۔
  - المعرفه والتاريخ كى سند ميں ابوب السحتياني پرتدليس كالزام ہے۔

### متن روایت کامفهوم!

ا گراس مذکوره روایت کو صحیح مان بھی لیاہے جو تواس میں رشوت دینے کا لفظ نہیں۔ کیونکہ حضرت معاویہ ضمال کی سنتھ کی تا

رضی اللّٰہ عنہ کی عادت تھی وہ لو گوں کو مال ور ولت سے نوازتے اور و ظائف پیش کرتے۔

مذکورہ روایت میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے مال وصول کیا۔ مگر جب ان کے سامنے بیعت کی بات کی تو انہوں نے بیہ خیال کیا کہ شاید بیر رقم بیعت کے لیے دی گئی ہے۔

ابن عمر رضی اللّه عنه)اس بیعت کی لیے مال کی خواہش رکھتے ہوں۔

گریہ دونوں ہی احتمال ہیں ،اوراحتمال سے دعوی تو ثابت نہیں ہو تا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول واضح ہے کہ اگر انہوں (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ)نے یہ مال بیعت کے لیے دیا ہے توانہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ کے دین کو بہت سستا سمجھا۔اس سے قول سے تو واضح طور پر رشوت کی نفی ہوتی ہے اور جناب معترض رشوت دینے کا

اثبات کررہے ہیں۔

روایت میں مال بطور تخفہ دینے کی صراحت ہے نہ کہ مال بطور رشوت دینے کی وضاحت ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰد عنہ کا قول کہ ان کادین اتنا–ستاہے توان کے اپنے خیال کی وضاحت کرتاہے نہ کہ رشوت کے لین دین کی۔

## الزام تمبر 14:

## حضرت مغيره رضى اللدعنه سعتبادله رشوت

قارى فيضى صاحب ابنى كتاب الاحاديث الموضوعة ص225 پر لكھتے ہيں۔

مغيره بن شعبه سے تبادله ً رشوت

معاویہ نے ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کوکونے کی امارت سے معزول کر کے اُس کو کھے بھیجا کہ تہہیں معزول کر دیا گیا بتم دیا گیا بتم فوراً میرے پاس ہتنچو، وہ پجھ تا خیر سے پہنچے تو معاویہ نے پوچھا بتم نے تا خیر کیوں کی؟ اُنہوں نے کہا: میں ایک خاص مہم میں مشغول تھا، وہ یہ کہ آپ بوڑھے ہو پچکے ہیں اور میں نے چاہا کہ لوگوں کو یزید کی ولی عہدی کے لیے تیار کروں ، بس ای وجہ سے تا خیر ہوگئی۔ معاویہ نے کہا: پھرتم ایپ منصب کی طرف لوٹ جاؤاوراس کا م کو جلد کھمل کرو۔ وہ واپس مجے، وہاں دس افراد کوئیس ہزار درہم دے کراس بات پرراضی کیا کہ وہ معاویہ کے پاس جا کریزید کو لی عہد مقرر کرنے کی بات کریں۔ اُن لوگوں کے ساتھ مغیرہ نے اپنے جیٹے موی بن مغیرہ کوئیمی ہیجا۔ جب وہاں تفصیلی بات ہوگئی تو معاویہ نے ابن مغیرہ سے بوچھا:

بِكُمُ اشْتَرَى أَبُوُكَ مِنْ هَوُلَاءِ دِيْنَهُمُ ؟ قَالَ : بِعَلَاثِيْنَ أَلْفًا ، قَالَ : لَقَدْ هَانَ عَلَيْهِمُ دِيْنُهُمُ.

'' تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا؟ اُس نے بتایا: تمیں ہزار میں ۔معاویہ نے کہا: تب توان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ملکا ہے''۔

ہی، ببوان فورین ہی نفونس ہے ہوئے ۔ (الکامل فی التاریخ لابن آثیر الجزری ملخصاً ج۳ص ۳۵،۰۳۹) تمیں ہزارکے ذکر کے بغیر بیوا قدما فظاہن کثیر اور ابن خلاون نے بھی بیان کیا ہے۔

(البداية والنهاية [قطر]ج٨ص١١٥،١١٦؛اريخ ابن خلدون ج٣ص١٩)

## تنجره:

پیش کردهروایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

عبد الرحمن بن عمرو البجلى الحرانى قرأت فى كتاب أبى هجمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة رواية ابنه ابى سليمان عنه أنبأ أيو سعيد الضبعي يعنى عبد الرحمن بن هجمد بن منصور ناوهب بن جرير ناجويرية يعنى ابن أسماء حداثنى خالد الحناء أن المغيرة بن شعبة حيث أراد معاوية البيعة ليزيد وفد أربعين من وجوه أهل الكوفة وأمر عليهم ابنه عروة بن المغيرة فدخوا على معاوية فقاموا خطباء فن كروا أنه إنما أشخصهم إليه التيه والنظر لأمة هجمد (صلى الله عليه وسلم)

فقالوا يا أمير المؤمنين كبرت سنك و تخوفنا الانتشار (4) من بعدك يا أمير المؤمنين اعلم لناعلم وحدالنا حدانتهى إليه قال أشير واعلى قالوا نشير عليك بيزيد بن أمير المؤمنين قال وقدر ضيتمو لا قالوانعم قال وذاكر أيكم قالوانعم ورأى من بعدنا فأصغى إلى عروة وهو أقرب القوم منه مجلسا فقال الله أبوك بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم قال بأربعمائة قال لقد وجددينهم عندهم رخيصا (. تاريخ دمشق 298/40)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کور ہروایت متعدد علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔

يهلى علت:

روایت میں'' عبدالر حمن بن محمد بن منصور '' متکلم فیہ ہے۔اس کی منفر دروایات قابل قبول نہیں ہو تی۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں۔

عبدالرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، أبو سعيد، ليس بالقوى. (رجال حاكم 145).

علامه ذہبی فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْن عدى حدث بِمَا لَا يُتَابِع عَلَيْهِ. (المغنى في الضعفاء 386/2)

#### دوسرى علت:

روایت میں خالد بن مهران کاحافظه خراب ہو گیاتھا۔

محدث ابن الكيال نے ان كومختلط راويوں ميں كھاہے۔ (الكواكب النيرات 461/1)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ـ (تقريب التهذيب 191/1)

#### تىسرى علت:

خالد بن مهران الحذاء مرسل روایات بیان کر تاہے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

وهو ثقة يرسل ـ (تقريب التهذيب 191/1)

مذ کور در دایت بھی خالدین مھران الحذاء نے حضرت مغیرین شعبہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سی۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ روایت کی سند ضعیف اور منقطع ہے۔

بيەر دايت درايتا بھى صحيح معلوم نہيں ہوتیاس ليے كه ولى عهد كى تحريك 56ھ ميں شر وع ہو ئی۔

#### حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه کامر تنه!

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں جوعامیانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنه 5 هيس اسلام لائے-(الاستيعاب258/1)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے 6ھ میں غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے۔اور بیعت رضوان میں شامل

قاری فیضی صاحب کو بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابی کی بارے میں توخیال رکھنا چاہیے کہ وہ کن شخصیات پر ہر ملااعتراض کر رہاہے؟ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں تو نصوص واضح موجود ہیں۔

### حضرت عمروبن عاص اور حضرت مغيره بن شعبه رض الله عنها برفسادى كاالزام!

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعة ص 225 به 226 پر لکھتے ہیں۔

شیخ محقق رحمة الله علید نے اس بیعت کے معاملہ میں پہلے معاویہ کی کذب بیانی درج کی اور پھراس کے اسباب بیان کیے اور اس میں انہوں نے دوایسے محابوں کوفسادی بھی قرارود یا جومعاوید کے ساتھی تھے۔ چتا نچدوہ کھتے ہیں:

" حضرت حسن بعری ﷺ کا بیان ہے: لوگوں میں فتنہ وفسادی آگ سلگانے والے صرف دوآ دی ہیں۔ جن میں سے ایک عمرو بن عاص ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کو نیزوں پر قرآن کریم اینزوں پر اُٹھائے گئے۔اور این قراء کا قول ہے کہ خارجیوں کو انہوں نے بی ثالث بنایا تھا اور یہ وہ ثالث متنک رہے گا۔

فسادیوں میں سے دوسر فے فض مغرہ بن شعبہ ہیں جو کہ امیر معاویہ کے ورز سے جن کے نام امیر معاویہ کا پہنچاتھا کہ اس کے تکم نامہ کی وصولیا بی اورخوا ندگی کے بعد تم خود کو معزول جمحواور کوف سے فوراً ہمارے در بار میں حاضری دو لیکن مغیرہ نے تکم میں تعویت ( تاخیر ) کی اور بہتویت در بار میں تی بیخ پر امیر معاویہ نے تعویت کا سبب بو چھاتو جواب دیا کہ ایک معاملہ بیش تھا جے سیمھانے اور مفید طلب بنانے کی وجہ سے دریر ہوگئی ۔ امیر معاویہ نے بوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ بتا وامغیرہ نے جواب دیا: آپ کے بعد بزید کی بیعت کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ دریافت کیا کہ آیا تم نے یہ بورا کر لیا؟ جواب دیا: تی ہاں ۔ یہن کر امیر معاویہ نے کہا: اچھا اپنی گورزی پروالی جا واور حب سابق فراکش انجام دو۔ یہاں سے لوٹ کر جب مغیرہ اپنی احبا احباب کے پاس پنچاتو انہوں نے بوچھا: بتاؤ کیسی ربی ؟ مغیرہ نے کہا: میں نے معاویہ کے باش باؤں اُس ناوا قفیت کے رکا ب میں رکھ دیے ہیں جس میں قیامت تک دہ گرفتار میں گائی۔ "۔

(ما ثبت بالسنة مترجم ص٣٨،وعربي:ملحق بمترجم:ص٢٤٩سيرأعلام النبلاء ج٤ ص٣٩؛ تاريخ الخلفاء اردو،تفيس اكيلمي ص٢٠٧)

بتلاہے ! پی موجود گی میں بزید کی بیعت کے لیے لوگوں کور تبے، پلاث، عہدے اور مال دے کران کے صمیروں کا سود اگر بنا بادی اور مبدی ہونے کی کون ی تتم ہاورا گریدا جتہا دہے تو کس در ہے کا ہے؟

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

علامہ ذہبی نے سند کواختصار کر کے بیان کیا ہے۔ مگر اس روایت کو محدث ابن عساکرنے مکمل سند کے ساتھ نقل کیا

*-چ*-

وَعَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ المُغِيْرَةَ بنَ شُغْبَةَ أَشَارَ عَلَى مُعَاوِيَةً بِبَيْعَةِ ابْنِهِ فَفَعَلَ فَقِيلَ لَهُ: مَا وَرَاءكَ؟

قَالَ:وَضَعْتُ رِجُلَ مُعَاوِيَةً فِي غَرْزِ غَيِّ لاَيْزَالُ فِيْدِإِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

قَالَ الْحَسَنُ: فَمِنَ أَجُلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَوُلاَءِ أَوْلاَ دَهُم، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَتُ شُورَى.

(سيرأعلام النبلاء 39/4)

علامه ذہبی اپنی دوسری کتاب تاریخالاسلام میں مکمل سند نقل نہیں گی۔

وَرَوَى <u>زَحُرُ بُنُ حِصْنٍ</u>، عَنْ جَيِّهِ مُمَيْدِ بِنِهُ مُنْهِ بِقَالَ: زُرْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنَ فَكَوْتُ بِعِفَقُلْتُ: عَلَى مُعَاوِيَةَ بِرَفْعِ الْمَصَاحِفِ، فَعُمِلَتْ، وَقَالَ: أَيْنَ الْقُرَّاءُ، فَعَكَمَ الْخَوَارِجُ فَلا يَزَالُ هَنَا التَّحْكِيمُ
عَلَى مُعَاوِيَةَ بِرَفْعِ الْمَصَاحِفِ، فَعُمِلَتْ، وَقَالَ: أَيْنَ الْقُرَّاءُ، فَعَكَمَ الْخَوَارِجُ فَلا يَزَالُ هَنَا التَّحْكِيمُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَإِنَّهُ كَانَ عَامِلَ مُعَاوِيَةً عَلَى الْكُوفَةِ، فَكَتَبِ إِلَيْهِ مُعَاوِيةً ؛ إِذَا
وَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَإِنَّهُ كَانَ عَامِلَ مُعَاوِيَةً عَلَى الْكُوفَةِ، فَكَتَبِ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ ؛ إِذَا
وَرَاتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَا أَبُطَأْ بِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَلْما وَرَدَ عَلَيْهِ قَالَ: مَا أَبُطَأْ بِكَ وَقَالَ: أَمُرُ كُنْتُ وَمَاهُو؟

قَالَ: الْبَيْعَةُ لِيَزِيدَمِنُ بَعْدِكَ، قَالَ: أَوَفَعَلْتَ ؛ قَالَ: نَعَمُ، قال: ارجع إلى عَمَلِكَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا وَرَاءَكَ؛ قَالَ: وَضَعْتُ رِجُلَ مُعَاوِيَةً فِي غَرْزِ غَيِّ لا يَزَالُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ الْحَسَنُ: فَمِنْ أَجُلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَؤُلاءِ لِأَبْنَائِهِمْ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(تأريخ الإسلام 272/5)

محدث ابن عساکر کتاب میں مکمل سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔

اخبرنا أبو السعود أحمد بن على بن محمد الواعظ انا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور وأبو على محمد بن، وشاح الرسي حو أخبرنا أبو القاسم بن السمر قندي انا أحمد بن محمد بن النقور قالا أنبأ عيسى بن على بن عيسى ناأبو عبيد على بن الحسين بن حرب ناأبو السكين زكريابن يحيى حدثنى عمر أبي زحر بن حصن عن جدة حميد بن منهب قال زرت الحسن بن أبي الحسن فخلوت به فقلت له يا أباسعيد أما ترى ما الناس فيه من الاختلاف فقال لى يا أبا يحيى أصلح أمر الناس أربعة وأفسد لا اثنان أما الذين أصلحوا أمر الناس فعمر بن الخطاب يوم سقيفة بنى ساعدة حيث قالت قريش منا أمير وقالت الأنصار منا أمير فقال لهم عمر ألستم تعلمون أن رسول الله وصلى الله عليه وسلم) قال الأئمة من قريش.

اقالوابلى قال أولستم تعلمون أنه أمر أبابكر يصلى بالناس قالوابلى قال فأيكم يتقدم أبابكر قالوا لا أحد فسلمت لهم الأنصار ولولا ما احتجبه عمر من ذلك لتنازع الناس هذه الخلافة إلى يومرالقيامة وأبوبكر الصديق حيث ارتدت العرب فشاور فيهمر الناس فكلهم أشار عليه بأن يقبل منهم الصلاة ويدع لهم الزكاة فقال والله لو منعوني عقالا هما كأنوا يعطونه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لجاهد بهم ولولا ما فعل أبو بكر من ذلك لألحد الناس في الزكاة إلى يومرالقيامة وعثمان بن عفان حيث جمع الناس على هذه القراءة وقد كأنوا يقرءونه على سبعة أحرف فكان هؤلاء يلقون هؤلاء فيقولون قراءتنا أفضل من قراءتكم حتى كادبعضهم أن يكفر بعضا فجبعهم عثمان على هذا الحرف ولولا ما فعل عثمان من ذلك لألحد الناس في القرآن إلى يوم القيامةوعلى بن أبي طالب حيث قاتل أهل البصرة فلما فرغ منهم قسم بين أصحابه ما حوى عسكرهم فقالوا لهيا أمير المؤمنين ألا تقسم بيننا إماءهم ونساءهم فقال أيكم يأخن عائشة في سهمه قالوا ومن يأخن أمر المؤمنين في سهمه قال أفر أيتم هؤلاء اللواتي قتل عنهن أزواجهن يعتددن أربعة أشهر وعشر اويورث الربع والثمن قالوا نعمر قال فما أراهن إماء ولو كن إماء لمريعتدن ولمريورث ولولاما فعل على من ذلك لمريعلم الناس كيف يقاتل أهل القبلة وأما اللذان أفسدا أمر الناس فعمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف فحكمت الخوارج فلايزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة والمغيرة بن شعبة فإنه

كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إلى معاوية إذا قرأت كتابى هذا فأقبل معزولا فأبطأ في مسير لا فلما ورد عليه قال له يا مغيرة ما الذي أبطأ بك قال أمر والله كنت أوطئه وأهيئه قال وما هو قال البيعة ليزيد من بعدك قال أو فعلت قال نعم قال ارجع إلى عملك فأنت عليه فلما خرج من عند معاوية قال له أصابه ما وراءك يا مغيرة قال ورائى والله أنى قد وضعت رجل معاوية في غرز بغي لا يزال فيه إلى يوم القيامة قال الحسن في أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم ولولاذلك لكانت شوري إلى يوم القيامة. (تاريخ دمشق 287/30)

تاریخ دمشق کی عبارت کاتر جمه و مفهوم جناب فیضی صاحب نے اپنی تحریر میں پیش کیاہے۔

#### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

صدوق له أوهام لينه بسبمها الدارقطني. (تقريب التهذيب 216/1)

امام دار قطنی لکھتے ہیں:

أبو السكين الكلابي، زكريابن يحيى؛ قال هو الطائي، كوفي، ليس بالقوى، يحدث بأحاديث ليست بمضيئة. (سؤالات الحاكم» للدارقطني 329)

امام برقانی نقل کرتے ہیں:

وقال البرقاني: سمعت اللَّاارَقُطنِيّ يقول زكريا بن يحيى الطائي، متروك، بصرى.

(سؤالات البرقاني للدارقطني 166)

#### دوسرىعلت:

مذكوره روايت ميں "زحربن حصن "مجهول راوى ہے۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔

زحربن حصن.عن جديد وعنه أبو السكين الطائي لا يعرف.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 69/2)

علامہ ذہبی اپنی دوسری کتاب میں فرماتے ہیں۔

زحربن حصن عَن جده وَعنهُ أَبُو السكين الطَّائِي لَا يعرف (المغنى في الضعفاء 238/1)

مذكوره رويات ميں راوى "حميد بن منهب بن حارثة بن حزمر" ضعيف ہے۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں۔

وقدروى عن عروة بن مضرس، حميد بن منهب، وعروة بن الزبير، وفي روايتهما نظر.

(الإلزامات والتتبع» صفحة 85)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہروایت ضعیف اور نا قابل ججت ہے۔الیی متر وک اور ضعیف راویوں سے استدلال کر ناجناب فیضی صاحب کاہی کار نامہ ہو سکتا ہے۔

#### الزامي جواب:

حضرت معاویه رضی الله عنه نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنه پر ناراضگی کااظهار کرتے ہوئے چند الفاظ استعال کیے تو موصوف قاری صاحب نے اس کو حضرت معاویه رضی الله عنه کی شان کے خلاف بطور استدلال پیش کیا، مگر قاری صاحب کی پیش کردہ روایت میں حضرت حسن بصری رضی الله عنه نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنه اور حضرت مغیرہ بن شعبه رضی الله عنه کو فسادی کہا۔

## فيضى صاحب جواب دي!

موصوف اب جواب دیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت حسن البھری رضی اللہ عنہ ،اس کو لکھنے والے شیخ محقق رحمہ اللہ علیہ پر کیافتوی لگے گا؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پراپنے سے سابق صحابہ پر ناراضگی کرنا باعث طعن ہے ، تو تابعی کا ۲ جلیل القدر صحابہ کو فسادی کہنا باعث ملامت اور طعن ہے یا نہیں؟

# الزام نمبر18:

# شرابينا

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعة ص226-227 پر لکھتے ہیں۔

#### بادی،مهدی اورشراب

امام احدر حمة الله عليه لكصف بين:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، حَدَّثَنِيُ حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيُدَةَ ، قَالَ: دَخُدُسَتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجُلَسَنَا عَلَى الْفَرُشِ ثُمَّ أَتِيْنَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلُنَا ، ثُمَّ أَتِيْنَا بِالشَّوَابِ فَشَوِبَ مُعَاوِيَةُ ، ثُمَّ نَاوَلَ أَبِي ثُمَّ قَالَ : مَا شَوِبُتُهُ مُنُذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

''سید تاعبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد معاویہ کے ہاں گئے تو اُنہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا، پھر ہمارے لیے کھانالا یا گیا تو ہم نے کھایا، پھرشراب لائی تقی تو معاویہ نے بی ، پھرمیرے والدنے پکڑی تو کہا: جب سے رسول اللہ منہ تا تھا ہے اسے حرام کیا ہے تب سے میں نے اس کؤمیں بیا''۔

(مسندا حمد [شاكر] ج ١ م ص ٤٧٣ حديث ٢٢٨٣٧ ؛ وط: بتحقيق الأرنؤط وغيره ، ج ٣٨ ص ٢٥ ، ٢٦ الله والسنن ٢٦ و تاريخ دمشق ج ٢ ١ ص ٢٥ ٤ ، ٢ ٤ ؛ جامع المسانيد والسنن لابن كثير ، بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ج ٢ ص ١٨٧ حديث ١٥٧ و أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي للعسقلاني ج ١ ص ٢٠ ٦ حديث ٢٢ ١)

حافظ نورالدین پیشی رحمة الله علیہ نے اِس حدیث کو "مسجمع النو واقله" بیل نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اِس کوا مام احمد نے راویت کیا ہے اور اُن کے تمام راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں ایکن اُنہوں نے اِس جملہ کوحدیث کے اندر سے حذف کردیا ہے: "مَا شَوِبْتُهُ مُنْدُ حَوَّمَهُ وَسُولُ اللّٰهِ ﷺ (جب سے رسول الله مَنْ اَنْ اَلَٰ اَ حرام کیا ہے تب سے ہیں نے اس کوئیس یا ) اور خوداعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے:

وَفِيُ كَلامٍ مُعَاوِيَةً شَيُّءٌ تَوَكُّتُهُ.

''معاویہ کے کلام میں کوئی چیزتھی جس کومیں نے چھوڑ ویا''۔

(معجمع الزوائدج ٥ ص ٤٢) ابيابي أنهول نے اپنی اُس کتاب ميں بھی کيا ہے جس ميں اُنہوں نے مسنداحمہ کی وہ احادیث جمع کی ہیں جوصحاح سنہ کےعلاوہ ہیں۔

(غاية المقصد في زوائد المسند حدَّم ١١٥ حديث ٢٤٠٤٥

#### مجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَنَّ ثَنَازَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَنَّ ثَنِي حُسَيْنُ حَنَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجُلَسَنَا عَلَى الْفُرْشِ ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ " أُتِينَا بِالشَّرَ ابِ فَشَرِ بَمُعَاوِيَةُ، ثُمَّ نَاوَلَ فَأَجُلَسَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: كُنْتُ أَبِي ثُمَّ قَالَ ، مَا شَرِ بُتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: كُنْتُ أَبِي ثُمَّ قَالَ ، مَا شَرِ بُتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: كُنْتُ أَبِي ثُمَّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: كُنْتُ أَجْمَلَ شَبَابٍ قُرَيْشٍ وَأَجُودَكُ ثُغُرًا، وَمَا شَيْءٌ كُنْتُ أَجِدُ لَهُ لَنَّةً كَمَا كُنْتُ أُجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنَّةً كَمَا كُنْتُ أُجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنْ كُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَا عَلَا

(مسندام ملط الرسالة 26/38 أبوزرعة الدمشقي في تاريخه 102/1 وابن عساكر 27/27)

#### روایت کی اسنادی <sup>ح</sup>یثیت:

مذ کورهروایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

مذکورہ روایت ان الفاظ کے ساتھ منگر وضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی زید بن حباب صدوق وحسن الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اوہام واخطاء تھے جیسا کہ متعدد محدثین نے صراحت کی ہے،۔

مثلاامام احدر حمه الله فرماتے ہیں:

كَانَرجلصَالحَمَانفنفِي الحَرِيثِ إِلَّا بالصلاح لِأَنَّهُ كَانَ كثير الْخَطَأُ قلتَلَهُ من هُوَقَالَ زيدين الحِبابِ (العللومعرفة الرجال لأحمدرواية ابنه عبدالله 96/2)

امام أبوداؤدر حمه الله نقل كرتے ہيں:

سمعت أحمى قال زيد بن الحباب كان صدوقا و كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح ولكن كان كثير الخطأ. (سؤالات أبي داو دلأحمد ص: 319)

معلوم ہواکہ زید بن حباب کے صدوق وحسن الحدیث ہونے کے باوجود بھی ان سے اوہام واخطاء کا صدور ہوتا تھا، لہذا عام حالات میں ان کی مرویات حسن ہول گی لیکن اگر کسی خاص روایت کے بارے میں محدثین کی صراحت یا قرائن وشواہد مل جائیں کہ یہاں موصوف سے چوک ہوئی ہے تو وہ خاص روایت ضعیف ہوگی۔ اور مذکورہ روایت کا بھی یہی حال ہے کیو نکہ زید بن حباب نے ابن ابی شیبہ سے اسی روایت کو اس طرح بیان کیا

امام ابن أبي شيبة رحمه الله نے كها:

حَدَّثَنَازَيْنُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْنُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَيْ عَلَى مُعَاوِيَةً، فَأَجُلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتَى بِالطَّعَامِ فَأَطْعَمَنَا، وَأَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: «مَا شَيْءٌ كُنْتُ أَمُنَكُ أَنْتُ آخُنُهُ لَكُؤُمُ إِلَّا اللَّبَنَ، فَإِنِّي آخُنُهُ كَمَا كُنْتُ آخُنُهُ فَعَالَ مُعَاوِيَةً: «مَا شَيْءٌ كُنْتُ أَمُنَ لَنْتُ آخُنُهُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّبَنَ، فَإِنِّي آخُنُهُ كَمَا كُنْتُ آخُنُهُ قَبْلُ الْيَوْمِ وَالْحَدِيثُ الْحُنُهُ لَكُنْ لَكُ اللَّهُ وَأَنَا شَابٌ فَا فَانُ اللَّهُ وَأَنَا شَابٌ فَاللَّهُ الْيَوْمِ وَالْحَدِيثُ الْحَنْدُ الْعَنْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَا لَكُومِ وَالْحَدِيثُ الْحَنْدُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالِقُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُمُ اللَّهُ وَأَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ا

ترجمہ: صحابی رسول عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میر بے والدامیر معاویہ رضی اللہ عنہ خرماتے ہیں کہ میں اور میر بے والدامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے توانہوں نے ہمیں چار پائی پر بٹھایا، پھر ہمارے سامنے کھانالائے جسے ہم نے کھایا، پھر مشر وب لائے جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیا، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جوانی میں مجھے دودھ یاا چھی باتوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی، اور آج بھی میرا یہی حال ہے۔

غور کریں بیر روایت بھی ''زید بن حباب'' ہی کی بیان کر دہ ہے لیکن اس میں وہ منکر جملہ قطعانہیں ہے جوامام احمد کی روایت میں ہے، معلوم ہوا کہ زید بن حباب نے بھی اس روایت کو صحیح طور سے بیان کیا ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اور بھی ان سے چوک ہو گئی ہے جیسا کہ مسندا حمد کی روایت میں ہے۔ اور چونکہ مسندا حمد کی روایت میں ایک بے جوڑاور بے موقع و محل جملہ ہے اس لئے یہی روایت منکر قرار بائے گئی۔ گئی۔

چنانچہ امام ہینٹمی رحمہ اللہ نے بھی جب اس روایت کو مجمع الزوائد میں درج کیاتو منکر جملہ کو حچوڑ دیا۔ امام صینٹمی نے لکھا:

عن عبدالله بن بريدة قال: دخلت مع أبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ثمر أتينا بالطعام فأكلنا ثمر أتينا بالشراب فشرب معاوية ثمر ناول أبي ثمر قال معاوية: كنت أجمل شباب

قريش وأجوده ثغراً ومامن شيء أجدله لذة كها كنت أجده وأناشاب غير اللبن وإنسان حسن الحديث يحدثني.

روالاأحمدورجالهرجالالصحيح وفي كلامرمعاويةشيءتركته (مجمع الزوائدللهيثمي: 55/5)

#### فائره:

اس روایت کی تخری کرنے والے امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو منکر قرار دیاہے، چنانچہ: امام اُحمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا:

حسين بن واقد اله أشياء مناكير (سؤالات الميموني: 444)

يك اور موقع يركها:

ماأنكر حديث حسين بن واقدوأبي المنيب عن بن بريدة. (العلل ومعرفة الرجال 301/1)

عبدالله بن بريدة الذى روى عنه حسين بن واقدما أنكرها وأبو المنيب أيضا يقولون كانها من قبل هؤلاء. (العلل ومعرفة الرجال 22/2)

عرض ہے کہ حسین بن واقعہ ثقہ راوی ہیں اور ان کی مذکورہ روایت ابن ابی شیبہ کے یہاں جن الفاظ میں ہے اس میں کوئی نکارت نہیں ہے للمذاوہ روایت صحیح ہے جب کہ مسنداحمہ کی زیر بحث روایت ضعیف ہے کیونکہ اسے

امام احمد نے روایت کیا ہے اور آپ نے حسین بن واقد کی مر ویات کو منکر قرار دیا ہے۔

نوٹ: اس مقام پر قارئین کرام کو ذہن نشین رہے کہ فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ صحت دیں ہے۔ المامان قریم میں مامند الدار الدر ضرع میں المامان قریم کر تابیل

ص83 پر حدیث "منکر "پر "موضوع ومر دود "کااطلاق کرتے ہیں۔ ••••••

### متن روایت کامفهوم!

اس صدیث کے منکر وضعیف ہونے کے باوجود بھی گرچہ اس میں ایک بے جوڑ اور بے موقع و محل جملہ ہے، پھر بھی اس جملہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنه کانثر اب بینا قطعا ثابت نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ سائل نے زیر بحث روایت کا جو ترجمہ پیش کیا ہے وہ قطعا درست نہیں ،اس میں درج ذیل غلطیاں ہیں:

### بہل غلطی

متن حدیث میں مذکور ''شراب'' کا ترجمہ اردووالے شراب سے کر ناغلط ہے کیونکہ اردومیں جسے میں متن حدیث میں اور میں

شراب کہتے ہیںاس کے لئے عربی میں "منھمر" کالفظاستعمال ہوتا ہے۔ ص

صحیح بات سے کہ ''شراب'' کا ترجمہ ''مشروب'' سے کیاجائے یعنی پینے کی کوئی چیز۔

دوسری غلطی:

متن کا میہ جملہ '' جبسے نبی طلی آئی آئی آئی آئی ممانعت فرمائی ہے، میں نے اسے نہیں پیا ''صحابی رسول بریدہ رضی اللّٰہ عنہ کامقولہ نہیں ہے جبیبا کہ سائل کے پیش کر دہ ترجمہ میں ہے بلکہ بیدامیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کامقولہ ہے جبیبا کہ سیاق سے صاف ظاہر ہے۔

ان دونوں غلطیوں کی اصلاح کے بعد حدیث مذکور کا صحیح ترجمہ اس طرح ہوگا:

صحابی رسول عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والدامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے توانہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا، پھر ہمارے سامنے کھاناحاضر کیا جسے ہم نے کھایا، پھر مشر وب لائے جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیااور پھر میرے والد کو پیش کیا، اور اس کے بعد کہا : میں نے آج تک اسے نہیں پیاجب سے اللہ کے رسول طائے گیائے ہے خرام قرار دیا، اس کے بعد معاویہ : میں نے آج تک اسے نہیں پیاجب سے اللہ کے رسول طائے گیائے ہے خرام قرار دیا، اس کے بعد معاویہ

ر ضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قریش کے نوجوانوں میں سب سے خوبصورت تھااور سب سے عمدہ دانتوں والا تھا،جوانی میں مجھے دودھ یاا چھی باتیں کرنے والے انسان کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی۔

مشروب لعنی پینے والی چیز کیا تھی؟

مذکورہ روایت میں "شیر اب" سے مراد کوئی حلال مشروب یعنی پینے والی چیز تھی اس سے اردووالا شر اب یعنی «خمر" مرادلینا کسی بھی صورت میں درست نہیں،نہ سیاق وسباق کے لحاظ سے اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللّٰد عنہ سے اس کی امید ہے۔

بلکہ ار دووالا شراب یعنی '' خمر'' مراد لینے سے امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ بریدہ رضی اللّٰدعنہ یر بھی حرف

آتاہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایسے مشروب کو کیوں لیاجو حرام تھا، بلکہ ایسے دستر خوان پر بیٹھنا بھی کیونکر گوارا کیاجس پر شراب (خمر) کادور چاتاہو، کیونکہ ایسے دستر خوان پر بیٹھنا کسی عام مسلمان کے شایان شان نہیں چہ جائے کہ ایک صحابی اسے گوارا کریں۔

مزید به که ایسے دستر خوان پر بیٹھنے کی ممانعت بھی وار دہوئی ہے اس سلسلے کی مر فوع حدیث (ترمذی 2801وغیرہ) اگرچہ ضعیف ہے لیکن خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مو قوفایہ ممانعت بسند صحیح منقول ہے۔

چنانچہ:امام عبدالرزاق رحمہ الله (المتوفی 211)نے کہا:

أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب لا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوابين الغرضين. (مصنف عبد الرزاق: 6/16 واسناده صحيح)

معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت میں مشروب سے خمر مراد لینائسی بھی صورت میں درست نہیں۔

اسی طرح اس سے نبیز مرادلینا بھی درست نہیں جیسا کہ منداحد کے مترجم نے کیاہے۔

بہر حال ''شراب'' کا ترجمہ نبیزے کرنا بھی غلطہ کے کیونکہ اول شراب کا معنی نبیذ نہیں ہوتا، دوم روایت کے سیاق وسباق میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ بیر پینے والی چیز نبیذ تھی۔

بلکه روایت کے اخیر میں دودھ کاذ کرہے اور امیر معابی رضی اللہ عنہ نے دودھ اپنا پسندیدہ مشروب بتلایا ہے اس سے

یمی اشارہ ملتاہے کہ امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ نے دودھ ہی پیاتھا یعنی شراب سے مراد دودھ ہی ہے۔ چنانچہ امام ہینثی رحمہ اللّٰدنے بھی اس روایت کو نقل کرکے اس پر بیہ باب قائم کیاہے:

بابماجاء في اللبن. (مجمع الزوائد للهيثمي: 55/5)

امير معاويه رضى الله عنه نے مذكوره وضاحت كيول كى؟

مذكوره روايت كى چامير معاويه رضى الله عنه كى جويه وضاحت ہے كى كه:

میں نے آج تک اسے نہیں پیاجب سے اللہ کے رسول طبع اللہ نے حرام قرار دیا

اور "ماشربته" میں جو ضمیر ہے اس کامر جع محذوف ہے اور وہ خرہے ، اہل عرب کبھی کبھی ضمیر کے مرجع کو حذف کر دیتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح میں اسے " الإضماد فی مقامہ الإظهاد " کہتے ہیں یعنی جس ضمیر کامر جع معلوم ہواس مرجع کو بعض مقاصد کے تحت حذف کر دینا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہاں ضمیر کے مرجع خمر کو حذف کیا ہے ، اور مقصد خمر کی قباحت وشاعت کا بیان ہے یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خمر سے اتنی نفرت تھی کہ آپ نے اس کانام تک نہیں لیا۔

اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیات اور شراب سے ان کی نفرت ظاہر ہوتی ہے۔

اور شر اب سے نفرت کااظہار کرکے معاویہ رضی اللّٰد عنہ نے دودھ کواپنا پسندیدہ مشر وب قرار دیا،اس سے بھی معاویہ رضی اللّٰد عنہ کی فضیات ظاہر ہوتی ہے۔

بلکہ امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کی یہ بھی وضاحت کہ قبل از اسلام بھی ان کے نزدیک دودھ ہی سب سے پیندیدہ مشروب تھا،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ نے شراب کوہاتھ

سروب علیہ ں یں، ںبت سرت، عارہ ہے تہ رہاتہ ہو،یے نہیں لگایا، بلکہ اس کے بجائے وہ دودھ ہی نوش فرماتے تھے۔

یادرہے کہ معراج میں اللہ کے نبی طبیع آلیم کو شر اب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ طبیع آلیم نے دودھ کو منتخب کیا، بخاری کے الفاظ ہیں: الفاظ ہیں:

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَفِي الآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَرِبْتُكُ فَقِيلَ: أَخَذُتَ الفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَبْرَ غَوَثُ أُمَّتُكً ] بخارى رقم 3394. [ معلوم ہواکہ دودھ کو پیند کرنے میں معاویہ رضی اللہ عنه فطرت پر تصیہ چیز بھی ان کے فضائل میں سے ہے، والحمد للد۔

# امير معاويه رضي الله عنه كي وضاحت اور مخفقين؟

منداحد کے معلقین کھتے ہیں:

وقوله: "ثمر قال: ما شَرِبتُه منذحرَّمَه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي: معاوية بن أبي سفيان، ولعله قال ذلك لِمار أي من الكراهة والإنكار في وجه بريدة لظيِّه أنه شرابُ مُحرَّم، والله أعلم

ترجمہ: معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ ": میں نے آج تک اسے نہیں پیاجب سے اللہ کے رسول طلق آج ہے اللہ عنہ کا بیہ فرمانا کہ ": میں نے آج تک اسے نہیں پیاجب سے اللہ کے بریدہ رضی طلق آج ہے ہے جرام قرار دیا "غالبایہ بات معاویہ رضی اللہ عنہ کے جہرے پر کراہت و نالبندیدگی کے آثار دیکھے بریدہ رضی اللہ عنہ کے اس گمان کی وجہ سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حرام مشروب دے دیا ہے، واللہ اعلم

(مسندام معلط الرسالة 26/38)

رمستان الملاح المراج المراج المراج الله عند کے خلاف کچھ منافقین نے یہ افواہ اُڑا رکھی ہوکہ وہ شراب پیتے سے اس لئے امیر معاویہ رضی الله عند کے حالف کچھ منافقین نے یہ افواں اور امیر معاویہ رضی الله عند کے دور میں حالات کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دشمنان اسلام اور منافقین نے جو کچھ کیاوہ تالہ تخ میں محفوظ ہے۔ اس لئے بعید نہیں سلف کے کر دار کو مجروح کرنے کے لئے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈ اکیا گیا ہو۔ اس شخصی سے یہ واضح ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر شراب نوشی کا الزام باطل ومر دود ہے۔ اس شخصی سے یہ واضح ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند پر شراب نوشی کا الزام باطل ومر دود ہے۔ یہ بیات نہین نشین رہے کہ محدثین کی تصریح کے مطابق اس دوایت میں ایک راوی حسین بن واقد پر مناکر روایات بیان کرنے کی جرح ہے اور موصوف فیضی کے اصول کے مطابق تو یہ روایت موضوع ثابت ہوتی ہے کیونکہ جناب فیضی صاحب الاحادیث الموضوعہ ص 83 پر منکر روایت پر موضوع ہونے کا اطلاق کرتے ہیں۔ کیونکہ جناب فیضی صاحب الل حادیث الموضوعہ وایات پردعوتِ اسلامی اور مخالفین پر طعنہ زئی کرتے ہیں مگر دوسری فیضی صاحب ایک طرف موضوع روایات پردعوتِ اسلامی اور مخالفین پر طعنہ زئی کرتے ہیں مگر دوسری

طر ف اپنی ہی کتاب میں اپنے ہی پیش کر دہ اصولوں کے مطابق موضوع روایات کی بھر مار لگاتے ہیں۔موصوف کو اپنی روش پر خود ہی نظر ثانی کرنی چاہیے ،اگر ہم کہیں گے توشکایت ہو گی۔

# الزام نمبر11:

# صحابه كرام كودهمكيال دينا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعة ص229 پر لکھتے ہيں۔

بادى ،مهدى اورصحابه كونا جائز وهمكياں

بخاری شریف کی طویل حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بیعت کے سلسلے میں کوئی میڈنگ ہورہی تھی ،ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہانے سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ پرزورویا کہ وہ اس میں ضرور شریک ہوں۔وہ فرماتے میں: میں اُس میں شریک ہوا تو معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

"جو محض بھی امارت یا ولی عہد کے معاملہ میں زبان کھولنا چا ہتا ہے، وہ ذراا پنا سینگ تو اونچا کرے۔ ہم اُس سے اوراُس کے باپ سے بھی زیادہ امارت کے ستی ہیں۔ حبیب بن مسلمہ نے (جو حضرت ابن عرف سے بیروئیدادس رہے تھے) ہو چھا کہ آپ نے معاویہ کوکوئی مسلمہ نے (جو حضرت ابن عرف نے نے مایا: میں نے اپنی چاور ڈھیلی کی تھی اورارادہ کیا تھا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ابن عمر الله نے فرمایا: میں نے اپنی چاور ڈھیلی کی تھی اورارادہ کیا تھا کہ میں ان سے کہوں: "تم سے زیادہ امارت کاحق واروہ ہے جس نے تم سے اور تہمارے باپ ایوسفیان سے اسلام کی خاطر قبال کیا"۔ پھر ہیں ڈرگیا کہ میری بات سے زیادہ تفریق بیدا ہوگی، حتی کہ خوں ریزی تک نوبت جا پنچ گی اور میری بات سے کوئی دوسراہی مطلب اخذ کیا جائے گا۔ بی میں نے جنت میں اپنے اجرکو یا وکیا (اور خاموثی برتی) ۔ حبیب کہنے گئے کہ آپ نے اپنے اپنی میں نے جنت میں اپنے اجرکو یا وکیا (اور خاموثی برتی) ۔ حبیب کہنے گئے کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے آپ میں بینے ایک کہ آپ نے اپنے آپ میں اپنے اجرکو یا وکیا (اور خاموثی برتی) ۔ حبیب کہنے گئے کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے آپ میں بینے ایک کہ آپ نے اپنے آپی میں اپنے اجرکو یا وکیا (اور خاموثی برتی) ۔ حبیب کہنے گئے کہ آپ نے اپنے آپی ایک کہا ہو کہنو خاکر لیا، بیالیا"۔

(بخاري ص ۲۰ محديث ۲۰۸ ع)

آیاواقعی معاویہ خلیفہ کائی سیدنا عمر اُوراُن کے فرزند سے خلافت کا زیادہ حق دارتھا؟ اگرنہیں تھاتو اُس کا بیہ دعویٰ اور دھمکی ہدایت ہے یا ضلالت؟ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کواجتہا دقر اردے کراس پراجروثواب ثابت کر ڈالے بہتن اس مقام پر بعض اہل قلم نے حق بات بیان کردی ہے۔ چنا نچہ اہل حدیث مؤلف علامہ عبداللہ دانش کھتے ہیں:

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

امام بخاري رحمه الله نے كہا:

حَدَّاثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، أَخُبَرَنَاهِ شَامٌ، عَنْ مَعْهَ إِ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَالِهٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: " كَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة وَنَسُوَا ثُهَا تَنْطُفُ، قُلْتُ : قُلُ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلُ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، فَقَالَتْ: الْكَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرُقَةٌ ، فَلَمْ تَكَعُهُ مَقَالَتْ : الْكَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ هُونُوقَةٌ ، فَلَمْ تَكَعُهُ مَقَالَتُ الْكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ هُونُوقَةٌ ، فَلَمْ تَكَعُهُ مَقَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةً : فَهَلَّا أَجَبُتُهُ وَمِنَ أَبِيهِ وَلَى عَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةً : فَهَلَّا أَجَبُتُهُ وَمِنَ أَبِيهِ وَلَى عَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةً : فَهَلَّا أَجَبُتُهُ وَمِنَ أَبِيهِ وَلَى عَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَة : فَهَلَّا أَجَبُتُهُ وَمِنَ أَبِيهِ عَلَى عَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةً : فَهَلَّا أَجَبُتُهُ وَمِنَ أَبِيهِ مِنْهُ وَمِنَ أَبِيهِ وَلَى عَبِيبُ اللَّهِ وَلَى عَلَى عَبُلُ اللَّهُ وَالْمَالِعُ لَنَا قُرُنَهُ مَنْ اللَّهُ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَتَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِيمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ اللَّهُ وَالْحَيْلُ عَنِّى الْكُمْرِ مِنْكُ مَنْ قَاتِلُ عَبْلُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ فَى الْإِسْلاَمِ ، فَتَشْفِكُ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ ، قَالَ حَبِيبُ وَقُولَ عَلَى عَلَى الْمُ اللَّهُ فَى الْجَنْهُ مُ اللَّهُ فَى الْجِنَانِ ، قَالَ حَبِيبُ عُولُونَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ فَى الْجَنْ مَنْ اللَّهُ فَى الْجَنَانِ ، قَالَ عَبْدُ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ فَى الْحَلْمُ اللَّهُ فَى الْحَلْمُ اللَّهُ فَى الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا توان کے سرکے بالوں سے پانی کے قطرات ٹیک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہولو گوں نے کیا کیا اور اس معاملہ میں میرے لئے کچھ نہیں رکھا گیا ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ' لوگ تمہاراانظار کر رہے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ تمہاراموقع پرنہ پہنچنامزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہا کے اصر ارپر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اس معاملہ میں جسے گفتگو کرنی ہووہ ذراا پناسر تو اٹھائے۔ یقیناً ہم اس معاملہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقد ارہیں۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہمانے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنے لئگی کھولی (جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنے لئگی کھولی (جواب دینے کو تیار ہوا)

اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ اس معاملہ کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باب سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی۔ لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ نہ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشاکے

خلاف نہ لیاجانے لگے۔اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعتیں یاد آ گئیں جواللہ تعالی نے (صبر کرنے والوں کے لیے) جنت میں تیار کرر تھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے

اور بچالیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ (صحیح البخاری 110/5رقم 4108)

مذ کورہ روایت بطور طعن قابل احتجاج نہیں ہے۔اس حدیث کے بعض جملوں کا صحیح مفہوم سمجھ لیا جائے توان شاء الله کوئی اشکال نہیں ہو گا۔ ذیل میں ہم دیگر روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کے بعض ان جملوں کی

تشر ت كپيش كرتے ہيں جن كى وجہ سے غلط فہمياں پيدا ہوتى ہيں۔

# كباعبداللدين عمروض المدعند في خلافت وامارت ندياني يشكوه كيا؟

پیش کردہ حدیث میں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کے بیالفاظ نقل ہوئے ہیں:

فَلَمْ يُجْعَلُ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ اس کا ترجمہ بعض نے یوں کیاہے:

مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی

حالانكه اس كامناسب ترجمه بيه موناچائے:

اوراس معاملہ میں میرے لئے کچھ نہیں رکھا گیاہے۔

یا در ہے کہ یہاں اصل عربی الفاظ میں خلافت وامارت کالفظ موجود نہیں ہے اس لئے "الا مر" سے حکومت ہی

مر ادہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذااس سے مسلمانوں کے معاملات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

یہ جملہ عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ نے بطور شکوہ نہیں بلکہ بطور حکایت کہاہے۔ یعنی آپ مذکورہ اجتماع میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتارہے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات سے متعلق انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سونیی گئی

ہے اس لئے ان کااس اجتماع میں شریک ہو ناضر وری نہیں ہے۔

بعض حضرات اس جملہ کا بیہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ ابن عمرر ضی اللہ عنہ اس بات کا شکوہ کررہے تھے کہ انہیں خلافت وامارت کی کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دی گئے۔ عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی خلافت وامارت کی خواہش کی ہی نہیں۔ لہذا خلافت وامارت نہ بانے پر وہ شکوہ کیو نکر کر سکتے ہیں۔ علاوہ ہریں خودان کے والد خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی اشارہ تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت وامارت مناسب نہیں۔ لہذا بیہ کیسے مان لیاجائے کہ اپنے والد محترم کی منشاء کے خلاف بلکہ اپنے معروف مزاج کے خلاف عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ خلافت وامارت نہ ملنے پر شکوہ کریں۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ لوگوں نے خود عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ سے بیعت کرنی چاہئے اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ لوگوں نے خود عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ سے بیعت کرنی چاہئے اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ لوگوں نے خود عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ سے بیعت کرنی چاہئے لیکن عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔

(الطبقات الكبرى ط دار صادر 4/ 151 واسناده صحيح)

بلکہ بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے لئے پیسے کالا کچ دیا گیااس پر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننامنظور نہیں کیا۔

(الطبقات الكبرى ط دار صادر 4/ 164)

حتی کی حسن بھر ی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَلَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَرِّثُ قَالَ: لَجَّا قُتِلَ عُمَّرَا إِنَّكَ سَيِّدُ التَّاسِ وَابْنُ يُحَرِّثُ قَالَ: لَبَّا قُتِلَ عُمَّرًا إِنَّكَ سَيِّدُ التَّاسِ وَابْنُ سَيِّدٍ وَاللَّهِ بُنِ عُمَرَ: إِنَّكَ سَيِّدُ التَّاسِ وَابْنُ سَيِّدٍ وَاللَّهِ لَأَنِ السَّتَطَعْتُ لَا يُهَرَاقُ فِي سَبَبِي هِحْجَمَةٌ سَيِّدٍ وَفَاخُو خُونُ النَّاسَ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَئِنِ السَّتَطَعْتُ لَا يُهَرَاقُ فِي سَبَبِي هِحْجَمَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کو خلیفہ بنارہے تھے لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کولا کچ دی،اور دھمکایا بھی لیکن کسی بھی صورت میں آپ خلیفہ بننے پر راضی نہ ہوئے۔ (الطبقات الکبری طردار صادر 4/ 151 واسنادہ صیحے)

غور کریں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو بغیر مانگے خلافت دی جارہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس پر انہیں راضی کرنے کے لئے مال ودولت کی لا کچ دی گئی اس پر آپ نے ٹھکرادیا۔ پھر آپ کو دھم کی دی گئی اور جبر اخلیفہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجو دبھی آپ تیار نہ ہوئے۔ ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں بغیر کسی واضح اور صر تے دلیل کے ہم کیسے مان لیس کہ وہ خلافت وامارت نہ پانے پر شکوہ کر رہے تھے ؟

مناسب توجیہ ہے کہ مذکورہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بطور شکوہ نہیں بلکہ بطور حکایت کہی تھی۔ دراصل مذکورہ اجتماع میں علی و معاویہ رضی اللہ عنہ مان کھا ہو دراصل مذکورہ اجتماع میں علی و معاویہ رضی اللہ عنہ اس اجتماع میں شرکت نہیں کرناچا ہے کیونکہ مسلمانوں کے معاملات سے متعلق ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈائی تھی۔ معاملات سے متعلق ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈائی تھی۔ معاملات سے متعلق ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈائی تھی۔

اسی لئے انہوں نے اپنی بہن رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لئے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پران کی بہن رضی اللہ عنہانے انہیں سمجھایا کہ آپ اس اجتماع میں ضرورت شرکت کریں، لوگوں کے لئے آپ کی رائے بہت اہمیت رکھے گی۔ ممکن ہے آپ کے ذریعہ لوگوں میں صلح ہو جائے اس لئے آپ ضرور جائیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ بھی اس اجتماع میں شریک ہو گئے۔

### مذ کور هاجتماع کب هوا؟

پیش کردہ روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جس اجتماع کاذکرہے اس سے کون سااجتماع مرادہے اس بارے میں اہل علم کااختلاف ہے۔ کل تین اقوال ملتے ہیں ، ملاحظہ ہو:

### پہلا قول:

بعض لو گوں نے کہاہے کہ یہ معاملہ صلح حسن کے وقت کا ہے یہ امام ہیثمی رحمہ اللّٰہ کا قول ہے۔

(مجمع الزوائد للهيثمي: 242/4)

لیکن به درست نہیں اس پر کوئی دلیل موجود نہیں اسی لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ (فتح الباری لابن حجر 7/403)

### دوسراقول:

بعض لو گوں نے کہاہے کہ یزید کے لئے بیعت لیتے وقت کا بیہ معاملہ ہے۔ بیہ ابن الجوزی کا قول ہے .

(كشف المشكل من حديث الصحيحين 576/2)

لیکن پیر بے دلیل ہونے کے ساتھ انتہائی بعید اور نامعقول ہے جافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن الجوزی کے اس

رائے کی سختی سے تردید کی ہے۔ (فتح الباری لابن حجر 403/7)

### تىسرا قول:

بعض اہل علم کاخیال ہے کہ اس سے تحکیم کے وقت کا واقعہ مر اد ہے۔ حافظ ابن حجرر حمہ اللہ کا یہی موقف ہے اور یہی درست ہے کیو نکہ اس کی تائید دیگر صحیح روایت سے ہوتی ہے . چنال چپہ مصنف عبدالر زاق میں یہی روایت اسی سند سے مر وی ہے اور اس میں واقعہ تحکیم کی صراحت ہے۔

9779-عَنُ مَعْهَدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْهَرُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِ مَةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَا ثُهَا تَنْطِفُ، فَقُلْتُ: عَنْ عِكْرِ مَةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَا ثُهَا تَنْطِفُ، فَقُلْتُ: فَالْحَنْ عَلَى أَفُلْتُ فَلْمُ اللَّهُ مَرِ شَيْءٍ " قَالَتُ: فَالْحَتْ عِلْمُ ، فَإِنَّهُمُ قُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(مصنف عبدالرزاق: 5/ 483ر قم9779واسناده سيح)

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکور میں جس اجتماع کاذ کرہے اس سے مر ادامیر معاویہ و علی رضی اللّٰہ عنہما کے مابین تحکیم کاواقعہ ہے جو صفین کے موقع پر ہوا۔

# كيامعاويدر ض الله عنه خود كوعمر فاروق رض الله عندسے زيادہ خلافت كاحقد الرسجھتے منظم ؟

اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے بیرالفاظ ہیں:

فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِمِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ

یقیناً ہم اس معاملہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقد ارہیں۔

اس جمله سے متعلق درج ذیل تین چیزیں سمجھنے کی ہیں:

- اس جملے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کوم ادلیاہے؟
- اس جملہ میں جے مرادلیا گیاہے اس کے باپ کاحوالہ کس معنی میں ہے؟
- اس جملہ میں جس معاملہ سے متعلق بات کہی گی ہے وہ معاملہ کون ساہے؟

### حضرت معاویه رضی الله عنه کی مراد؟

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس جملہ سے کون مراد ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے بقول حسن اور ان کے والدر ضی اللہ عنہ مامر ادبیں اور بعض کے بقول ابن عمر اور ان کے والدر ضی اللہ عنہ مامر ادبیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں بے دلیل ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شخصیص کے عمو می طور پریہ بات کہی ہے۔ کیو نکہ اول توامیر معاویہ رضی اللہ کے الفاظ عام ہیں دوسرے کہ حسن یا ابن عمر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں توامیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں کیوں مراد لے سکتے ہیں۔

اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں جو به صراحت ہے کہ اس سے امیر معاویه رضی اللہ عنہ کا اشارہ

عبدالله بن عمرر ضي الله عنه كي طرف تهابه (مصنف عبدالرزاق: 5/ 465)

قَالَ الزُّهْرِئُ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَّةً فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعُلُ، فَنَ كَانَ مُتَكِلِّمًا فِي هَنَا الْأَمْرِ، فَلْيُطْلِعُ لِي قَرْنَهُ، فَوَاللَّهِ لَا يَطْلُعُ فِيهِ أَحَلُ إِلَّا كُنْتُ أَحَقَ بِهِ مِنْهُ وَمَن أَبِيهِ - قَالَ : يُعَرِّضُ بِعَبُهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ عَبُكُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: " فَأَطْلَقْتُ مَحْبَوِي فَا رُدْتُ أَن أَقُومَ إِلَيْهِ فَأَقُولَ: يَتَكَلَّمُ فِيهِ رِجَالٌ قَاتِلُوكَ وَأَبُاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَبُوقِي فَأَرُدُتُ أَن أَقُومَ إِلَيْهِ فَأَقُولَ: يَتَكَلَّمُ فِيهِ رِجَالٌ قَاتِلُوكَ وَأَبُاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ خَشِيتُ أَن أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَهْجِ، وَتُسْفَكُ فِيهِ الرِّمَاءُ، وَأُحْمَلُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ، فَكُانَ مَا وَعَلَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْجِنَانِ أَحَبَ إِلَى مِن ذَلِكَ قَالَ: فَلَبَّا الْطَلَقْتُ إِلَى مَنْ فَكُلُ مَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْجِنَانِ أَحَبَ إِلَى مِن ذَلِكَ قَالَ: فَلَبًا الْطَلَقْتُ إِلَى مَنْ فَكُلُ مَنْ وَعَلَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْجِنَانِ أَحَبُ إِلَى مَنْ فَلِكَ قَالَ: فَلَبًا الْطَلَقْتُ إِلَى مَنْ فَلَا اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

تو یہ وضاحت صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نیچے کے کسی راوی نے اپنی طرف سے بیدوضاحت کی ہے۔ للمذابیہ معتبر نہیں ہے۔

بالخصوص جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پر و پیگنٹر ہے سے کئی بار ایساہوا ہے کہ ان کے کلام کا ایسا مطلب لے لیا گیا جوان کی مراد ہی نہیں تھی مثلاا یک موقع پر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے متعلق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہے جس کا مطلب بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب دیگر حضرات نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں وضاحت طلب کی توامیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس افواہ پر حیرانی ظاہر کی اور اللہ کی قشم کھا کر کہا کہ میں نے ایساکوئی ارادہ نہیں کیا ہے میں ایساہر گزنہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں صراحت نہ ملے ہم دوسری کی وضاحت پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں صراحت نہ ملے ہم دوسری کی وضاحت پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کے اپنے الفاظ میں صراحت نہ ملے ہم دوسری کی وضاحت پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کوئی الزام قطعانہیں لگا سکتے۔

ر ہی بات ہیہ کہ پھر حبیب بن مسلمہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے جواب نہ دینے کہ وجہ کیوں پوچھی جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شارہ ان کی طرف نہیں تھا؟ تو ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ کے بیان کے لہجہ میں عدم اتفاق ظاہر ہوا ہواس لئے ان سے جواب نہ دینے کی وجہ پوچھی گئی۔لہذاان سے یہ سوال بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شارہ انہی کی طرف تھا۔رہاعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عدم اتفاق تواس کی وضاحت آ گے آر ہی ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اصل روایت کے اندر کسی بھی معین شخص کی طرف اشارہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔للذاامیر نبید میں میں میں میں میں میں میں میں میں اتبار کے انہاں کا میں میں میں انہاں کا میں میں میں میں میں میں میں م

معاویہ رضی اللّٰہ عنہ نے اس جملہ میں بغیر کسی شخص کی تعین کے عمو می طور پر اپنی بات کہی ہے۔

### باپ کے حوالہ کامفہوم!

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے جملہ میں عام شخص کی بات کرتے ہوئے اس کے باپ کا بھی ذکر کیا ہے اسے عام طور سے حقیقت پر محمول کیا گیا ہے لیکن یہاں سیاق سے یہی ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے باپ کے حوالہ میں حقیقت مراد نہیں لی ہے بلکہ بطور مبالغہ یہ بات کہی ہے۔ چناں چہ اہل عرب مجھی مجھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لئے بطور مبالغہ کسی شخص کا تذکرہ اس کے باپ کے ساتھ بھی کردیتے تھے مثلا کہتے:

فلاں افضل منكومن ابيك

یعنی فلا*ل تم سے اور تمہارے باپ سے بھی افضل ہے۔اور یہال باپ سے موازنہ مقصود نہیں ہو*تا

ر الله

چنانچہ ایک بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ فقیہ نہیں ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

والله لأنا أفقه منك ومن أبيك

الله کی قشم! میں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی زیادہ فقیہ ہوں۔

(زن مارٹ نیار میں کا کا میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی کہا ہے کہ کی اللہ کی الل

(أنساب الأشراف للبلاذري، ط، دارالفكر: 4/ 54 واسناده صحيح)

یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باپ کے حوالے میں حقیقت مراد نہیں لی ہے بلکہ بطور مبالغہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کانام لے لیاہے ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے ہر گزنہیں سوچا جاسکتا کہ وہ خود کو مبشر بالحبنہ اور جلیل القدر صحابی زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑافقیہ بتلائیں۔

اسی طرح کی ایک اور مثال کے لئے دیکھئے: (المعجمد الکبیر للطبر انی 403/20 واسنادہ صحیح) خلاصہ یہ کہ امیر معاویدر ضی اللہ عنہ نے یہاں پر بطور مبالغہ باپ کا نام لیا ہے حقیقت مراد نہیں ہے۔

### متعلقه معامله کی نوعیت!

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیہ بات جس معاملہ سے متعلق کہی ہے وہ معاملہ کیاہے یہ بھی اچھی طرح سمجہ ان استانہ ہو

مجھ لینا چاہئے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہاں خلافت کے معاملہ میں بات چل رہی ہے، حالا نکہ یہ بات قطعادر ست نہیں۔اس سے انکار نہیں کہ روایات میں '' الاَّ ثمرِ ''خلافت کے لئے بھی بولا گیا ہے لیکن ہر جگہ اس لفظ سے خلافت ہی مراد نہیں ہوتی ہے اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ خلافت کے معنی میں نہیں کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مشن خود کو خلیفہ بنانا نہیں تھا بلکہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا۔ لہذا یہاں پر معاملہ

سے مراد وہ معاملہ ہے جوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کامشن تھااور وہ ہے، قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص ۔اسی معاملہ کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بات کہی ہے کہ میں ہر بولنے سے والے اور اس کے باپ سے اس معاملے میں زیادہ حقد ار ہول۔ یعنی خون عثمان کے مطالبہ کے بارے میں۔

> اوریہ بات درست ہے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ حق دارامیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

> > فإنه ولى عثمان بن عفان والمطالب بدمه وهو أحق الناس

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ولی تھے اور ان کے خون کے طالب تھے ۔ ..

اوراس بابت تمام لو گوں میں سب سے زیادہ حقدار وہی تھے۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 17/ 185)

اور بالکل صحیح روایت سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعتراف واقرار ثابت ہے کہ وہ علی رضی اللہ سے افضل نہیں ،نہ ہی خلافت میں علی رضی اللہ عنہ کے حقدار ہیں ،نہ ہی خلافت میں علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے۔ چنال چہ:

یحیی بن سلیمان العجفی رحمه الله (الهوفی 238) نے کہا:

حدثنا يعلى بن عبيد، عن أبيه، قال: جاء أبو مسلم الخولاني وأناس إلى معاوية، وقالوا: أنت تنازع عليا، أمر أنت مثله؛ فقال: لا والله، إنى لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر منى، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمه، والطالب بدمه، فائتوه، فقولواله، فليدفع إلى قتلة عثمان، وأسلم له. فأتوا عليا، فكلموه، فلم يدفعهم إليه. ابومسلم الخولانی اور کئی حضرات امیر معاویه رضی الله عنه کے پاس آئے اور ان سے کہا: آپ علی رضی الله عنه کی مخالفت کرتے ہیں یاخود کوان کی طرح سمجھتے ہیں ؟ امیر معاویہ رضی الله عنه نے کہا: نہیں! اللہ کی قشم! مجھے پیۃ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں،اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقد ارہیں،لیکن کیاتم نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلومانہ قتل کئے گئے،اور میں ان کا چیازاد بھائی ہوں اور ان کے خون کا طالب ہوں ،للذاتم لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤاور ان سے کہو کہ قاتلین عثان کومیرے حوالے کر دیں میں ان کی خلافت تسلیم کرلیتا ہوں۔ پھریہ حضرات علی رضی اللّٰہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بات کی لیکن علی رضی اللّٰہ عنہ نے قاتلین عثمان کوامیر معاویہ کے حوالے نہیں کیا۔

(کتاب صفین للجعفی بحواله سیر أعلام النبلاء للذهبی: 140/3 واسناده صحیح) اس صحیح روایت میں غور کریں کس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنه صاف لفظوں میں کہہ رہے کہ وہ علی رضی اللہ عنه سے افضل نہیں ہے اور نہ خلافت میں ان سے زیادہ حقد اربیں بلکہ وہ صرف قاتلین عثمان سے قصاص جائے ہیں۔

اس صاف اور صریح بیان کے ہوتے ہے کیسے ممکن ہے کہ امیر معاویہ خود کو خلافت کاسب سے زیادہ حقدار

مستمجھیں۔للذا ثابت ہوا کہ بخاری کی روایت میں انہوں نے جس معاملہ میں خود کوزیادہ حقدار کہاہے وہ خلافت کا معاملہ نہیں بلکہ خون عثمان کے مطالبہ کامعاملہ ہے اور بے شک اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

اور جولوگ امیر معاویہ کے جملے میں مستعمل لفظ''اب'' (باپ) کو حقیقی معنی میں لیتے اور معاملہ کو خلافت کا معاملہ مانتے ہیں اور اس جملہ کاروئے سخن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سمجھتے ہیں۔وہ غور کریں کہ جب امیر معاویپرر ضیاللّٰد عنه خود کو علی رضی اللّٰد عنه سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے جو چو تھے خلیفہ ہیں تو بھلاامیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود کوعبداللہ بن عمر کے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقد ار کیسے سمجھ سکتے ہیں جو بالا تفاق دوسرے خلیفہ ہیں؟

رہی بات ہے کہ پھر حبیب بن سلمہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے جواب نہ دینے کہ وجہ کیوں یو جھی جب کہ امیر معاویه رضی اللّٰدعنه کااشارہ انہی کی طرف نہیں تھا؟ توجیسا کہ وضاحت کی جاچکی ہے کہ ممکن ہے کہ ابن عمر ر ضی اللّٰدے بیان کے لہجہ میں عدم اتفاق ظاہر ہواہواس لئے ان سے جواب نہ دینے کی وجہ یو چھی گئی۔لہذاان سے بیر سوال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شارہ انہیں کی طرف تھا۔

اور رہاا بن عمر رضی اللہ عنہ کاعدم اتفاق تو ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بھی انہی حضرات کو زیادہ حقدار سمجھتے ہوں جواسلام لانے کے اعتبار سے پہلے ہوں۔ لیکن جس انداز سے جواب ان کے ذہن میں آیا تھااس سے لو گوں کوغلط فنہمی ہوسکتی تھی اور لو گ کچھان کی منشاکے خلاف کچھ اور ہی مطلب اخذ کر سکتے تھے

اس لئے ابن عمرر ضی اللہ عنہ نے خامو شی اختیار کی جبیبا کہ خود انہوں نے خامو شی اختیار کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا:

#### وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ،

اور میری بات کامطلب میری منشاکے خلاف نہ لیاجانے لگے۔

جس غلط فہمی سے لو گوں کو بچانے کے لئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیاآج لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہورہے ہیں۔اورا تنابھی نہیں سوچتے کہ بھلاابن عمر رضی اللہ عنہ کوامیر معاویہ کے سامنے اپنے والد کو ان سے زیادہ خلافت کا حفدار ثابت کرنے کی کیاضر ورت ہے جبکہ تبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوابن عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے اختلاف رہاہی نہیں ہے۔

حافظ ابن حجرر حمد الله بھی اس کج فہمی پررد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقیل أداد عمر وعرض بابنه عبد الله وفیه بعد لأن معاویة كان یبالغ فی تعظیم عمر اور كها گیا ہے كه امير معاويه رضی الله عنه نے عمر فاروق رضی الله عنه كومر اوليا اور ان كے بينے ابن عمر رضی الله عنه كی طرف اشاره كيا۔ اور به بہت بعید ہے كيونكه امير معاويه رضی الله عنه عمر فاروق

رضى الله عنه كى بهت زياده تعظيم كرتے تھے۔ (فتح البارى لابن حجر 404/7)

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ، علی رضی اللہ عنہ کا بھی احترام کرتے تھے اور انہیں خود سے افضل اور خلافت کے زیادہ حقد ارسیجھتے تھے۔ جبیبا کہ صحیح روایت سے ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اس لئے درست بات بہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مراد لیا ہے نہ علی رضی اللہ عنہ کو ، بلکہ سرے سے حق خلافت ہی کی بات نہیں کی ہے۔ بلکہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کی بات کی ہے اور اس معاملہ میں بغیر کسی کی تعین کے خود کوسب سے زیادہ حقد ارکہا ہے۔ واللہ اعلم۔

# حضرت معاوبهرض الله عنه كاحضرت عبداللدين عمر كوافضل ماننا!

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حیثیت کے بارے میں اعلان کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرکے فرمایا:

#### محدث ابن عساكرا بن سندسے قول نقل كرتے ہيں۔

أخبرنا أبو السعود بن المجلى أنا أبو منصور بن عبد العزيز أنا أبو الطيب بن خاقان ح قال وأنا أبو محمد بن أيوب أنا أبو بكر بن الجراح قالا أنا أبو بكر بن دريد أنا أبو حاتم عن العتبى قال قال معاوية يا أيها الناس ما أنا بخير كم وإن منكم لمن هو خير منى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و وغيرهما من الأفاضل ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية. (تاريخ دمشق 163/59) اس روایت کوابن کثیر نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیاہے۔

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ عَنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْعُتَبِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا أَنَا بِخَيْدٍ كُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ال

اے لوگوں: میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں بلکہ تم میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر و بن العاص جیسے کئ لوگ مجھ سے افضل ہیں، لیکن امریہ ہے کہ کار وبار خلافت چلانے کے اعتبار سے میں ان سب سے زیادہ نفع مند ثابت ہوں گا۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر صحابہ کرام کو دھمکی دینے کاالزام غلطاور باطل ہے۔

# الزام نمبر 16:

# قتل ناحق

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص230 پر لكھتے ہيں۔

### بادى مهدى اورقتلِ ناحق

امیرشام نے اپنے دور میں ناجائز، ناحق اور بے تصور کانی لوگوں گوتی کرایا۔ اکثر لوگوں کو بجت مرتضوی کی پاداش میں قتل کرایا۔ اس سلسلے میں انتہائی بھیا تک اور طویل واقعات ہیں مگر راقم الحروف فقظ دو واقعات کو آپ کے سامنے لا ناجا ہتا ہے:

- ا ـ بحكم اميرشام بسرين أبي ارطاة كي بربريت
- ۲۔ حجرین عدی اور اُن کے ساتھیوں کا ختل ناحق

اِن میں سے اول الذکر کی بربریت کا تذکرہ اِس سے قبل''بسر بن ابی ارطا ہے مظالم'' کے عنوان سے آجا ہے اور مؤخر الذکر کا تذکرہ یہاں پیش کرتا ہوں۔

#### تنجره:

حضرت بسر بن ابی ارطاۃ کے مظالم کی جوروایات جناب معترض نے پیش کیں ان کی اسنادی حیثیت پیش کردیں گئی ہیں۔اس لیےان ضعیف اور واہی احادیث سے استدلال باطل و مر دودہے۔

حضرت حجربن عدی رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں جوروایات جناب فیضی نے پیش کیں ہیں اس پر کلام ملاحظہ کریں۔

### حضرت حجربن عدى رضى اللدير مظالم كااعتراض!

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 233 ير لكھتے ہيں۔

نهی عن المنکر کرتے تھے اور گورنرزیا داین ابید کوئنبر پرٹو کتے تھے اورایک مرتبہ اُس کی طرف کنگریاں پھینکیس تواس نے اس سلسلہ میں معاوید کولکھ بھیجا۔۔۔۔۔''

(تاريخ الإسلام للذهبي ج ١٩٣٥)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زیادا بن ابید منبر پر ہوتا تھا توسید نا جربن عدی اس ولد الزنا کو کیوں ٹو کتے تھے؟ اس لیے ٹو کتے تھے کہ بنوامیہ کے خطباء مساجد کے منبروں پرسید ناعلی المرتضی الظیمیٰ پرلعنت اور سب وشتم کرتے تھے۔ تھے۔ زیادا بن اب سے قبل جو تھے کو فرکا گورز تھاوہ بھی اپٹی گورزی کو قائم رکھنے کے لیے یہی دھندہ کرتا تھا اور س آسے بھی ٹو کتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن کیٹر لکھتے ہیں:

وَإِذَا كَانَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوْفَةِ إِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا فِي خُطُبَتِهِ يَعَنَقَصَهُ بَعُدَ مَدْحِ عُفْمَانَ وَشِيْمَتِهِ ، فَيَغُضِبُ مُحَبَّ هٰذَا ، وَيُنْكِرُ الإنْكَارَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنُ كَانَ الْمُغِيْرَةُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيُحَلِّرُهُ كَانَ الْمُغِيْرَةُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيُحَلِّرُهُ عَلَى الْمُغَيْرَةُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيُحَلِّرُهُ عَلَى اللهُ لَطَانِ شَدِيْلًا وَبَالُهَا ، فَلَمْ يَرُجِعُ مُحُرِّعَنُ عَنُ فَلِكَ. وَبَالُهَا ، فَلَمْ يَرُجِعُ مُحُرِّعَنُ عَنُ فَلِكَ. وَلِكَ .

'' جب مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گور نریتے تو وہ اپنے خطبہ بیل سیدنا عثمان بن عفان کے ہود اور ان کے بیروکاروں کی مدح کے بعد سیدناعلی کے کانتھیں کرتے تھے تواس پرسیدنا جمرین عدی کانتھیں میں ان کے بیروکاروں کی مدح کے بعد سیدناعلی کے کانتھیں سو کے نفضب ناک ہوجاتے تھے اورائن پر برس پڑتے تھے بمغیرہ میں برد باری اور برداشت تھی ،سو وہ اُن سے درگذر کر جاتے تھے اورائے باہمی تعلق کی بنا پر انہیں سمجماتے تھے اورائ کے انجام سے اُنہیں ڈراتے تھے کہ بادشاہ کے ردِّمل کا وبال سخت ہوتا ہے الیکن سیدنا جمر کے اس سے باز سے اُنہیں ڈراتے تھے کہ بادشاہ کے ردِّمل کا وبال سخت ہوتا ہے الیکن سیدنا جمر کے اس سے باز سے اُنہیں ڈراتے سے کہ بادشاہ کے ردِّمل کا وبال سخت ہوتا ہے الیکن سیدنا جمر کے اس سے باز

(البداية والنهاية بتحقيق محسن التركي ج١١ ص٢٢٩) سيدناعلى الظفظ كم تنقيص كرنامغيره بن شعبه كامحبوب مشغله تونبيس تفاليكن بيان كى كورزى كى بقاك ليے لازى تفاجتى كه علماء نے سند كے ساتھ لكھا ہے كہ معاويہ نے جب اُنہيں كورنر بنانا جا ہاتو اُنہيں بطور خاص وصيت كى تقى اور كہا تھا:

''میں چاہتا تھا کے مہیں بہت می چیزوں کے بارے میں دسیت کروں تاہم میں اُن باتوں کو

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں:

وَقَلْقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَلُ: حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَلَمَانُ لِحُجْرِ: يَا ابْنَ أُمِّر حُجْرٍ، لَوْ تَقَطَّعُتَ أَعْضَاءً مَا بَلَغْتَ الْإِيمَانَ. وَكَانَ إِذْ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً عَلَى الْمُوفِةِ إِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا فِي خُطْبَتِهِ يَتَنَقَّصُهُ بَعْلَ مَلْحَ عُثْمَانَ وَشِيعَتِهِ فَيَغْضَبُ حُجُرٌ هَنَا، وَيُظْهِرُ الْكُوفَة إِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا فِي خُطْبَتِهِ يَتَنَقَّصُهُ بَعْلَى مَلْحَ عُثْمَانَ وَشِيعَتِهِ فَيَغْضَبُ حُجُرٌ هَنَا، وَيُظْهِرُ الْكُوفَة إِذَا ذَكَرَ عَلِيًّا فِي خُطْبَتِهِ يَتَنَقَّصُهُ بَعْلَى مَلْحَ عُثْمَانَ وَشِيعَتِهِ فَيَعْضَبُ حُجُرٌ هَنَا، وَيُظْهِرُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَلَكِنَ كَانَ الْمُغِيرَةُ فِي عِلْمٌ وَأَنَاةً فَكَانَ يَصْفَحُ عَنْهُ وَيَعِظُهُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبُكِيلًا لَا الصَّنِيعِ فَإِنَّ مُعَارَضَةَ السُّلُطَانِ شَدِيدٌ وَبَالُهَا، فَلَمْ يَرْجِعُ حُجُرٌ عَنْ ذَلِكَ.

(البداية والنهاية 229/11)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

مذکورہ روایت میں اعمش مدلس ہیں اور اور بغیر استشناء کے طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

امام ذہبی رحمہ الله فرماتے ہیں:

"أحدالا ثمة الثقات، عداده فى صغار التابعين، ما نقبوا عليه إلا التدليس"
"آپ آئمه ثقات ميں سے تھے۔ آپ كا ثار صغار تابعين ميں ہوتا ہے۔ آپ پر كسى قسم كى كوئى جرح نہيں ہے سوائے تدليس كے "۔ (ميزان الاعتدال: 224/2)

#### آپ مزید فرماتے ہیں:

"قلت: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام،

ومتى قال "عن" تطرق إلى احتمال التدليس"

"میں کہتاہوں کہ اعمش تدلیس کیا کرتے تھے اور بعض او قات آپ ضعیف راوی سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے اور آپ کو اس کا علم نہ ہوتا۔ للذاجب آپ حد ثنا کہیں توان کی روایت کے ججت ہونے میں کوئی کلام نہیں لیکن جب آپ "عن" کہیں تواس میں تدلیس کا حمّال موجود ہے۔"

(ميزان الاعتدال: 224/2)

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله نے اپنی کتاب النکت علی کتاب ابن الصلاح میں انہیں تیسرے طبقے میں شار کیا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"الثالثة: من أكثروا من التدليس وعرفوا به، وهم ..... وسلمان الاعمش" .....

"تیسر اطبقه ان لوگوں کا ہے جو کثرت سے تدلیس کرنے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور وہ ہیں۔۔۔۔اور سلیمان الاعمش۔۔۔"(النکت علی کتاب ابن الصلاح لابن حجر: 640/2)

دوسرى علت:

مذکورہ روایت میں ابوا سحق السبیعی کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔اور علم حدیث کے ایک طالبعلم کو یہ معلوم ہے کہ حافظہ خراب یا بھولنے والے راوی کی روایت قابل حجت نہیں ہو تی۔جب تک اس سے بیان کرنے والا راوی اس کے حافظہ خراب ہونے یا بھولنے کی عادت سے پہلے کی روایت بیان نہ کرے۔

• محدث ابن الكيال نے ابواسحاق السبيعي كومختلف راوي ميں بيان كياہے۔

(الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات 341/1)

- ابن سبط العجمی نے السبیعی کومختلط راوی میں لکھاہے۔
- (الاغتباط بمن رهي من الرواة بالاختلاط 273/1)
- حافظ صلاح الدين العلائي نے اباسحاق السبيعي كومختلط راويوں ميں درج كيا ہے۔ (المختلطين 33/1)

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

ثقةمكثر عابده من الثالثة اختلط بأخرة. (تقريب التهذيب 423/1)

تىسرى علت:

أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي نے يه روايت حضرت سليمان بن صر دسے بيان کيا ہے۔ مگر محدثين کرام ابي اسحاق السبيعي کے حضرت سليمان بن صر دکی ساع کاا نکار کرتے ہيں۔

• حافظ مغلطائي لكصة بين-

وفى كتاب"المتصلوالمرسل"للبرديجي:قيل:إن أباإسحاق لمريسم من سليمان بن صرد. (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 203/10)

• حافظ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں۔

وَقَالَ عبد الرحن ابن أَبِي حاتم: أنبأنا عَبد الله بن أحد قال: سمعت أبي يقول: لمد يسبع أبو إسحاق من سراقة. وَقَالَ عبد الرحن أيضا: سمعت أبي يقول: أبو إسحاق الهبد انى قدر أى حجر بن عدى، ولا أعلم سمع منه . (الهر اسيل: 145-146)

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

لمريسمع منهما وعن سليان بن صردوزيد بن أرقم والبراء بن عازب وجابر بن سمرة

( 63/8 بينالتهايب ( 63/8 )

حافظ ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں۔

وقال البرديجي في المراسيل قيل أن أبا إسحاق لمريسم من سليمان بن صرد

(تهذيب التهذيب 66/8)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت ضعیف اور منقطع ہے۔ فیضی صاحب اس روایت میں کو فی راویوں کی نشاند ہی بھی کر دیں تاکہ موصوف کے بیان کر دہ اصول کے تحت بیر وایت بھی موضوع ثابت ہو سکے۔

# الزّام نمبر22:

# مساجد کے منبروں پرسب وشتم اور لعنت کرناکرانا

حضرت على كوسب كرنے كاالزام:

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص234 ير لكھتے ہيں۔

تمہاری عقل مندی کے پیش نظرترک کررہا ہوں لیکن میں ایک بات کوترک نہیں کرتا : لا تَعْسُرُکُ شَعْمَ عَلِي وَ ذَمَّهُ ، وَالتَّوَحُمَ عَلَى عُثْمَانَ وَالاسْتِعُفَارَ لَهُ. (علی کوسبَ وشتم کرتا اوراُس کی ندمت کرتا اورعثان کے لیے رحمت کی دعا کرتا اوراُن کے لیے مغفرت ما نگنانہ چھوڑتا''۔

(الكامل في التاريخ لابن أثير جزري ج٣ص٣٤؛ أنساب الأشراف للبلاذري ج٥ص٢٥٢؛ مرأة الزمان لسبط ابن الجوزي ج٧ص٢٢)

### تنجره:

پیش کردہ روایت کی سنداور متن ملاحظہ کریں۔ ابن جریر طبری نے اس واقعہ کے پوری سند نقل کی ہے۔

قال هشام بن مُحَمَّد عن أبي هنف عن المجالد بن سعيد والصقعب ابن زهير، وفضيل بن خديج والحسين بن عُقبَة المرادى قَالَ: كُلُّ قَلُ حَلَّتَن بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ فَاجَتْمَعَ حديثهم في عَا سعت من حديث حجر ابن عدى الكندى وأَصْحَابه: أن مُعَاوِية بن أبي سُفْيَان لما ولى المُغِيرَة بن شُعْبَة الْكُوفة في جمادى سنة إحدى وأربعين دعام فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فإن لنى الحلم قبل الني وم مَا تقرع العصا، وقَلُ قَالَ المتلمس:

لذى الحلم قبل اليَّوُم مَا تقرع العصا...وماعلم الإنسان إلاليعلما

وَقُلُ يَجزى عنك الحكيم بغير التعليم، وَقُلُ أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأناتار كها اعتمادا عَلَى بصرك بِمَا يرضيني ويسعى سلطاني ويصلح بِدِرعيتي، ولست تاركا إيصاءك بخصلة: لا تتحم

عن شتم على وذمه والترحم عَلَى عُتُمَان والاستغفار لَهُ والعيب عَلَى أَصْحَاب على والإقصاء لَهُمُ، وترك الاستماع مِنْهُمُ، وبإطراء شيعة عُتُمَان رضوان الله عَلَيْكِ والإدناء لهم .

(تاريخ الطبرى 253/5)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

يهلى علت:

مذكوره سندمين "هشاهربن هُحَةً بالكلبي" رافضي وكذاب راوي ہے۔

امام ابن حبان رحمه الله نے کہا:

وكان غاليا فى التشيع أخبار لافى الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى وصفها . (المجروطين لا بن حبان: 3/ 91)

ابن تیمیہ نے کہا:

وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا البابيرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي هنف لوط بن يحيى ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين ومنهاج السنة النبوية لابن تميد: 5/81)-

امام ذهبي رحمه الله نے کہا:

هشامربن محمدبن السائب الكلبي الحافظ والا

(المعين في طبقات المحدثين للذهبي: ص: 18)

نیزاسے رافضی قرار دیتے ہوئے کہا:

ومع فرط ذكاء ابن الكلبي لمريكن بثقة، وفيه رفض

(تاریخ الاسلام للذهبی: 5/ 211)

امام ابن العراق الكناني رحمه الله نے كها:

هشام بن محمد بن السائب الكلبي الاخباري النسابة اتهم بالكنب

(تنزيه الشريعة المرفوعة لابن العراق: 1/ 123)

دوسرى علت:

اس روایت میں راوی "لوط بن یحیی ابو هخنف الغامدی" شیعه و کذاب ہے۔

امام أبوحاتم الرازي رحمه الله نے كها:

متروك الحديث ( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/ 182)

امام ابن معین رحمه الله نے کہا:

أبو هخنف وأبو مريم وعمروبن شمر ليسوا همربشيء قلت ليحيى همر مثل عمرو

بن شهر قال همه شر من عمروبن شهر (تاريخ ابن معين -رواية الدوري: 3/ 439)

امام ابن عدي رحمه الله نے کہا:

شيعي محترق صاحب أخبارهم

(الكامل في ضعفاءالر جال لا بن عدي: 7/ 241)

اساعيل الأصبهاني، الملقب بقوام السنة نے كہا:

فَأَما مَا رَوَاهُ أَبُو مخنف وَغَيره من الروافض فَلَا اعْتِمَاد بروايتهم.

(الحجة في بيان المحجة لقوام السنه: 2/ 568)

امام ابن الجوزي نے کہا:

وفى حَدِيث ابْنِ عَبَّاس أَبُو صَالِح الْكَلْبِيِّ وَأَبُو مخنف وَكلهمُر كنابون-

(الموضوعات لابن الجوزي 1/ 406)

ابن تيمية نے كہا:

لوطبن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب

(منهاج السنة النبوية لابن تيميه: 1/ 59)

امام ذهبي رحمه الله نے کہا:

لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخبارى تالف، لا يوثق به

(ميزان الاعتدال للذهبي: 3/ 419)

دوسرے مقام پر کہا:

أبو مخنف.اسمه لوط بن يحيى.هالك.

(ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 571)

امام سیوطی رحمه اللّٰدنے کہا:

لوط والكلبي كذابان

(اللآليءالمصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/ 355)

امام ابن العراق الكناني رحمه الله نے كها:

لوطبن يحيى أبو هخنف كذاب تألف

(تنزيه الشريعة المر فوعة 1/ 98)

تيسرى علت:

مذكوره سند ميں "كُلُّ قَلْحَدَّيْنِي بَعْضَ هَنَا الْحَدِيثِ،" مجهول بين اور ان مجهول راويوں نے بير روايت كسسے سى اس كا بھى تذكره نہيں اس ليے بير وايت منقطع بھى ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت میں رافضی راوی ہیں اور سند،ضعیف،متر وک اور منقطع

ہے۔اگرالی روایات کو پیش کرکے اپنانام نہاد موقف ثابت کرناہے تو جناب فیضی صاحب کو ہماری طرف سے دادِ تحسین۔موصوف دوسروں کو موضوع حدیث سے اجتناب کا درس دے کربڑے طریقہ سے موضوع روایات

کی بھر مار کرتے ہیں۔

# گورنر کاسب وشتم کرنے کاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 235-234 پر لکھتے ہيں۔

#### ا یک ہی ملا قات کی مار

ابھی ابھی آپ نے بڑھا کہ مغیرہ بن شعبہ کووصیت کرتے ہوئے معاویہ نے دوسری وصیتوں کوتو مغیرہ بن شعبه کی و بانت کی وجه سے ترک کرویا تھا گرشتم علی اور فدمت علی کی وصیت کوترک نہیں کیا تھا، لبذا خودسو چے کہ کیا بیتو قع کی جاسکتی ہے کہ اُنہوں نے زیاد کو بیخصوصی وصیت نہ کی ہوگی، ہرگزنہیں بلکہ وہ ہرگورنرکو بیتایاک وصیت كرنالا زم بجصته يتحيه، يهي وجه هيه كدأن كابركور نرسب وشتم مين پوراپورا حصه ليتنا تفااورجو إس ممل سي كريز كرتا تفاتو أ ہے معزول کردیا جا تھا۔ چتا نچہ امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ آئی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کی عمیر بن اسحاق نے کہا: كَانَ مَرُوَانُ أَمِيْراً عَلَيْنَا سِتَّ سِنِينَ وَكَانَ يَسُبُّ عَلِيًّا كُلُّ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ عُزلَ ، ثُمَّ

اسْتُعُمِلُ سَعِيْدُ بُنُ الْعَاصِ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَايَسُبُّهُ ، ثُمَّ أُعِيدٌ مَرُوَانُ فَكَانَ يَسُبُّهُ.

'' مروان چے سال ہم پر گورنرمقرر رہا اور وہ ہر جمعہ کوسید ناعلی ﷺ پرسب وشتم کرتا تھا، پھراُ ہے معزول کردیا گیا، پھرسعید بن العاص کوعامل بنایا گیا تووہ سب وشتم نہیں کرتے ہتے، پھردوبارہ مروان کومقرر کیا گیا تو و دست وشتم کرتا تھا''۔

(كتباب العلل لبلإمام أحمدج٣ص٢١٦؛ تاريخ دمشق ج٢١ص١٢٩، وج٧٥ص٢٤؟ تاريخ الإسلام للذهبي ج٥ ص ٢٣٢٠٢٣١؛سير أعلام النبلاء للذهبي ج٣ص٤٧٧٤٤١ البداية والنهاية ج١١ ص١١٨ ٣ ، وج ٨ص٤٤٣٦٤ إتـحـاف الخيرة المهرة ج٨ص ٨ ٨حديث٢ ٧ ٧٠ المطالب العالية ج٤ص٢٦٦٩ ٣٣٠وط: ج١٨ ص٢٦٦ حديث٤٥٧)

ریہ بات اُس کتاب میں بھی موجود ہے جوامیرِ شام کی شان اورد فاع میں انتہائی اہم مجھی جاتی ہے اور اُس میں اس کی سند کے راویوں کو بھی تقد کہا گیا ہے۔

(تطهيرالجنان لابن حجرمكيص٢١٠)

### تنصره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

-كداتني أبى قَالَ حَداثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ حَداثنَا بنعون عَ<u>ن عُمَير بْن إِسْحَاق</u> قَالَ كَانَ مَرُوان أَمِيرا عليناسِتسِنين فَكَانَ يسبعليا كل جُمُعَة ثمَّ عزل ثمَّ اسْتعُمل سعيد بن الْعَاصِ سنتَيْن فَكَانَلَا يسبه ثمَّرُ أُعِيد مَرُوان فَكَانَ يسبه . (العلل ومعرفة الرجال 176/3)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

ند کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ کیونکہ سند میں راوی عمیر بن اسحاق کی واضح توثیق موجود نہیں ہے۔اس کی روایت لکھی توجاسکتی ہے مگر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

عميربن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم مقبول.

(تقريب التهذيب 431/1 )

حافظ ابن جوزی نے "عمیر ابن اسحاق" کوالضعفاء میں لکھاہے۔

(الضعفاءوالمتروكون234/2 ابنجوزي)

**نوٹ:** یہ یادرہے کہ متسابل محدثین کی توثیق معتبر نہیں ہوتی۔اورا گربالفرض اس روایت کومان بھی لیاجائے تواس کے برعکس روایات موجود ہیں۔

### مروان کے پیچھے نمازیں پڑھنا!

حضرات حسنین کریمین رضی الله عنهمانے مروان کے پیچھے نمازیں ادا کیں۔

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرُ وَانَ.

'' حضرات کریمبین حسن اور حسین رضی الله عنهمامر وان کے بیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔''

(المصنف لابن ابى شيبة، الصلوة، بأب في الصلوة خلف الامراء، حديث نمبر 7642)

کوئی شخص یہ کہے کہ فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے،اور صحابہ کرام نے فاسق و فاجر کے پیچھے نمازیں باامر مجبوری پڑھی ہیں۔ مگر سے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے نمازیں تو مجبوری کی حالت میں پڑھیں جاسکتی ہیں مگر حضرات حسین کریمین رضی اللہ عنہما ایک ایسے شخص کے پیچھے کیسے نمازیں اداکر سکتے ہیں ؟جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کاان مطلب و معنی میں 'اسب 'اکرے جو مخالفین بیان کرتے ہیں۔

# حضرت عائشه رض الله عنه كى نار اصلى كاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 243-244 پر لكھتے ہيں۔

### ام المومنين عا تشرصد يقدرضي الله عنهاكي ناراضكي

علامه سيدمناظراحس كيلاني لكصة بين:

'' مجر بن عدی کی جلالب شان کاای سے انداز و کیجئے کہ کوف سے شام گر فیار کر کے بیسیج کئے اور بیز خبر مدینہ کینچی توعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے ای وفت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد دوڑ ایا کہ جمر کو ہر گر فتل نہ کرنا الیکن قاصداً س وفت پہنچاجب وہ شہید ہو چکے تھے''۔

(تد وين حديث ص٤٥٤)

علامه مناظراحسن نے بیدواقعہ ابن سعد سے نقل کیا ہے۔ ای طرح اس واقعہ کودوسرے ائمہ نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہم بعض اردو کتب کے حوالہ جات درج کررہے ہیں تا کہ اردوداں قارئین کے لیے استفادہ آسان ہو۔ اس واقعہ کوعلامہ سیدسلیمان ندوی نے بوں ذکر کیا ہے:

'' حجر کا صحابہ میں اُس وقت نہایت افتدار [ مرتبہ ] تھا،اس لیے اس واقعہ کوتمام ملک میں نا گواری کے ساتھ سنا گیا، قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارش کی لیکن قبول نہ ہوئی، مدینہ فبر پینی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنی طرف ہے ایک قاصداُن کی سفارش کے لیے روانہ فر مایا، لیکن افسوں کہ قاصد کے پینیج ہے پہلے ججر کا کام تمام ہو چکا تھا۔اُس وقت جب امیر معاویہ بھی ملئے آئے ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے سب سے پہلے جو گفتگوان سے کی وہ یہ تھی: ''معاویہ ججر کے معاملہ میں تہارا تھل کہاں تھا، ججر کے قبل میں تم خداسے نہ ڈرے؟ امیر معاویہ جواب دیا:اس میں میر اقصور نہیں بقصوراُن کا ہے جنہوں نے گواہی دی۔ ورسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ جی شہدنے کہا:یاام المونین ! کوئی صاحب الرائے میرے ورسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ حقیق نے کہا:یاام المونین ! کوئی صاحب الرائے میرے یاس موجو ونہیں تھا۔

مسروق تابعی راوی بین که حضرت عائشه صنی الله عنها فرماتی تصین که:

خدا کی شم: اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں پھی ہم اُت اور خود داری باتی ہے تو بھی وہ جمرکوان کے سامنے پکڑ واکر شام میں قتل نہ کرتے ، لیکن جگر خوار ہ ہند آگئے جبانے والی آگے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اُٹھ گئے ، خدا کی شم! کوفہ شجاع وخود داری والے عرب رئیسوں کامسکن تھا۔ لبیدنے بچ کہا ہے:

ذَهَبَ الَّذِيُنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمُ وَبَقِيْتُ فِي خَلْفِ كَجِلْدِ الْأَجُرَبِ
لَا يَنُفَعُونَ وَلَا يُرْخِى خَيْرُهُمُ وَيُسَعَسَابُ قَائِلُهُمْ وِإِنْ لَمُ يُتَّعَبُ
لَا يَنُفُعُونَ وَلَا يُرْخِى خَيْرُهُمُ

وہ اوگ چلے گئے جن کے سائے میں زندگی بسر کی جاتی ہے، اب ایسے اخلاف کے درمیان رہ گیا ہوں جوخارثی اونٹ کی کھال کی طرح ہیں ۔

نہوہ نفع پینچاتے ہیں، نہ اُن سے بھلائی کی امید ہے، ان سے باتیں کرنے والوں کی عدوہ نفع پینچاتے ہیں، نہ اُن سے ب

(سيسرتِ عمائشمه رضى الملَّمه عمنهما،لملندوي ص١٢٨،١٢٩،١٤الاستيعاب ج١ ص١٩٩؟أنسابِ الأشسراف لملبلاذري ج٥ص٢٧٧؛تاريخ ابن خلدون،مختصراً ج٣ص١١؟الكامل في التاريخ ج٬ ص٨٤٩مرآة الزمان ج٧ص ٢٣٧)

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

سلیمان ندوی صاحب نے دوروایات نقل کیں ہیں۔اس میں ایک روایات تاریخ طبری کی ہے اور دوسری روایت الاستیعاب ابن عبدالبر کی ہے۔

جناب سلیمان ندوی دیوبندی نے جو بات لکھی اس کامتن ملاحظہ کریں۔

ومؤازرتهوإنقاذه من أيدى الأعداء، وكأن (ض) يوقر هالعلماء والصلحاء و يجلونه و يحترمونه، فشق عليهم ذلك، وسمعت عائشة فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية في جر وأصابه فقدم عليه، وقالت: لولا أنالم نغير شيئا إلا آلت بنا الأمور إلى أشدهما كنا فيه لغيرنا قتل جر، أما والله إن كازما علمت لمسلما حجاجا معتمرا.

قال أبو هنف قال عبد الملك بن نوفل كانت عائشة تقول لولا أنالم تغير شيئا إلا آلت بنا الأمور إلى أشد مما كنافيه لغير ناقتل حجر أما والله إن كان ما علمت لمسلما حجاجا معتمرا.

(تاريخ الطبري -الطبري 232/3)

ولها جمعاوية مرعلى عائشة فاستأذن عليها فأذنت له فلها قعن قالت له: أأمنت أن أخبئ لك من يقتلك وقال: بيت الأمن دخلت قالت: يامعارية أما خشيت الله فى قتل حجر وأصحابه وقال: لست أناقتلتهم إنما قتلهم من شهد عليهم.

(تاريخ الطبرى 232/3والسيرة الحلبية 3/163)

قال أبو هنف وحداثنى عبد الملك بن نوفل عن سعيد المقبرى أن معاوية حين جمر على عائشة رضوان الله عليها فأستأذن عليها فأذنت له فلما قعد قالت له عاوية أأمت أن أخبأ لكمن يقتلك قال بيت الأمن دخلت قالت يامعاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه قال لست أناقتلتهم إنما قتلهم من شهد عليهم. (تأريخ الطبرى - الطبرى 232/3)

وفى رواية أخرى: قالت: يامعاوية أين كان حلمك عن حجر ؛ فقال لها: يا أمر المؤمنين لمريحضرنى رشيد (تاريخ الطبرى 220/3)

قَالَ فِخْلَدَ:قَالَ هِشَامِ:كَانَ فُحُمَّدَاإِذَاسئلعنالشهيديغسل،حدثهم حديث حجر. قَالَ مُحَمَّدٌ:فلقيت عَائِشَة أمرالُمُؤْمِنِينَمُعَاوِيَة -قَالَ فِخلد: أَطْنه بمكة -فَقَالَتْ:يَامُعَاوِيَة،أين

كَانَ حلمك عن حجر ! فَقَالَ لها: يَاأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لحد يحضرنى رشيدا!

وروى مسروق التابعي عن عائشة (ض) قالت: ((أما والله لو علم معاوية أن عندا أهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخن حجرا وأصابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام. ولكن ابن آكلة الأكباد علم أنه قد ذهب الناس، أما والله إن كأنو الجمجمة العرب عزا ومنعة وفقها، ولله در لبيد حيث قال:

ذهبالذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلدالأجرب يتأكلون مغالة وملاذة ... ويعاب قائلهم وإن لم يشغب

(الاستيعاب لابن عبد البر 332/1، انظر ديوان لبيد 156-157)

(سيرةالسيدةعائشة أمرالمؤمنين رضى الله عنها 197/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذکوره روایت جناب قاری فیضی صاحب نے سید سلیمان ندوی دیو بندی کی کتاب سے نقل کی ہے، مگر جناب نے ان روایات کی تحقیق کرنامناسب نہ سمجھا۔اور وہ اس لیے کہ ان روایات کی حقیقت سامنے نہ آسکے۔ مگر مذکورہ روایات قابل احتجاج نہیں ہے۔

### تاريخ طبري كي روايت كالتحقيقي جائزه!

ابن جریر طبری کی بیان کردہ سند قابل جحت نہیں۔

### ىهلى علت:

ابن جریر طبری سے ابو مخنف تک سند موجود نہیں ہے۔اس لیے ایسی بے سر ویااور منقطع روایات جناب فیضی صاحب ہی سنجال کرر کھیں۔

### دوسرى علت:

طبری کی سند مین ابو مخنف را فضی اور کذاب راوی ہے جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

امام أبوحاتم الرازي رحمه الله نے كها: متروك الحديث

( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/ 182)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ سند منقطع اور ضعیف ومتر وک ہے اور ابو مخنف جیسے کذاب ورافضی راویوں کی روایت سے استدلال جناب فیضی صاحب کاہی کمال ہے۔

### الاستيعاب كي روايات كالتحقيقي جائزه!

ابن عبدالبرنے جو سند بیان کی ہے اس کی سند مکمل نہیں ہے، جبکہ اس کی مکمل سند علامہ بلازری نے اپنی کتاب الانساب میں نقل کی ہے۔ مگریہ سند بھی قابل ججت نہیں۔ وَحَدَّنَنِي أَبُوفِرَاسِ الشَّامِيُّ عَن هِ شَاهِ بَنِ الْكَلِيِّ عَن أَبِيهِ أَنَّ مَسْرُ وقًا قَالَ، قَالَتُ عَائِشَةُ حِينَ قُتِلَ حَجَرٍ عِينَ قُتِلَ حَجَرٍ عَلَى قَتُلِ حَجَرٍ عِينَ قُتِلَ حَجَرٍ وَيَكُ أَنُ عِنْكَ أَهُلِ الكوفة منعة وغيرا ما اجترأ على قَتُلِ حَجَرٍ وَأَصْعَابِهِ، وَلَكِنَّ ابْنَ آكِلَةِ الأَكْبَادِ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ قَلُ ذَهَبُوا، للَّهِ وَلَّ لَبِيدٍ حِينَ يَقُولُ: ذَهَبُوا اللَّهِ وَلَكِنَّ ابْنَ آكِلَةِ الأَكْبَادِ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ قَلُ ذَهَبُوا، للَّهِ وَلَّ لَبِيدٍ حِينَ يَقُولُ: ذَهَبُ النَّامِ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَرَبِ.

(جمل من أنساب الأشراف 263/56، رقم 692)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایات قابل جحت نہیں ہے۔

بهلی علت:

مَدُ كُورُهُ رُوايت مِينِ" أَبُو فِرَاسِ الشَّاهِيُّ "ضعيف ومتروك ہے۔

منكر الحديث.

امام بخاری فرماتے ہیں۔

(التاريخالكبير 49/8)

نوٹ: موصوف فیضی ذراغور سے امام بخاری کی جرح منگرالحدیث پڑھ لیں کیونکہ جناب معتر ض امام بخاری

#### کے منکرالحدیث کو سخت ترین جرح مانتے ہیں۔

محدث ابن الجوزي نے فرمایا:

مُؤَمل بن سعيد بن يُوسُف أَبُو فراس الرَّحِبِي الشَّاهي يروى عَن أَبِيه وَأسد بن وَاعَة روى عَن أَبِيه وَأسد بن وَاعَة روى عَنهُ سُلِيَة الجنائزى قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن حَبَان لَا ادرى مِنْهُ وَقع الْمُنكر أمر من سُلِيَة الإَن سُلَيْة ان كَانَ يروى الموضوعات عَن الْأَثْبَات فقد بَطل الإحْتِجَاجِ بِمَا يرويانه. (الضعفاء والمتروكون 31/3)

#### دوسرىعلت:

مذ کوره روایت میں ہشام بن محمد الکلبی رافضی ضعیف و متر وک راوی ہے۔ جس کی تفصیل بیان کی گئی

ہے۔

امام ابن العراق الكناني رحمه الله نے كها:

هشامربن محمدبن السائب الكلبي الاخباري النسابة اتهم بالكنب

(تنزيه الشريعة المرفوعة لابن العراق: 1/ 123)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جناب کے پیش کر دہروایت ضعیف اور متر وک ہیں۔اورایسے رافضی اور

متر وک رایوں کی روایات سے استدلال کر ناجناب فیضی صاحب کاہی کر شمہ ہے۔ <u>جناب تو دو سروں کو ضعیف</u>

اور موضوع روایت سے استدلال نہ کرنے کادر س دیتے ہیں مگر خود جناب ایسی روایات سے استدلال کرنے میں

اور تو تنون روایت سے اسلامان به ترہے در ن دیے ہیں تر ور بناب میں روایات ، سدن کر دیاب میں رہایات ، سدن کرے میں ید طولی رکھتے ہیں۔ موصوف کو کچھ تواپنے نام نہادر یسر چی اسکالر ہونے کا بھر م رکھنا چاہیے تھا۔اس مقام پر جناب

يعنى بے حياباش! ہر چه خوابى كن:

# المام حسن بصرى كى ناراضگى كاالزام!

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص254 پر لکھتے ہیں۔

ا مام حسن بصری ﷺ نے وقتا فو قتا کی مقامات پرسیدنا جمرین عدی ﷺ کے قتلِ ناحق پر مختلف الفاظ میں افظار دنج فرمایا۔ چنا نجہ میادک بن فضالہ بیان کرتے ہیں:

سَسِمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : وَ قَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ وَقَتْلَهُ حُجُرًا وَأَصْحَابَهُ : وَيُلّ لِّمَنُ قَتَلَ حُجُراً وَأَصْحَابَ حُجُر.

''میں نے حسن بھری ﷺ کو سنا، جبکہ اُنہوں نے معاویہ کااوراُس کا حجراوراُن کے ساتھیوں کو آل کرنے کا ذکر کیا تو فر مایا: حجر بن عدی اوراُن کے اصحابﷺ کے قاتل کے لیے ہلاکت ہے''۔

(الاستيعاب ج ١ ص ٩ ٩ ١ ؛ بغية الطلب ج ٥ ص ١ ١ ١ ٢ ؟ الأنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ ص ٢٧٣)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

قَالَ أَحْمَلُ: وَحَلَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الْوَاسِطِيُّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: حَلَّ ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: حَلَّ ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ-وَقَلُ ذَكَرَ مُعَاوِيَةً وَقَتْلَهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَهُ: وَيُلُّ لِمَنْ قَتَلَ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ. الْحَسَنَ يَقُولُ-وَقَلُ ذَكَرَ مُعَاوِيَةً وَقَتْلَهُ حُجْرًا وَأَصْحَابَهُ: وَيُلُّ لِمَنْ قَتَلَ حُجْرًا وَأَصْحَابَ حُجْرٍ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (331/1)

الاستيعاب كى سندكى شحقيق!

ابن عبدالبر کی نقل کر دہ سند قابل حجت نہیں ہے۔

بهلی علت:

ابن عبدالبرسے" احمد بن محمد" تک سند نامعلوم ہے۔اس لیے بیر سند منقطع ہے۔اورا گراس کی سند جناب معترض کو معلوم ہے تواس کے راوی اوران کی توثیق پیش کریں۔

#### دوسرىعلت:

مذ کوره سند میں راوی" احمد بن هجید "ضعیف راوی ہے۔

• علامه سبط ابن العجمي لكصة بين-

قَالَ بن عدى كذبوه وَأنكرت عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَشُيّاء قَالَ النَّهَبِيّ قلت فَمن أباطيل.

(الكشف الحثيث 28/1)

- امام دار قطنی فرماتے ہیں:ضعیف. «(لسان المیزان 257/1)
  - امام ابوحاتم فرماتے ہیں:

ولمرأحدث عنه لما تكلموا فيه. (الجرح والتعديل 75/2)

• محدث ابن الجوزي لكھتے ہيں۔

قَالَ ابْن عدى كذبوه وَأنكرت عَلَيْهِ أَشْيَاء. (الضعفاء والمتروكون 84/1)

علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

قال ابن عدى يكتب حديثه مع ضعفه. (المغنى في الضعفاء 54/1)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

قال بن عدى كذبولا. (لسان الميزان 594/1)

اس تحقیق سے معلواہوا کہ مذکورہ راوی ضعیف ہے اور اس پر کذب کاالزام بھی ہے۔ **اور فیضی صاحب کی نام نہاد** 

## تحقیق کے مطابق توبیر وایت موضوع بنتی ہے۔

## تىسرى علت:

مذکورہ روایت میں راوی"عثمان بن الھیشھ" مختلف فیہ ہونے کے ساتھ ،مختلط راوی ہے۔اوریہ ایک طالبعلم پر بھی عیاں ہے کہ حافظ خراب ہونے والے راوی کی حافظہ خراب ہونے کے بعد والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

محدث ابن الکیال نے عثمان بن الهیشم کومختلط راویوں میں لکھاہے۔

عثمان بن الهيشم بن جهم بن عيسى العبدى أبو عمر و البصرى المؤذن

(الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات 488/1)

• محدث ابن سبط العجمی نے بھی عثمان بن الھیشمہ کو مختلط راویوں میں شار کیا ہے۔

(الاغتباط يمن رهي من الرواة بالاختلاط 239/1)

امام ابوحاتم فرماتے ہیں:

كان صدوقا غير أنه بأخرة كان يتلقن ما يلقن. (الجرح والتعديل 172/6)

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

عثمان بن الهيشم المؤذن؛ قال صدوق، كثير الخطأ. (سؤالاته الحاكم: 408)

جناب قاری صاحب ذرایہ بھی مطالعہ فرمالیں کہ کثیر الخطاء راویوں کی روایت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایسے متر وک اور ضعیف رایوں کی روایت کے ذریعے ایک صحابی رسول ملٹی کیاڑیم کی عظمت اور شان پر

ہے ؟ایسے متر و ک اور تعلیف رایوں ی روایت ۔ اعتراض کر ناایک عالم کے شان کے مطابق نہیں۔

چونھی علت: ٰ

مذ کوره روایت میں راوی "مبارك بن فضاله" اگرچه صدوق ہے مگر راوی په بھی متكلم فیہ ہے۔

• امام بيهقى لكھتے ہيں:

لا يحتجبه والسنن الكبرى: 8/63)

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

وقال ابن هانيء: وسئل (يعنى أبا عبد الله) عن الربيع، ومبارك، أيما أحب إليك؟ قال: الربيع أحبإلى، ومبارك كان يرسل، ليس حديثه بالقوى.

(سؤالاته ابن هانيء: 2256)

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

مبارك بن فضاله لين كثير الخطأ، بصرى، يعتبر به. (البَرُقانِي: 477).

محدث ابن الجوزى فرماتے ہیں:

كأن يحيى بن سعيد لا يرضاه وضعفه أحمد بن حنبل وقال لرجل سأله عن مبارك ((دع مبارك)) ولم يعبأ به وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث وقال السعدى يضعف وقال أبو زرعة يدلس ـ (الضعفاء والمترو كين 33/3)

حافظ علاءالدین مغلطائی فرماتے ہیں۔

وذكر العقيلي وابن الجارود والبلخي وأبو العرب والبرقى في «جملة الضعفاء»

(إكمال تهذيب الكمال 58/11)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ الاستیعاب کی روایت منقطع وضعیف اور متر وک ہے۔

## الانساب كي روايت كالتحقيقي جائزه!

علامہ بلازری نے اس کی سنداپنی کتاب میں الانساب میں نقل کی ہے۔

حَدَّ ثَنِي شيبان بُن فروخ عَ<u>نُ عَمَان البرى «قَالَ: إكان الحسن إ</u>ذا ذكر مُعَاوِيَة قَالَ: ويل مُعَاوِيَة من حجر وأصحاب حجر ، ياويله الجمل من أنساب الأشر اف5/265)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

ند کوره روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ کیونکہ " عُثمان بن مقسم الّبری "ضعیف راوی ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

كذبه غير وَاحِن عَنهُ مَنَا كِير. (المغنى فى الضعفاء 430/2) نوط: فيض صاحب الاحاديث الموضوعه ص 83 پر منا كير پر موضوع كاطلاق كرتے ہيں۔ علامہ ذہبی دوسری جگہ فرماتے ہیں:

عُثْمَان الْبرى هُوَ ابْن مقسم مَثْرُوك قد ذكر . (المغنى في الضعفاء 430/2)

#### علامه ذهبي ميزان الاعتدال مين فرماتي بين:

- تركه يحيى القطان، وابن المبارك.
  - وقال أحمد: حديثه منكر.
  - وقال الجوزجاني: كذاب.
- وقال النسائي والدارقطني: متروك.
- وقال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة.
- قال يحيى بن معين: عثمان البرى ليس بشئ هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.
- قال ابن عدى: عامة حديثه مما لا يتابع عليه إسنادا ومتنا، وهو ممن يغلط الكثير، ونسبه قوم إلى الصدوق، وضعفو لا للغلط الكثير، ومعضعفه يكتب حديثه.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 58/3)

#### امام نسائی فرماتے ہیں:

#### مَثْرُوك الحديث (الضعفاء والمتروكون 75/1)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت ضعیف اور متر وک ہے۔اب الیی روایات پر اپنی تحریر کی بنیادر کھنا کون سی علمی روش ہے؟ جناب نے جس طرح اپنے ہی مقرر کر دہ اصول کے تحت موضوع روایات سے استدلال کیا ہے،اس کی مثال نہیں ملتی۔

# الم حسن بقری کے مشہور قول کی شخفیق!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص255 پر لكھتے ہيں۔

نيزامام حسن بصرى المشكام شهور تول ہے:

أَرْبَعُ حِصَالٍ كُنَّ فِي مُعَاوِيَةَ ، لَوْلَمُ يَكُنُ فِيْهِ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً لَكَانَتُ مُوْلِمَ يَكُنُ فِيْهِ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً لَكَانَتُ مُوْمِيعَةً : إِنْتِزَاءُ هُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالسُّفَهَاءِ حَتَّى ابْتَزَّهَا أَمْرَهَا بِغَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ وَفِيْهِمُ بَقَايَا الصَّحَابَةِ وَذُو الْفَضِيلَةِ ، وِإِسْتِخُلَافُهُ ابْنَهُ بَعْدَهُ سِكِينًوّا خَمِينُوّا ، يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ وَيَضُوبُ بِالطَّنَابِيُو ، وَإِدْعَاءُ هُ زِيَادًا ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَقَتْلُهُ حُجُرًا ، وَيَلَا لَهُ مِنْ حُجْرٍ مَوَّتَيْنِ.

'' چارہا تیں معاویہ میں تھیں،اگران میں سے فقط کوئی ایک بات بھی اُن میں ہوتی تووہ اُن کی ہلا کت کے لیے کافی ہوتی:

ا۔ اُن کاامت پر بلامشورہ بے دقو ف لوگوں کو چڑھادیتا، یہاں تک کہ اُنہوں نے امت کا حق زبردیتی چھین لیا، جبکہ اُمت میں بقایاصحا بداورار باسے فضیلت بھی موجود تھے۔

۲ ۔ أن كا إلى بعدا بي نشى اورشرا بى بينے كوخليفه بنانا، وہ ريشم پېنتا تھااور مزامير بجاتا تھا

سے ۔ اُن کا زیادا بن اہیکوابوسفیان کا بیٹا بنادینا، جبکہ رسول اللہ مٹھینینم کا ارشاد ہے: بچے شوہر کا ہونا ہے اور زانی کے لیے پھر ہوتے ہیں

۳۔ اوراُن کاسیدنا جربن عدی دلی آل کرنا، جربن عدی دلی کو کہ سے اُن کے لیے دوہری بلاکت ہے'۔

(تاريخ الرسل والملوك والأمم ج٥ص ٢٧٩؛ مرآة الزمان ج٧ص ٢٣٨؛ الكامل في التاريخ ج٣ ص٨٨؛ البداية والنهاية ج١١ ص ٤٢٨)

## تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

مذکورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔اس قول کی سند مذکورہ بیان کروہ حوالہ جات میں امام طبری نے تاریخ ابن جریر نقل کی ہے۔

قَالَ أَبُو عَنف:عن الصقعب بن زهير،عن الْحَسَن، قَالَ: أربع خصال كن في مُعَاوِيَة، لو لَمُ يَكُنُ فِي عَنف عن الصقعب بن زهير،عن الْحَسَن، قَالَ: أربع خصال كن في مُعَاوِيَة، لو لَمُ يَكُنُ فِيهِ منهن إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه عَلَى هَزِيدِ الأمة بالسفهاء حَتَّى ابتزها أمرها بغير مشورة مِنْهُمُ وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة، واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا، يلبس

الحرير ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زيادا، وقدرقال رسول اللهص: الولدللفراش، وللعاهر الحجر،

وقتله حجرا، ويلالَهُ من حجر! مرتين (. تاريخ الطبري 279/5)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کوره روایت کی سند متر و ک اور نا قابل احتجاج ہے۔

يهلى علت:

مذكوره روايات ميں راوى "لوطبن يحيى، أبو هخنف" رافضى كذاب ہے۔

امام ذہبی لکھتے ہیں۔

- لوطبن يحيى أبو هنف أخبارى تالِف لا يُوثَق بِهِ.
  - تركهأبوحاتموغيره.
  - وقال الدارقطني:ضعيف.
  - وقال ابن معين: ليس بثقة.
    - وقال مَرَّةً:ليسبشيء.
- وقال ابنُ عَدِيِّ: شيعي محترق صاحب أخبار همر

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 419/3)

## دوسرى علت:

راقم کی تحقیق کے مطابق مذکورہ روایت میں راوی "الصقعب بن زهید" کاساع "حضرت حسن البصری" سے نہیں یعنی سند بھی مقطع ہے۔ اگر جناب قاری فیضی صاحب پہلے راوی کاساع ثابت کریں پھر دلیل میں اس روایت کو

ذكر كرين تومناسب رويه ہو گا۔و گرنه ايسي روايات سے استدلال علمي بديا نتی ہو گی نه كه تحقیق۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ پیش کر دہروایت ضعیف ومتر وک ہےاور رافضی راوی کی کذب بیانی ہے۔

## گورنرِ معاویه کی برهمی کی شخفیق:

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص256 پر لكھتے ہيں۔

فَلَمَّا بَلَغَ الرَّبِيْعَ بُنَ زِيَادِ بِحُرَاسَانَ قَتُلَ حُجُرٍ سَخِطَ لِلْلِكَ وَقَالَ: لَاتَزَالُ الْعَرَبُ تُقْتَلُ بَعْدَهُ صَبُراً، وَلَوْ نَكُرُوا قَتْلَهُ مَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنُ ذَلِكَ، لَاتَزَالُ الْعَرَبُ تُقْتَلُ بَعْدَهُ صَبُراً، وَلَوْ نَكُرُوا قَتْلَهُ مَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنُ ذَلِكَ، لَا كَنَّهُمُ أَقَرُّوا فَذَلُوا، ثُمَّ دَعَا بَعْدَ صَلاقِ جُمْعَةٍ لِأَيَّامٍ مِّنْ خَبْرِهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنِّي لَكَ مَلِكَ الْحَيَاةَ، وَإِنِّي دَاعٍ فَأَقِينُوا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي قَدْ مَلِلْتُ النَّاسُ: فَمَ خَوْجَ فَمَا تَوَاتَرَتُ ثِيَابُهُ عَنْ مَنْ عَيْرُ مَا تَوَاتَرَتُ ثِيَابُهُ وَمَانَ مِنْ يَوْمِهِ.

"جب رئیج بن زیاد کوخراسان میں قتل جرکی خبر کینجی تو وہ ناراض ہوئے اور فرمایا: اس کے بعد عرب ہمیشہ بہیانہ طور پر تل کیے جائیں گے، اگر اُنہوں نے اس قمل پر آ واز بلند کی ہوتی تو وہ خود کو محفوط کر چکے ہوتے ، لیکن چونکہ وہ خاموش رہ تو ذلت اُن کا مقدر ہوگئ ۔ پھرا نہوں نے اُن بی ایام میں نماز جعد کے بعد لوگوں کوفر مایا: میراول زندگی ہے بھر چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ پھرا نہوں نے بارگاہ اللی میں ہاتھ بلند کر کے عرض کیا: اے اللہ! اگر تیری بارگاہ میں میرے لیے کچھ خیر ہے تو مجھے جلد ہی اپنی طرف اُٹھا لے، لوگوں نے آمین کہا۔ پھروہ باہر میں میرے لیے کچھ خیر ہے تو مجھے جلد ہی اپنی طرف اُٹھا لے، لوگوں نے آمین کہا۔ پھروہ باہر فکلے تو اپنے کپٹر وں کونہ سنجال پائے تھے کہ گر گئے ، سوانہیں اُٹھا کر اُن کے گھر پہنچایا گیا، اور اُس دن وہ وفات یا گئے''۔

(تماريخ ابن خلد ون ج٣ص١٧ ؛تاريخ الطبريج ٥ ص ١ ٢٩ ؛الكامل في التاريخ ج٣ص ٨٩ ، مرآة الزمان ج٧ص ٠ ٢٩ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص ٢٥٩)

### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

ابن جريرالطبري لكھتے ہيں:

قَالَ على: وأخبرنى مُحَبَّى بن الفضل، عَن أَبِيهِ قَالَ: بلغنى ان الربيع ابن زياد ذكر يَوْمًا بخر اسان حرب على: وأخبر في مُحَبَّى بن الفضل، عَن أَبِيهِ قَالَ: بلغنى ان الربيع ابن زياد ذكر يَوْمًا بخر اسان حرب عدى، فَقَالَ: لا تزال العرب تقتل صبرا، ولكنها أقرت فنلت، فمكث بعد هذا الكلام جمعة، ثُمَّ خرج في ثياب بياض في يوم جمعة، فقالَ: أيُّهَا النَّاسُ إنى قَلُ مللت الحياة، وإنى داع بدعوة فأمنوا ثُمَّ رفع يده بعد الصَّلاة، وقالَ:

اللهم إن كأن لى عندك خير فاقبضني إليك عاجلا وأمن الناس فخرج فما توارت ثيابه حَتَّى سقط فحمل إلى بيته واستخلف ابنه عَبْد الله و رتاريخ الطبري 291/5)

ر وایت کی اسناد ی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىل چەرى عات:

مذكوره رويات ميں راوى "مُحَيِّد بِنِ الفضل العبسى" محدثين كرام كى نزديك متر وك وضعيف راوى ہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

اليس بشيء، حديثه حديث أهل الكنب. «العلل» (3601).

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

محمد بن الفضل بن عطية الخراساني قال متروك. (البَرُقانِيّ: 452).

امام دار قطنی اپنی دیگر تصانیف میں لکھتے ہیں۔

متروك الحديث. (العلل» 1405،و «السنن» 981)

• امام بيهقى لكھتے ہيں:

متروك (السنن الكبرى: 348/4)

امام بخاری فرماتے ہیں:

سكتواعَنهُ (الضعفاء الصغير 105/1)

• امام نسائی فرماتے ہیں:

مَتُرُوك الحَدِيث. (الضعفاء والمترو كون، رقم: 542)

امام یحیی بن معین فرماتے ہیں:

ومحمدبن الفضلبن عطية خراساني كذاب

(من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال 106/1)

#### حافظ علاءالدين مغلطائي لكصة بين:

- قال البخارى فى "التاريخ الكبير": همى بن الفضل بن عطية المخزو هى سكن بخارى، سكتوا عنه، رمالا ابن أبي شيبة.
  - وفي كتاب أبي الفرج: كأن ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه،
    - وقال النسائي: متروك الحديث.
- وذكرة العقيلي وأبو العرب، والبلخي، والفسوى، وابن شاهين في جملة الضعفاء والبرقي في جملة الضعفاء والبرقي في جملة الكذابين والقدرية.
  - وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
  - وفي كتاب أبي إسحاق الصريفيني: قال الإمام: ومحمدهذا ممن لا يرتاب في تركه،
    - وقال أبوسعيد النقاش: روى عن زيد بن أسلم ومنصور الموضوعات.
- وقال أبو عبدالله الحاكم: روى عن أبى إسحاق وداود بن أبى هند أحاديث موضوعة، كتب عنه بالعراق وخراسان.
  - وقال ابن سعد: متروك الحديث.

(إكمال تهذيب الكمال310/10درقم:4256)

#### حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

- قال عبدالله بن أحمد عن أبيه ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب
- وقال بن معین ضعیف وقال مرة لیس بشیء ولایکتب حدیثه وقال مرة کان کذابالم
  - وقال بن المديني روى عجائب وضعفه
  - وقال عمروبن على مبروك الحديث كناب
    - وقال المفضل الغلابي ليسبثقة
      - وقال أبوزرعة ضعيف الحديث

- وقال أبو حاتم ذاهب الحديث ترك حديثه
- وقال مسلم والنسائي وابن خراش متروك الحديث
  - وقال النسائي وابن خراش أيضا كذاب
    - وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث
      - وقال أبو داو دليس بشيء
  - وقال الدارقطني ضعيف وقال مرةمتروك
- وقال بن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار وقال بن عدى وعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه
- وقال عبد السلام بن عاصم سمعت إسحاق بن سليمان وسئل عن حديث من أحاديثه قال تسألوني عن حديث الكذابين
- وقال صالح بن الضريس سمعت يحيى بن الضريس سمعت يحيى بن الضريس يقول لعمر و بن عيسى ألمر أنهك عن حديث هذا الكذاب
  - وقال الخطيب سكن بخارى وحدث بها بمناكير وأحاديث معضلة
  - وقال البخاري سكتوا عنه سكن بخاري رماه بن أبي شيبة يعني بالكذب
    - وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث
  - وقال الحاكم أبو عبدالله روى عن أبى إسحاق وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة

(عهذيب التهذيب 401/9)

نوٹ: ایسے کذاب اور متر وک راوی کی موضوع روایت سے جناب فیضی استدلال کرتے ہیں اور مخالف پر فقرہ بازی اور جملے کتے ہوئے انہیں کچھ احساس ندامت نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت کی ذات پر جس طرح کی فتوی بازی کی گئی وہ قابل مذمت ہے۔ اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ ص 59 میں امام بخاری کے سکتو اعدہ کے بارے میں موصوف نے جو لکھا ہے انہیں جناب خود بھی پڑھ لیں تواہی روایت پیش کرنے کی جسارت نہ کریں۔

### دوسرىعلت:

مذكوره روايت ميں راوى "الفضل بن عطية "راوى بھى مختلف فيدراوى ہے۔

ابن حبان فرماتے ہیں:

وذكرهبن حبان فى الثقات وقال يعتبر حديثه من غيررواية ابنه عنه لأن ابنه فى الحديث ليسبشىء. ( تهذيب التهذيب 281/8 )

اور محدث ابن حبان کی تصر تک کے مطابق اس کی حدیث کو بطور اعتبار استدلال کیاجاسکتاہے، مگر "مُحَمَّدِ بُنِ الفضل العبسی" بی العبسی" بی روایت سے نہ ہو۔ مگریہ روایت قابل ججت نہیں کیونکہ اس میں "امُحَمَّدِ بُنِ الفضل العبسی" بی روایت کر ررہاہے۔اس لیے محدث ابن حبان کے قول کے مطابق یہ روایت قابل قبول نہ ہوگی۔

اس شخفیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت میں کذاب اور متر وک راوی ہیں جس کی وجہ سے روایت سے استدلال کرنا باطل اور مر دود ہے۔ دوسروں کو کذاب راوی کی روایت پر طعنہ دینااور خودایسے کذاب راوی سے استدلال کرنا، بیر مہارت جناب فیضی صاحب کوہی حاصل ہے۔

# گورنر معاویه کی بر ہمی کی شخفیق!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص256 پر لكھتے ہيں۔

امام بلاذری کے ہاں حضرت رہیج بن زیاد کے جوالفاظ ہیں، اُن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اس سے

قبل" صَبْرًا" (بغير جنّك، بغير عداور بلاجرم) قلّ نبيس بوتا تها ـ وه فرمات جين

أَلَّا إِنَّ الْفِتُنَةَ قَدُ كَالَتُ تَكُونُ وَلَمْ يَكُنُ قُتُلَ الصَّبْرِ.

''سنو!اس مے بل فتنہ تو تعالیکن ظلماً بہمانیل ہوتانہیں تھا''۔

(أنساب الأشراف ج٥ص ٢٧٦٠٢٧٥)

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

وحداثت عَ<u>نُ عثمان بُن مقسم البري</u>عن الحسن، وكان مع الربيع بن زياد بناحية خراسان قَالَ،

قَالَ الربيع لما بلغه قتل حجر وأصحابه: ألا إن الفتنة قد كانت تكون ولم يكن قتل الصبر.

جملمن أنساب الأشراف 267/5

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

علامہ بلازری نے "عثمان بن مقسم البری" تک سند نہیں لکھی۔اس لیے سند میں نامعلوم اور مجہول راوی ہیں۔شاید موصوف کو بیر معلوم ہو کہ مجہول اور منقطع سند ضعیف ہوتی ہے۔

### دوسرى علت:

مذكوره روايت ميں "عثمان بن مقسم البرى" ميں متروك وكذاب راوى ہے۔

#### علامه ذهبي ميزان الاعتدال مين فرماتي بين:

- تركه يحيى القطان وابن المبارك.
  - وقال أحمد: حديثه منكر.

## نوط: موصوف فیضی کوالاحادیث الموضوعه ص83 پر "منکر"کے بارے میں اپنااصول تویاد ہوگا کہ منکرر وایت

### موضوع ہوتی ہے۔

- وقال الجوزجاني: كذاب.
- وقال النسائى والدار قطنى: متروك.
- وقال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط، صاحب بدعة.
- قال يحيى بن معين: عثمان البرى ليس بشئ هو من المعروفين بالكنب ووضع الحديث.
- قال ابن عدى: عامة حديثه مما لا يتابع عليه إسنادا ومتنا، وهو من يغلط الكثير، ونسبه قوم إلى الصدوق، وضعفو للغلط الكثير، ومعضعفه يكتب حديثه.

رميزان الاعتدال في نقد الرجال 58/3)

#### امام نسائی فرماتے ہیں:

مَتُرُوك الحَيِيث. (الضعفاء والمتروكون 75/1)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت ضعیف اور متر وک ہے۔ کچھ تواحساس ندامت ہونا چاہیے کہ خود حدیث منکر کوموضوع قرار دیا مگر صحابی کی مخالفت میں بیراصول بھول گئے۔

## قاتل جربن عدى رضى الله عنه كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 259-258 پر لکھتے ہیں۔

قاتلِ حجر ﷺ پرالله عَلَيْ اورا مِل آسال كاغضب

بعض مرسل اور مرفوع احادیث میں نبوی پیش کوئی آئی ہے کہ عذراء کے مقام پرسات افراد کوظلم آفتل کیا جائے گا۔ چنانچہ امام فسوی اور دوسرے محدثین کرام عبداللہ بن رزین عافق سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ: يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ سَيُقْتَلُ مِنْكُمُ سَبُعَةُ نَفَرٍ بِعَذُرَاءَ ، مَثَلُهُمُ كَمَثَل أَصُحَابِ الْأَخُدُودِ ، فَقُتِلَ مُجُرُ بُنُ عِدِيٍّ وَأَصْحَابُهُ.

'' میں نے سید ناعلی بن انبی طالب ﷺ کو بیان کرتے ہوئے سنا: اُسے اہل عراق! عنقریب تم میں سے سات افراد کو عذراء کے مقام پر قتل کیا جائے گا، اُن کی مثال ایس ہے جیسی اصحاب الاخدود کی ، پس سید نا جربن عدی اور اُن کے ساتھی قل کیے گئے''۔

(المعرفة والتاريخ ج٣ص١٦٤)تاريخ دمشق ج١٢ ص٢٢)

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

قال يعقوب بن سفيان ثنا ابن بكير، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً ، حَلَّاثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عن عبد الله بن أبي رزين الغافقي قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعند اء، مثلهم كمثل أصاب الأخدود فقتل حجر بن عدى وأصحابه.

(المعرفةوالتاريخ320/32)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

مركورهروايت مين"عبدالله بن لهيعة "ضعيف --

• علامه بيه فرماتي بين - لا يحتبّ به (السنن الكبرى: 1/302و 5/343).

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں۔

يتفرد بإسنادة ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجّبه (السنن الكبرى: 108/4).

- امام دار قطنی فرماتے ہیں۔ وقال السّارَ قُطنِیّ: لا یحتجبه. (العلل: 3475)
- علامه زجي فرماتي بيل قلت العمل على تضعيف حديثه. (الكاشف 590/1)

#### دوسرىعلت:

مذکورہ روایت میں"عبداللہ بن لھیعة" کا حافظہ بھی خراب تھا۔اور اصول حدیث ہے کہ مختلط راوی کی روایت حافظہ خراب ہونے کے بعد کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔

محدث سبطابن العجمی فرماتے ہیں:

الكلام فيهمعروفوقال بعضمشا يخي فيما قرأت إنه نسب إلى الاختلاط انتهى والعمل على تضعيف حديثه والله أعلم .

(الاغتباط بمن رهي من الرواة بالاختلاط 190/1)

### تىسرى علت:

مذکورهروایت میں "عبدالله بن أبی رزین" مجهول راوی ہے۔اور مجهول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

لايدرىمن هو. (لسان الميزان - ابن حجر 261/7)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جناب معترض جس روایت کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں وہ ضعیف اور نا قابل استدلال

## حضرت عائشه رضى الله عنها كا قول!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 260-259 پر لكھتے ہيں۔

امام بیمقی رحمة الله علیه نے سیدناعلی الطبیع کے موقوف قول کوجس مرفوع ومرسل حدیث سے تقویت دیے کا قصد فر مایا ہے وہ بیہ ہے:

عَنُ أَبِي الْأَسُودِ قَالَ: دَحَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ: مَا حَمَلَكَ

امام بیمقی رحمة الله علید نے سیدناعلی الطبیع کے موقوف قول کوجس مرفوع ومرسل حدیث سے تقویت دیے کا قصد فر مایا ہے وہ بیہے:

عَنُ أَبِى الْأَسُودِ قَالَ: دَحَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى عَلَيْ فَتُلَ أَمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنِّي وَأَيْتُ قَتَلَهُمُ عَلَى قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنِّي وَأَيْتُ قَتَلَهُمُ إِصَّلَاحًا لِلْأُمَّةِ ، وَأَنَّ بَقَاتَهُمُ فَسَادٌ ، فَقَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَيْقَالُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَيْقَالُ بِعَدُوا ءَ نَاسٌ يَغُضِبُ اللّهُ لَهُمُ وَأَهْلُ السَّمَاءِ.

''حضرت الوالاسود بيان كرتے بيل كه معاوية أم المونين سيده عائشرضى الله عنها كے بال حاضر ہوئے قو أنہوں نے فرمایا: تهميں كس بات نے الل عذراء جراوران كے ساتھوں كے قل پر أبھارا؟ أنہوں نے كہانيا م المونين! بيس نے أن كونل بيس امت كى اصلاح اوران كى بقاء بيس امت كى اصلاح اوران كى بقاء بيس امت كا فساد تم جما تھا۔ فرمایا: بيس نے رسول الله مثل بين موئے ساتھا؛ عقريب عذراء كے مقام پر بچھلوگ قتل كيے جائيں گے، أن كى وجہ سے الله تعالى اور الل آسان غضب تاك ہوں گئے۔

(المعرفة والتاريخ ج٣ص١٧ ٤ ؛دلائل النبوة للبيهقيج ٣ص٥٥ ٤ ؛تاريخ دمشق ج٢ ١ ص٢٢٧ البداية والنهاية ج٩ص٦ ٢٢ ؛ الخصائص الكبرى ج٢ ص ٢٤٠ ؛ وط: بتحقيق خليل هراس، ج٢ ص ٥٠٠ ؛ سبل الهـ دى ج١٠ ص ١٥ ١ ؛ كنز العمال ج١ ١ ص ١ ٢٦ حديث ٣٠٨٨٧ وص ١٩٤ حديد

٣١١٩٢ وج١٩ ص٥٨٨ حديث ٢٧٥١٠)

### تنفره:

پیش کرده روایت کی سند علامه فسوی نے اپنی کتاب المعرفة والتاریخ میں نقل کی ہے۔ امام بیھی نے دلاکل النبوه میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور ابن کثیر نے روایت مذکورہ کو علامہ فسوی کی ہی سند سے نقل کیا ہے۔ اس لیے علامہ فسوی کی سند پر تحقیق پیش خدمت ہے۔ مذکورہ رویات کی سند اور متن ملاحظہ کریں۔

وقال يعقوب بن سفيان حدثنا حرملة ثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عنداء حجرا وأصحابه؛ فقال: يا أم المؤمنين انى رأيت قتلهم إصلاحا للأمة، وأن بقاء هم فساد فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيقتل بعنداء ناس يغضب الله لهم وأهل السهاء». (المعرفة والتاريخ 320/3)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ كورهروايت قابل احتجاج نهيس ہے۔

## ىپىلى علت:

مذ كوره روايت مين "ابن لهيعة "ضعيف ٢-

### محدث بربان الدين الحلبي لكصة بير-

الكلام فيه كثير فاش جرحاً وتعديلا والعمل على تضعيف حديثه ساق النهبى فى ترجمته كلاما كثيرا ومنه ما قاله بن حبان سبرت أخباره فى رواية المتقدمين والمتاخرين عنه فرأيت التخليط فى رواية المتأخرين موجودا وأما الأصل له فى رواية المتقدمين كثيرا فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم بن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات بهم فصريح هذا أنه ليس هو وضعها لكن ذكر الذهبى فى ميزانه حدثنا حرملة ثنا بن وهب عنه عن عبيد الله بن أنى جعفى عن نافع عن بن عمر رضى الله عنها أن دسول الله صلى الله عليه وسلم

قال فى مرضه أدعو أخى إلى أن قال فدعى له على فسترة وأكب عليه فلما خرج من عندة قيل له ما قال لك قال علمنى ألف بأب كل بأب يفتح ألف بأب قلت كامل صدوق قال بن عدى لعل البلاء فيه من بن لهيعة فإنه مفرط فى التشيع انتهى ـ

(الكشف الحثيث عمن رهي بوضع الحديث 160/1

### دوسرى علت:

مذکورہ روایت میں"ابن لھیعة" مدلس ہے۔اور طبق اولی اور ثانیہ کے علاوہ مدلسین کی عن والی روایات استشناء کے علاوہ ضعیف ہوتی ہیں۔

• حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

عبدالله بن لهيعة الحضر هي قاضي مصر اختلط في آخر عمر لاو كثر عنه المناكير في روايته وقال بن حبان كان صالح ولكنه كان يدلس عن الضعفاء.

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 54/1، قم: 140، المرتبة

الخامسة)

## تىسرى علت:

مذ كورهروايت مين"ابن لهيعة"غالى شيعه راوى بـــ

• علامه ذهبي لكصة بين\_

وقال ابن عدى: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 483/2)

## چو تھی علت:

مذ كوره روايت منقطع ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

وروى يعقوب بن سفيان فى تاريخه، عن أبى الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فعاتبته فى قتل حجر وأصحابه، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يقتل بعدى أناس يغضب الله لهم وأهل السّماء». فى سندة انقطاع.

(الإصابة في تمييز الصحابة 33/2)

#### حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وهذا اسناد ضعيف منقطع، وقدروالا عبد الله بن المبارك عن أبي لهيعة عن أبي الأسود أن عائشة قالت: «بلغني أنه سيقتل بعنراء أناس يغضب الله لهمروأهل السماء».

(البداية والنهاية 6/8،226)

## انساب الانثر اف كى سند كاجائزه!

اس کی ایک سندعلامہ بلازری نے اپنی کتاب انساب الانشر اف میں لکھی ہے۔

ۅؘػٮۜۜؿؘؽؠڬؙۯڹٛڹٲڶۿؽؙؿؘۄػڷؿؘؽۼۘڹٮ<u>اڵڷۄڹٛڹڝٲڂۣۼڹٳڹڹؚڶۿؚۑۼۊؘ</u>ۼڹؙڂٳڸڽڹڹۣێڔۣۑٮۜۼ<u>ڽؙڛٙۼۑڔڹڹ</u> ٲ<u>ؠؚۿڵٳ</u>ٲڽٞٵٸۺة قالت لمعاوية، ودخلعليها بالمدينة: ٳڛٙؠۼؙڎؙۯسُۅڶٙٳڵڷۄڝڸۧٳڵڷهؙۼڶؽڡؚ ۅؘڛڵۜٙؗٙؗ؞ؽۊؙۅڶؙ:؞ؽؙڨؙؾؙڶۑؚۼڶؙڒٳءٙڛڹٛۼڎؙنؘڤؘڔؚؽۼ۬ۻؘٛۘۻٳڵڷۘٷؘٲؘۿڶٳڶڛۜؠٙٳ؞ؚڡؚؽ۬ۊٞؿؗڸۿؚؗؗۿٳ».

(جمل من أنساب الأشر اف266/5)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کوره روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

مذكورهروايت مين "ابن لهيعة "ضعيف ہے۔

علامه بیھقی فرماتے ہیں۔

لا يحتجّ به ـ (السنن الكبرى: 1/302و 3/343)

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں۔

يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجّبه و (السنن الكبرى: 108/4).

امام دار قطنی فرماتے ہیں۔

وقال الدَّارَ قُطنِيِّ: لا يحتجبه. (العلل: 3475)

علامه ذہبی فرماتے ہیں۔

قلت العمل على تضعيف حديثه. (الكاشف590/1)

### دوسرىعلت:

مذکورہ روایت میں"عبدالله بن له یعة" کا حافظہ بھی خراب تھا۔اور اصول حدیث ہے کہ مختلط راوی کی روایت حافظہ خراب ہونے کے بعد کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔

• محدث سبطابن التجمی فرماتے ہیں:

الكلام فيهمعروف وقال بعض مشايخي فيماقر أت إنه نسب إلى الاختلاط انتهى والعمل على تضعيف حديثه والله أعلم.

(الاغتباط بمن رهي من الرواة بالاختلاط 190/1)

## تىسرى علت:

مذ كورهروايت مين"ابن لهيعة"غالى شيعه راوى بـــ

علامه ذهبي لكصة بين

وقال ابن عدى: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع.

(ميزان الاعتدال في نقد الرجال 483/2)

## چو تھی علت:

م ورہ روایت میں "ابن لھیعة" مدلس ہے۔اور طبق اولی اور ثانیہ کے علاوہ مدلسین کی عن والی روایات استشناء کے علاوہ ضعیف ہوتی ہیں۔

• حافظابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

عبد الله بن لهيعة الحضر مي قاضي مصر اختلط في آخر عمرة وكثر عنه المناكير في روايته وقال بن حبان كان صالح ولكنه كان يدلس عن الضعفاء.

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بألتدليس 54/1، قم: 140، المرتبة الخامسة)

## يانچوس علت:

مذکورہ روایت میں "عَبْد اللَّهِ بِن صَالِحٍ" کا حافظہ خراب تھا۔اور مختلط راوی کی اختلاط میں روایت بیان کرنا روایت کی تضعیف ثابت کرتا ہے۔

• محدث ابن الكيال نے عَبْد اللَّهِ بُن صَالِح كامخناطراوى مين لكھاہے۔ (الكواكب النيرات 480/1) حجھ علت:

مذ كوره روايت ميں "عَبْداللَّهِ بْن صَالِحِ" كثير الغلط راوى ہے۔

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكأنت فيه غفلة. (تقريب التهذيب 308/1)

### ساتوس علت:

مذكوره روايت مين "متعيد بن أبي هِلالِ" كاساع حضرت عائشه رضى الله عنهاسے ثابت كريں۔

اس شحقیق سے معلوم ہوا کہ بیش کر دہ روایت ضعیف اور منقطع ہے اور ساتھ ہی روایت میں غالی شیعہ راوی مجھی ہے۔ غالی شیعہ کی روایت کو صحابی کے خلاف کیسے بیش کا جاسکتا ہے؟

موصوف کی تمام روایات علمی میدان میں کسی حیثیت کے حامل نہیں۔اس طرح کی روایات پیش کر کے صحابی کی شان پر اعتراض کرنامر دود عمل ہے۔

# حضرت معاويير قتل حجر كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 263-262 پر لکھتے ہيں۔

## قتلِ حجر پرامیر شام کا پچھتانا

سیدنا جمرین عدی عظی کتل ناحق کابیدواقعداختماری خواہش کے باوجود بردھتا چلا گیا ہے، لبذا اِس عنوان کے تحت جود وجارر وایات آئی ہیں اُنہیں کمل نقل کرنے کی بجائے فقط اشارہ کر کے آگے نکلنا ہوں۔
ا۔ بیقتل ناحق مسلسل اُن کا وجنی تعاقب کرتا رہا، وہ رہ رہ کرسوچتے تھے کہ آیا اُنہوں نے بید درست کیا ہے یا فلط اس پراُنہوں نے مروان بن تکم کو خط لکھا کہ ہیں ایسا کر بیٹھا ہوں تو اُس نے جوابا لکھے بھیجا کہ تمہاری عقل اور حلم کہاں چلے گئے تھے؟

(تاریخ مدینة مشق ج۲ ۱ ص ۲۳)

۷- حتی کہ بعداز قبل اُنہوں نے کسی اور کوئییں خود زیادہی کولکھ بھیجا کہ تیرے لکھے پر میں جمر بن عدی کوآل تو کر بیٹھالیکن اب اُس کے بارے میں میرے سینے میں اضطراب ہے، لہٰذاتم میرے پاس کسی صالح مخص کو بھیجوتا کہ میں اس معاملہ میں اُس سے تبادلہ خیال کروں۔ زیاد نے عبدالرحمان ابن افی لیلی کو بھیجااور کہا: خبر دار! اِس معاملہ میں اُن کی رائے کی قباحت کوائن پر عیاں نہ کرتا ، ور نہ میں مجھے آلی کرادوں گا۔وہ شام پنچے تو آنہیں کہا گیا: پہلے شسل کرکے کپڑے بدل لو۔وہ تازودم ہوکر تخت پر آئیسے تو معاویہ اور اُن کا بوں مکالمہ ہوا:

''میری خواہش تھی کہ میں ججر کوئل نہ کرتا، میں جا ہتا تھا کہ اُس کواور اُس کے ساتھیوں کو قید میں رکھتا، یا اُنہیں شام کے مختلف مقامات پر تھبرا دیتا ، یا اُنہیں معاف کر کے اُن کے رشتہ داروں پراحسان کردیتا۔

عبدالرحمان بن افی لیلی کہتے ہیں: میں نے کہا: کاش! آپ نے بان تین باتوں میں مصلح ایک بات برخمل کیا ہوتا! وہ کہتے ہیں: میں کہہ کرمیں وہاں سے واپس ہوا، اور جمھے زیاد سے ملاقات کرنا بہت مبغوض تھا اور میں نے تہید کرلیا تھا کہ روپوش ہوجا کا گا۔ سوجب میں نے کوفد پہنچ کر بعض مساجد میں نماز بڑھی تو ایک شخص کی زبان سے سنا کہ زیاد مرچکا ہے۔ یہ من کر جمھے بے حد خوشی ہوئی ''۔

### تنجره!

پیش کردہ روایت کی سنداور متن ملاحظہ کریں۔ مگر جناب نے ان روایات سے پچھتانے کے الفاظ کوجو خاص رنگ دیاوہ علمی بددیا نتی و تسامح ہے۔ کیونکہ بچھتانے سے مراد توندامت ہے۔اور احادیث میں ندامت کو توبہ کہا گیا ہے۔اور کسی کے توبہ کرنے کا بعداس پر اعتراض کرنا گناہ عظیم ہے۔

#### • محدث ابن عساكراس قول كي سند لكھتے ہيں۔

ونبأنا عبد الله قال اخبرت عن محمد بن حميد الرازى حدثنا أبو تميله عن عيسى بن عبيد عن عبد الخالق بن عمرو قال لها قتل معاوية بن أبى سفيان حجرا واصحابه كتب الى مروان بما دخله من الندامة فكتب إليه مروان فأين كان رأيك واين كان حلمك واين كان ما يرجى منك فكتب إليه انك غبت عنى واصحابك فى جفاء قيس وطغام اليمن قال وقتله رجل من بنى قيس من بنى مرة ـ (تأريخ دمشق 230/12)

### علامہ بلازری اس قول کواپنی کتاب انساب الاشراف میں بلاسند نقل کرتے ہیں۔

الْكَارَائِيْ قَالَ: كتب مُعَاوِية إلى زياد: أنه قد تلجلج «، في صدى شيء من أمر جمر، فابعث إلى رجلًا من أهل المصر له فضل ودين وعلم، فأشخص إليه عبد الرحمن أن أبي ليلي وأوصالا أن لا يقبح له رأيه في أمر جمر، وتوعده بالقتل إن فعل قَالَ ابن أبي ليلي: فلما دخلت عليه رحب بي وقال: اخلع ثياب سفرك والبس ثياب حضرك، ففعلت وأتيته، فَقَالَ: أما والله لو ددت وأني لم أكن قتلت جرًا، وودت أنى كنت حبسته وأصحابه أو فرقتهم في كور الشام فكفتنيهم الطواعين، أو مننت بهم على عشائرهم. فقلت: وددت والله أنك فعلت واحدة من هذه الخلال، فوصلني فرجعت وماشيء أبغض إلى من لقاء زياد وأجمعت على الاستخفاء، فلما قرت الكوفة صليت في بعض المساجد، فلما انفتل الإمام إذا رجل ين كر موت زياد فما سرت الكوفة صليت في بعض المساجد، فلما انفتل الإمام إذا رجل ين كر موت زياد فما سرت بشيء سروري يموته. (جمل من أنساب الأشر اف 267/5)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهلی علت:

مذ کورہ روایت میں ضعیف ہے۔

• محدث سبط العجمي لكصة بين ـ

مُحَمَّى بن حميد دت ق الرَّازِيِّ الْحَافِظ عَن يَعُقُوب القبي قَالَ صَالِح جزرة كُنَّا نتهم بن حميد في كل شَيء مَا رَأَيْت أجرأ على الله مِنه كَانَ يَأْخُذ أَحَادِيث النَّاس فيقلب بَعْضها على بعض وَقَالَ أَبُو أَحُم الْعَسَّال سَمِعت فضلك الرَّازِيِّ يَقُول دخلت على مُحَمَّى بن حميد وَهُوَير كب الْأُسَانِيد على الْمُتُون و (الكشف الحثيث عمن رحى بوضع الحديث 1227/1)

علامه زهبی لکھتے ہیں۔

مُحَهَّى بن حميد الرَّازِيِّ الْحَافِظ عَن يَعْقُوب الْعمى وَجَرِير وَابْن الْمُبَارِك ضَعِيف لَا من قبل الْحِهَ أَلِهُ الْمُبَارِك ضَعِيف لَا من قبل الْحِفْظ قَالَ يَعْقُوب بن شيبَة كثير الْمَنَاكِير وَقَالَ البُغَارِيِّ فِيهِ نظر وَقَالَ ابو زرَّعَة يكنبوَقَالَ النَّسَائِيَّ لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ صَالح جزرة مَا رَأَيُت أحنق بِالْكَنِبِ مِنْهُ وَمِن ابْن الشَّاذ كُونِي (المعنى في الضعفاء 573/2، رقم: 5449)

• حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

حافظ ضعیف و کان بن معین حسن الر أی فیه - (تقریب التهذیب 475/1. قم: 5834) اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند کارادی محمد بن حمید الرزای متعلم فیہ راوی ہے۔

### دوسرى علت:

مذکورہ روایت میں "عبدالخالق بن عمرو" کی توثیق بیش کریں۔ بغیر توثیق کے راوی مجہول ہوتا ہے اور مجہول راوی کی سند ضعیف ہوتی ہے۔

### تىسرى علت:

ند کورہ روایت میں "عبد الخالق بن عمرو" سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے در میان سند پیش کریں یا پھر عبد الخالق بن عمرو کا سماع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ثابت کریں۔اس لیے یہ سند منقطع بھی ہے۔

اس کے علاوہ انساب الاشر اف میں علام بلازری نے بغیر سند کی روایت نقل کی ہے۔ اور بغیر سند کے اقوال نقل کرنے پر جناب معترض کو سپاس نامہ ہی پیش کرنا چاہیے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ تاریخ دمشق والی روایت ضعیف اور منقطع ہے۔

بالفرض اگر جناب کی روایت کو صحیح مان لیاجائے تو جناب کو ندامت کے بارے میں وارداحادیث کا شاید علم ہو کہ ندامت توبہ ہی ہوتی ہے۔ جن روایات کے بل بوتے پر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نام نہاد طعن ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں ان سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توبہ ثابت ہوتی ہے۔ اور توبہ کے بعد کسی ایک مسلمان پر الزام لگاناگناہ عظیم ہے۔

وَأَخُبَرَنَا أَبُوبَكُرِ الْقَاسِمُ بَنُ عَبُواللَّهِ الصَّقَّارُ بِنَيْسَابُورَ أَنَّ وَجِيهَ بَنَ طَاهِرٍ أَخُبَرَهُمْ إِجَازَةً أبنا أَبُو حَامِدٍ الأَزْهِرِيُّ أبنا أَبُو مُحَتَّدٍ الْمَخْلَدِيُّ أبنا مُوسَى هُوَ ابْنُ الْعَبَّاسِ الْجُويُنِيُّ ثَنَا أَبُوبَكُرِ الصَّغَانِ ثَنَا عُثَمَانُ بَنُ صَالِح ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يَخْيَى بَنِ أَيُّوبَ عَنْ مُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْسٍ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّكَم تَوْبَة قَالَ نعم ـ

(الأحاديث البختارة 104/66، قم:، 2091، مسند الحبيدي 212/1)

راوی حمید الطویل نے حضرت انس رضی اللہ سے بو جھا: کیا آپ نے نبی کریم طبی آیا ہم نے سنا کہ گناہ پر نادم ہونا تو ہہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں۔

ں۔ اللہ تعالٰی نے ہمیں کسی پر عیب لگانے ، طنز کرنے ، جملے بازی کرنے اور پھبتی کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ : اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب لگاؤ. (الحجرات۔۱۱:۹۹) ''تباہی ہے ہراشارے بازعیب جو کے لئے'' (الھمزہ۔۱:۴۰۱)

حدیث شریف میں ہے کہ

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ سے وہ تو بہ کرچکا ہے تو طعنہ دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ (ترمذی، بَاب مَا جَاءَ فِی صِفَةِ أَوَانِی الْحَوْضِ، باب منه، حدیث نم بر ۲۳۲۹)

## حضرت معاويدر ض الله عنه كانادم مونا!

امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔

أنبأنا أبوبكر بن عياش، قال: دخل عبد الله بن يزيد بن أسد على معاوية وهو في مرضه الذي مات فيه، فرأى منه جزعا، فقال: يا أمير المؤمنين، ما يجزعك؛ إن مت فإلى الجنة، وإن عشت فقد علمت حاجة الناس إليك.

فقال: رحم الله أباك، إنه كان لنا لناصحا، نهانى عن قتل ابن الأدبر يعنى حجر بن عدى قتل حضرت معاويه رضى الله عنه كم م ض الموت ميں عبد الله بن يزيد بن اسد عاضر ہوئے تو كياد يكھتے ہيں که حضرت معاويه رضى الله عنه رورہے ہيں ، انھوں نے کہا: امير المومنين! آپ كيوں روت ہيں ؟ اگرآپ فوت ہوگئے تو جنت ميں جائيں گے اور اگر زندہ رہے تولوگوں كو آپ كى ضرورت ہے حضرت معاويه رضى الله عنه نے فرمايا: الله تعالى آپ كے والد پر رحمت فرمائے ، وہ مجھے نصيحت كرتے تھے اور حجر بن عدى كے قتل سے روكتے تھے۔ (الله صابة 507/6)

امام ابن سیرین فرماتے ہیں۔

وَقَالَ هُحَمَّلُ بَنُ سِيرِينَ: جَعَلَ مُعَاوِيَةُ لَمَّا احْتُضِرَ يَضَعُ خَمَّا عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يُقَلِّبُ وَجُهَهُ، وَيَضَعُ الْخَرِّ، وَيَبُكِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا

يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِهَنَ يَشَاءُ} [النساء: 48]. اللَّهُمَّ فَاجْعَلَنِي مِثَنَ تَغُفِرُ أَنْ يُغُفِرُ لَهُ.

اے میرے اللہ! میری خطامعاف فرما، لغزش سے در گزر فرما، اپنے علم سے میری نادانی

پر در گزر فرما، جس کی امید تیرے سواکسی اور سے نہیں، تجھ سے نی کر بھاگ جانے کی کوئی جگہ

نہیں، وہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر کہتے تھے اے میرے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ

اس کو نہیں بخشا جس نے اس سے شرک کیا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اے اللہ!

مجھے ان میں سے کردے جن کو تو بخشا چاہتا ہے۔ (البدہ ایتہ: 467/11)

اگر بالفرض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے وہ تمام

روایات سے استدلال مخالفین نے کرنا ہے توان پیش کردہ روایت کے بارے میں کیارائے ہے؟ اس لیے یک طرفہ روایات کو پیش کرکے اپنے نام نہاد موقف کو ثابت کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ اس مقام پر جنگ جمل میں شریک صحابہ کرام میں سے تین صحابہ کرام کا احساس ندامت پیش نظر رہے۔

## حضرت معاويه پررگ بدايت كاطعنه!

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 265 پر لکھتے ہیں۔

جبکه دوسری طرف جنهیں "اللّهُمَّ اجْعَلْهُ هادِیّا مَهُدِیّا" کا مصداق سمجها جاتا ہے اُن کی رگ بدایت اُس وقت بھی نہ پھڑ کی جب اُنہیں خوداً نبی کے لوگوں نے منہ پر کہد دیا تھا کہ تل جربدایت کے منافی ہے۔ چنانچے علامہ بلاؤری لکھتے کہ معادیہ نے عبدالرحمان بن اسود زھری کو بلایا اور کہا:

إِذُهَبْ فَاقْتُلُ حُجُرًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ: أَمَّا وَجَدُتْ رَجُلاً أَجُهَلَ بِاللَّهِ وَأَعْمَىٰ عَنُ أَمُرِهِ مِنِينُ؟

''جاوًا ججراوران کے ساتھیوں کول کردو،اس نے کہا: کیا آپ کو ایسا مخص نہیں ملتا جواللہ تعالی اوراس کے امرے معاملہ میں مجھ سے زیادہ جاہل اوراندھا ہو؟''۔

(أنساب الأشراف ج٥ص٢٦٨)

### تبصره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَدَّثَنِى عَبُلُ الدَّهِ بُنُ صَالِحَ الْعِجْلِيُّ عَنِ ابن عوانة عن أبيه قَالَ: دعا مُعَاوِيَة عَبُل الرَّحُنِ بُن الأسود بُن عَبُلِيغوث الزهرى فَقَالَ: اذهب فاقتل حجر اوأصابه فَقَالَ: أما وجدت رجلًا أجهل باللَّه وأعمى عَنْ أمر لامني. (جمل من أنساب الأشر اف 260/5)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## بهلی علت:

مذکورہ روایت میں "الحکھ بن عوانة الکلبی" کی توثیق و تعرف پیش کریں۔و گرنہ مجہول راوی کی روایت پر کنزالعلماء پر طنز کرتے ہوئے جو تحریر لکھی ہے اس سے رجوع کرلیں۔

#### دوسرىعلت:

مذکورہ روایت میں" عن أبیه" كا تعارف و توثیق ثابت كریں تاكه راوی کے حالات واضح ہو سكیں كه وہ

ثقهہ یاضعیف ومتروک۔

تىسرى علت:

ند کوره روایت میں ''عن أبیه ۱' کاسا<sup>ع حض</sup>رت معاویه رضی الله عنه سے ثابت کریں۔ورنه بهروایت <sup>منقطع</sup>

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند ضعیف اور منقطع ہے۔الیی روایات سے استدلال جناب فیضی صاحب کاہی قلم کر سکتا ہے۔دوسروں پر فقر سے بولنااور طعنے دیناآ سان ہے مگر شخقیق کر ناالگ معاملہ ہے۔

## سب وشتم كاطعنه!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 269 پر لكھتے ہيں۔

دور معاویہ سے شروع ہونے والی میہ بدعت سینداس قدر رائح، شائع اور عام ہوگی تھی کہ اس سے خود سیدنا عمر بن عبدالعز عمر بن عبدالعزیز عظیہ بھی نہیں نی سکے تھے۔ چنانچہ سابقہ دور میں بھی وہ بھی سیدناعلی عظیہ پرسب وشتم کرتے تھے، بھر اُنہیں عبیداللّٰہ بن عبداللّہ بن عتبہ نے نصیحت فر مائی توباز آ گئے تھے ، توبہ فر مائی تھی اور خلافت سنجا لئے کے بعد اس بدعت سینہ کوختم بھی فرمادیا تھا۔

(الكامل في التاريخ ج٤ ص٩٩،٩٨)

### تبعره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

محدث فسوى روايت كرتے ہيں۔

حَدَّدُنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَالْعَزِيزِ بَنَ مَرُوانَ بَعَثَ ابْنَهُ عُمَرَ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَتَأَدَّبُ بِهَا فَكَتَبِ إِلَى صالح ابن كَيْسَانَ يَتَعَاهَدُهُ ، «فَكَانَ عُمْرُ يَخْتَلِفُ إِلَى عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْمَعُ مِنْهُ الْعِلْمَ ، فَبَلَغَ عُبْيُدَاللَّهِ أَنَّ عُمْرَ يَنْتَقِصُ عُمْرُ فَقَامَ يُصَلِّى، فَجَلَسَ عُمْرُ فَلَمْ يَبُرَحُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، عَلَى اللَّهِ سَخِطَ عَلَى اللَّهِ الْعَدِينِ فَقَامَ يُصَلِّى، فَجَلَسَ عُمْرُ فَلَمْ يَبُرَحُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى اللَّهُ سَخِطَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَدِيزِ فَقَالَ: مَتَى بَلَغَكَ أَنَّ اللَّهُ سَخِطَ عَلَى أَهُلِ بَلْدٍ بَعْدَا أَن اللَّهُ سَخِطَ عَلَى أَهُلِ بَلْدٍ بَعْدَا أَنْ اللَّهُ سَخِطَ عَلَى أَهُلِ بَلْدٍ بَعْدَا أَن وَتَى عَنْهُمُ وَ قَالَ: فَمَا لَعُمَ مُو مُنَ اللَّهُ مَنْ مُعْرَبُونَ عَبْدِ الْعَرِيزِ فَقَالَ: مَعْزَدَةً إِلَيْكَ وَاللَّهِ لَا أَعُودُ. قَالَ: فَمَا سُمِعَ رَخِي عَنْهُمُ وَ قَالَ: فَمَا مُعُودُ وَقَالَ: فَمَا مُعُمَرُ مُنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ بَعْدَاذَلِكَ ذَا كِرًا عَلِيًّا إِلَّا بَعِيْدٍ (المعرفة والتاريخ 1865) عَمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ بَعْدَاذَلِكَ ذَا كِرًا عَلِيًّا إِلَّا بَعْنَدٍ وَالتَّارِيخُ 1865) مدثابن عَمار لَكَعَة بِيلَ

أخبرنا أبو القاسم بن السهر قندى أنا أبو بكر بن الطبرى أنا أبو الحسين بن الفضل أناعبد الله بن جعفر نا يعقوب عن أبيه أن عبد

العزيز بن مروان بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده فكان يلزمه الصلوات فأبطيوما عن الصلاة فقال ما حبسك قال كانت مرجلتى تسكن شعرى فقال بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة فكتب إلى عبد العزيز ين كر ذلك فبعث إليه عبد العزيز رسولا فلم يكلمه حتى حلق شعره وكان عمر يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص على بن أبي طالب فأتاه عمر فقام يصلى فجلس عمر فلم يبرح حتى سلم من ركعتين ثمر أقبل على عمر بن عبد العزيز فقال متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضى عنهم قال قال فعرف عمر ما أرافقال معندة إلى الله وإليك والله لا أعود قال فما سمع عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ذا كرا عليا إلا بخير. (تاريخ دمشق 136/45)

### روایت کی حیثیت:

ند کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ روایت مذکورہ کے متن میں سب وشتم کے الفاظ نہیں ہیں۔ جبکہ تنقیص کے الفاظ بھی حضرت عبیداللہ بن عبداللہ تک پہنچ جس پر انہوں نے تنبیہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیزرضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ خیر ہی کیا۔ تاریخ کی مستند کتب میں تنقیص اور سب وشتم کی وضاحت نہیں ہے کہ کن الفاظ کو سب وشتم سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے مذکورہ روایت سے استدلال کرنا مردوداور باطل ہے۔

# الزام نمبر:19

# عيدين سے قبل اذان كى بدعت كامر تكب ہونا

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص 271-270 ير لكھتے ہيں۔

#### "وَاهْدِ بِهِ" كَامْصداق پُفريدعات؟

کشرتعدادیں ایسے ہزرگ ہوگذرے ہیں جوسنت بوی منطقہ کے خلاف ایک قدم بھی تہیں اُٹھاتے ہے، حالاتک اُن کے حق میں انتخاب کے اللہ ہوں منطقہ کے اللہ ہوں کے اللہ ہورے مشال شراب ، سود، رشوت وغیرہ ۔ پھروہ سنت میں کی بیشی اور تبدیلی کے بھی مرتکب ہوئے ۔ مثلاً امام بیوطی کھتے ہیں :

قَالَ سَـعُيُـدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ : أَوَّلُ مَنُ أَحُدَثَ الأَذَانَ فِي الْعِيْدِ مُعَاوِيَةً. أَخُوَجَهُ ابُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَقَالَ: أَوَّلُ مَنُ نَقَصَ التَّكْبِيْرَ مُعَاوِيَةً.

'' پہلافخض جس نے عید میں اذان کی بدعت تکالی معاویہ ہے۔اس کوامام ابن الی شیبہ نے روایت

کیاہے،اورفر مایاہے:اول مخص جس نے عیدین کی تکبیریں کم کی تھیں وہ بھی معاویہ ہے'۔

(تاريخ الخلفاء للسيوطيص٣٣٢)

## تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

حَدَّثَنَاوَكِيعٌ،عَنْهِشَامٍ،عَ<u>نُ قَتَادَةَ،</u>عَنِ ابْنِ الْهُسَيِّبِ،قَالَ: ﴿أَوَّلُمَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَايْنِ مُعَاوِيَةُ (المصنف في الأحاديث والآثار 491/1 ، رقم:5556)

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

قتادة بن دعامة السدوسي البصري .... كان حافظ عصر لاوهو مشهور بالتدليس.

(تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس 43/1 رقم: 92 المرتبة الثالثة) اس تحقیق سے معلوم کہ بیر دوایت طبقہ ثالثہ کے مدلس قادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور بدعتِ صحابی پر تو

اہل سنت میں تفصیل سے لکھا گیاہے۔اس لیے جناب کا بداعتراض پیش کرناہی مر دود ہے۔

# الزام نمبر20:

# تكبيرات عيدين ميں كمى كرنا

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 271 پر لکھتے ہیں۔

کیاہے،اورفر مایاہے:اول مخص جس نے عیدین کی تکبیریں کم کی تھیں وہ بھی معاویہ ہے'۔

(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣٣٢)

### تبعره:

پیش کردہ روایت کی سندا گرجناب موصوف دے دیں تو شخفیق کی جاسکتی ہے کہ امام سیوطی کے نقل کردہ قول کی سند صحیح ہے یاضعیف۔علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی تاریخ الخلفاء میں اس کی سند نہیں دی۔ مگر اس کی سند کتاب الاوائل میں موجود ہے۔

## روایت کی اسنادی حیثیت:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو أحمل، عن الجوهري، عن أبى زيد، عن رجاله، عن إبراهيم، عن الشعبى قال: أول من خطب جالساً معاوية، حين كثر شحمه وعظمت بطنه، وهو أول من نقص التكبير كأن إذا قال: سمع الله لمن حملة انحط إلى السجود ولم يكبر ـ (الأوائل 72/1)

### يهلى علت:

مذكوره روايت مين" الجوهري" كالغين تيجيئاكه اس كي توثيق ياتضعيف كاعلم هوسك

## دوسرى علت:

مذكورهروايت مين اعن رجاله المجهول بـ

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کردہ روایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے اور بیر کہ تکبیرات کو کم کرناعید کی نماز میں نہیں بلکہ عام نماز میں ہر رفع اور وضع میں یعنی نماز میں اٹھتے اور جھکتے تکبیر پڑھنا ہے۔

جناب موصوف اگراوائل کے متن کا مکمل ترجمہ کرتے توان کو معلوم ہوتا توانہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بالفرض صحت سندروایت امام شعمی نے کہا: سب سے پہلے جس نے تکبیرات کم پڑھیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

؛ رق کے مصنیہ کے اللہ المن حمل کہنے کے بعد سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر نہیں پڑھتے تھے۔ تھے، کیونکہ جبوہ سمع اللہ المن حمل کا کہنے کے بعد سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر نہیں پڑھتے تھے۔

موصوف کویہ نہیں معلوم کہ یہ فعل تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔اس لیے حضرت معاویہ پریہ الزام لگانا کہ اول شخص جس نے نماز کی تکبیریں کم کیں بید دلائل کی روسے ثابت نہیں۔اوراس معاملہ میں صحابہ کرام کا اختلاف موجود ہے۔

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں۔

بَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلِمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَل

ترجمہ: سعید بن عبدالرحمن بن ابزی اپنے والدسے روایت کرتے ہیں: میں نے نبی کریم طق اللہ میں کے ہیں۔ پیچھے نماز پڑھی، آپ تمام تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔

(المصنف في الأحاديث والآثار 218/1)

## حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كاعمل!

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں۔

حَكَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ «لَا يُتِمُّر التَّكْبِيرَ»

الحسن بن عمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تمام تکبیرات نہیں پڑتے۔

(المصنف في الأحاديث والآثار 218/1)

**4539** 

حَدَّثَنَاسَهُلُ بَنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَكَانَ لَا يُتِمُّر التَّكُ. ١٦

حمید الطویل بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی مگر ہو تمام تکبیرات .

نهين پرُ صة ـ (المصنف في الأحاديث و الآثار 218/1)

# حضرت سالم تابعي كاعمل!

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الْقَاسِم، وَسَالِمٍ، فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ التَّكْبِيرَ».

حضرت عبیداللّٰد بن عمر فرماتے ہیں: قاسم اور سالم کے پیچھے نمازیں پڑھیں مگر وہ تمام تکبیرات نہیں

ير صق تق (المصنف في الأحاديث والآثار 218/1)

# حضرت سعيدبن جبير كاعمل!

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں۔

حَلَّ ثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : «صَلَّيْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَالْ يُتِدُّ التَّكُبِيرِ »

حضرت عمروبن مرة کہتے ہیں: حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ تمام تکبیرات نہیں

ير عق م (المصنف في الأحاديث والآثار 218/1)

## حضرت عبداللدبن عمررضي الله عنه كاعمل!

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيَمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرُ، إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَمْ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسَجَدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ» حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نماز میں کم تکبیرات پڑھتے تھے۔مسعرنے کہا: جبوہ رکوع کرنے کے بعد سجدہ کی طرف جاتے ہوئے جھکتے تو تکبیر نہیں پڑھتے تھے۔اور جب دوسرے سجدے کاارادہ

كرتے توتو تكبير نہيں پڑھتے تھے۔ (المصنف فی الأحادیث والآثار 218/1)

## حضرت عثان غني رضى الله عنه كاعمل!

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّاثَنَا عَبُلُ الْوَهَّابِ، حَدَّاثَنَا خَالِلٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّجِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَاةً ذَكَّرَنِي صَلَاةً صَلَّيْتُ مَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُو يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُو يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَلَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ تَرَكَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الرَّكُوعِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ تَرَكَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَنْ تَرَكُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَقَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى السِلَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے تکبیرات میں کمی کی ،وہ حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ تھے۔انہوں نے اپنے بڑھا بے اور ضعف کی وجہ سے ترک کیا۔

(مسندالإمام أحمد بن 112/3، قم: 19881)

## ابن بطال کی تحقیق!

محدث ابن بطال فرماتے ہیں۔

وقد فعله جماعة من السلف وتركه جماعة ، ولم يقل أحده من فعله للذي لم يفعله إن صلاتك لا تتمر إلا به . فمم كان يُتم التكبير ولا ينقصه في الصلاة في كل خفض ورفع .

ترجمہ: سلف صالحین کی ایک جماعت نے یہ تکبیرات پڑھی ہیں اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے اس تکبیرات کو ترک بھی کیا ہے۔اور جنہوں نے ان تکبیرات کو ترک کیا ہے،ان سے کسی نے نہیں کہا کہ ان تکبیرات کے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ (شیرح صحیح البخاری لابن بطال480/2)

# حافظاین حجر عسقلانی کی شخفی**ق!**

حافظابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

عن مطرف قال قلنا يعنى لعبران بن حصين يا أبا نجيد هو بالنون والجيم مصغر من أول من ترك التكبير قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل إدادة ترك الجهر وروى الطبرانى عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد وهذا لا ينافى الذى قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتى فى بأب يكبر وهو ينهض من السجدتين لكن حكى الطحاوى أن قوما كانوا يتركون التكبير فى الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل وروى بن المنذر نحوه عن بن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين المنفرد وغيرة ووجهه بأن التكبير شرع للايذان بحركة الإمام.

ترجمہ: مطرف بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عمران بن حصین سے پوچھا: ان تکبیرات کوسب سے پہلے کس نے ترک کیا۔ انہوں نے کہا: حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ بڑھا پے اور ضعف کی وجہ سے کمی گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بلند آ واز سے تکبیر پڑھنا ترک کر دیا ہو۔ امام طبر انی نے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تکبیرات کو ترک کیا۔ اور ابو عبید نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تکبیرات زیاد نے ترک کی۔ اور ابو عبید نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تکبیرات زیاد نے ترک کی۔ اور یہ پہلی روایت کی منافی نہیں ہے۔ کیونکہ زیاد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترک کرنے کی وجہ سے ترک کیا تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ترک کرنے کی وجہ سے ترک کیا تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے بلند آ واز سے تکبیر پڑھنے کو ترک کردیا تھا اور وہ آ ہستہ تکبیر پڑھتے تھے اور ابن المنذر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر

اسلاف تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی تکبیر نہیں پڑھتے تھے اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ امام تو تمام تکبیر ات پڑھے تاکہ اس کے عمل کامعلوم ہوسکے اور جبوہ تنہا نماز پڑھ رہاہو، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (فتح الباری-ابن حجر 270/2)

اس تحقیق سے معلوم ہو اکہ موصوف فیضی کے تمام اعتراضات غلط اور لغو ہیں۔ اور موصوف کے اختلافات کی سطح بھی کھل کرسامنے آجاتی ہے،ایک فروعی اور فقیہ مسئلہ کی آڑ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ پر کیچیڑ اچھالا گیا۔

# الزام نمبر 21:

# خطبه عيد كونماز عيدين پر مقدم كرنا

قارى فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 271 پر لکھتے ہیں۔

#### بدعت برائے لعنت

نەصرف بەكەندكور دېدعت ئكالى تىمى بلكەعىدىن كے خطبەكۇ بىمى نماز عيدين سے بہلے پڑھنا شروع كرديا تھا۔ چنانچە ھافظا بن حجرعسقلانی اورامام سيوطی كيھتے ہيں :

عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَوَّلُ مَنُ أَحُدَثَ الْخُطْبَةَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيْدِ مُعَارِيَةُ.

''امام زهری فرماتے ہیں:اول مخص جس نے عید کی نماز سے قبل خطبہ کی بدعت نکالی وہ معاویہ ہے''۔

(قتح الباري ج٣ص ٢٧٨ ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٣١)

#### تنجره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

وروى <u>عبد الرَّزَّاق</u> عَ<u>ن بن جُرَيُّ</u> عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ

مُعَاوِيّةُ (فتح الباري شرح صحيح البخاري 452/2)

عَنِ ابْنِجُرَيْجِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ﴿أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ إِلْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَا قِمُعَاوِيَةُ».

(المصنف284/3رقم الحديث: 5646)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### بهلی علت:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے "محدث عبدالرزاق" کو طبقه ثالثه کامدلس لکھاہے۔

(النكت على كتأب ابن الصلاح 641/2)

### مذکورہ روایت میں عبدالرزاق طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں اور ان کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہیں۔ و و سر می علت:

حافظا بن حجر عسقلانی نے" ابن جریج" کوطقه ثالثه کامدلس لکھاہے۔

(النكت على كتاب ابن الصلاح 641/2)

مذکورہ روایت میں" ابن جرتے: بھی طقہ ثالثہ کے مدلس ہیں۔اور یہ روایت ابن جرتے کی عن سے روایت کی وجہ صدید منہ:

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیش کر دہ روایت کے سند ضعیف ہے۔ صحابہ کے عمل پربدعت کااطلاق پر تواہل سنت و جماعت میں تصانیف معروف ومشہور ہیں۔اس لیے بدعات لغوی کی آڑ لے کر صحابی پر طعن مر دودہے۔

## ديگرروايات!

جناب معترض نے یک طرفہ روایات پیش کر کے جوالزامی سلسلہ چالا یاہوا،ا گراس کے برعکس کچھ مطالعہ کرلیں توچِند حقائق معلوم ہو جائیں گے۔

مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے.

یُوسُفُ بِنُ عَبْراللّٰدِیَّبُن سَلَامِ کہتے ہیں کہ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیناعمر رضی اللّٰد عنہ نے شروع کیا جب دیکھاکہ لوگ کم ہونے گئے ہیں۔

- یہی بات یوسف نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے بھی بولی۔
- اورامام الزہری کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو شر وع کیا۔
- معمر کہتے ہیں ان کو پہنچا کہ عثمان اپنی خلافت کے آخری دور میں ایسا کرتے تھے۔
- ابن حجر فتح الباری ح 2 ص 450 میں لکھتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے خطبہ عثمان بھی دیتے تھے۔

وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْلَهُ أَنَّ عُنْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا لَكِنَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى اور آگے باب میں ہے کہ عثمان بھی ایسا کرتے تھے لیکن اس کی وجہ اور ہے۔ سن ہجری کا واقعہ ہے جو صحیح البخاری میں ہی ہے

ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے،ان سے ہشام بن عروہ نے،ان سے ان کے والدنے بیان کیا کہ مجھے مروان بن تھم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیاری پھوٹ بڑی تھی اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کواتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جاسکے،اور (زندگی سے مایوس ہوکر) وصیت بھی کردی، پھران کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپناخلیفہ بنادیں۔عثان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: کیابیسب کی خواہش ہے، انہوں نے کہاجی ہاں۔ آپ نے یو چھاکہ کسے بناؤں؟اس پر وہ خاموش ہو گئے۔اس کے بعدایک دوسرے صاحب گئے۔میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے،۔انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنادیں، آپ نے ان سے بھی یو چھاکیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے یو چھا: لو گوں کی رائے کس کے لیے ہے؟اس پروہ بھی خاموش ہو گئے، توآپ نے خود فرمایا: غالباًزبیر کی طرف لو گوں کار جھان ہے؟انہوں نے کہاجی ہاں، پھر آپ طیفی الم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے علم کے مطابق بھی وہی ان میں سب سے بہتر ہیں اور بلاشبہ وہر سول اللہ طبّے ایم کی نظروں میں بھی ان میں سے سے زیادہ محبوب تھے۔ (سیح البخاری: 3717)

ایعنی یہ خطبہ کو پہلے کرنے کاواقعہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیاری کی وجہ سے پیش آیاجس میں آپ تج پر نہ جاسکے اور ات بیار ہوئے کہ وصیت تک کر دی۔ عقبہ بن عمر و بن ثعلبہ الخزر جی، أبو مسعود البدری کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ دور عثمان کا ہے اور مدینہ کا ہے تو خطبہ عید دینا عثمان رضی اللہ عنہ کا کام ہے مروان کا نہیں ہے۔ مروان کا بیہ کام کرنا بطور علت ہے جس کی وجہ نکسیر پھوٹنے کی بیاری ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوسکتی۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے۔

ابْنِجُرَيُحَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: ﴿ أَوَّلُ مَنُ بَنَ أَبِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاقِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ وَ (المصنف 283/3، رقم: 5644)

یوسف بن عبداللہ نے کہا جس نے عید کی نماز میں خطبہ پہلے کیاوہ عمر ہیں جب دیکھا کہ لوگ کم ہو گئے ہیں۔

تاریخ اُبی زرعة الدمشقی میں ہے۔

حدثنا أبو زرعة قَالَ: حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ المقرى قال: حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَعْنَ بَنِ سَعِيدٍ قَالَ: عَدَوْتُ مَعَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ فِي يَوْمِ عيد، نقلت لَهُ: كَانَ يَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ فِي يَوْمِ عيد، نقلت لَهُ: كَانَ يَبْدَ اللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ فِي يَوْمِ عيد، نقلت لَهُ: كَانَ يَبْدَ اللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ فِي يَوْمِ عيد، نقلت لَهُ: كَانَ يَبْدَ اللَّهِ بُنِ سَلَّا الصلاة.

(تاریخ أبى زرعة الدمشقى 528/1)

یجی بن سعید نے کہامیں نے یوسف بن عبداللہ بن سلام کے ساتھ عید کے دن یو چھا کہ عہد عمر میں عید کی نماز کیسی تھی؟ کہا عمر بن خطاب خطبہ دیتے نماز عید سے پہلے۔

سندمیں کوئی ایسی علت نہیں کہ ان کوغیر صحیح قرار دیاجائے۔ معلوم ہوا کہ عموم بیہے کہ نماز پہلے پھر خطبہ دیاجاتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کوآگے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ نے کیاہے عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کیاہے۔

الاوسطازابن المنذر میں ہے۔

حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مَجِّاجٌ قَالَ: ثنا مَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مَجَّا اللهُ عَلَى عَهْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَهْدِ عُمُّا اللهُ عَلَيْهُ وَعُمْرَ، وَعُمُّمَانَ كَانُوا يُصَلَّى وَ الأوسط ج4 ص 270 - 273) عُمُّانَ رَأَى أَمِّهُ مُو لَا يُدُدِ كُونَ الصَّلَاةَ خَطَبَ ثُمَّةً صَلَّى والأوسط ج4 ص 270 - 273) حضرت حسن بصرى نے کہار سول الله صلى الله عليه وسلم كے دور ميں ابى بكر كے دور ميں عمر كے دور ميں عثمان كے دور ميں نماز ہوتى پھر خطبہ ليكن جب لوگ زيادہ ہوئے دور عثمان ميں توانہوں نے ديكھا كه لوگ نماز كونہيں ياتے توانہوں نے خطبہ كيا پھر نماز۔

یعنی لوگوں کو آتے آتے وقت لگتااور نماز چھوٹ جاتی لہذا آسانی کی وجہ سے ہوا۔ بہر حال حسن بصری نے ان تمام ادوار کو نہیں دیکھاہے ادوار کو نہیں دیکھاہے سے بعد میں بیار کی بیار کار کی بیار کی بیا

كتابالام ميں شافعی نے جور وايت دی وہ ہے۔

أخبرناالرِّبِيعُ قال أخبرناالشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إِبْرَاهِيمُ قال حدثني دَاوُدبن الْحُصَيْنِ عن عبداللهِ بن يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ أَنَّ النبي صلى اللهُ عليه وسلم وَ أَبَابَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ كَانُوا يَبُتَدِئُونَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخُطْبَةِ حتى قَرِمَ مُعَاوِيةُ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ.

ر سول الله ، ابو بکر عمر اور عثمان سب نماز کے بعد خطبہ عید دیتے لیکن جب معاویہ آئے توانہوں نے خطبہ پہلے کر دیا۔

> اس کی سند میں ابراھیم بن آبی یحیی الاسلمی ہے جو متر وک الحدیث ہے۔ فتح الباری میں ابن حجرنے لکھاہے۔

وَيُحْتَهَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا بِخِلَافِ مَرُوَانَ فَوَاظَبَ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ نُسِبَ إِلَيْهِ وَقَلْ رُوِى عَنْ عُمَرَ مِثْلُ فِعْلِ عُثْمَانَ قَالَ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَصِحُّ عَنْهُ وَفِيمَا قَالُوهُ نظرٌ لِأَنَّ عَبْلَ الرَّزَّ اقِ وَبِنَ أَبِي شَيْبَة رُوياهُ بَحِيعًا عَن بِن عُيَيْنَةَ عَنْ يَعْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَلَامِ وَهَذَا إِسْذَاد صَعِيح (فتح الباري شرح صيح البخاري 452/2) اوراحمال ہے اس طرح خطبہ پہلے کرناعثمان رضی اللہ عنہ نے جھی مجھی کیاہے... اور روایت کیا گیاہے کہ ایساعمر نے بھی کیاہے اور قاضی عیَافُ اور ان کی اتباع کرنے والوں نے کہاہے یہ صحیح نہیں اس پر نظر ہے اور مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ میں دونوں نے اس کو.. یوسف بن عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَاهِم کی سند سے روایت کیاہے اور بیسند صحیح ہے۔

# امام قرطبی کی شخفیق!

الم أبو العبّاس أحمَّلُ بن الشيخ كتاب المفهم لما أشكل مي كتم بير.

وقدرُوِى أَنَّ أُوَّلَ مَنْ فعل ذلك عمر بن الخَطَّاب، وقيل: عَمَان، وقيل: عَمَّار، وقيل: ابن الزبير، وقيل: معاوية رضى الله عنهم ... فإن صحَّعن واحدِمِنْ هؤلاء أنَّه قدَّم ذلك، فلعلَّه إنما فعل، لهَا رأى من انصر افِ الناسِ عن الخُطبة، تاركين لسماعها مستعجلين، أوليدرك الصلاَة مَنْ تأخَّر وبَعُكَمنزلُهُ.

اور روایت کیا گیاہے سب سے عید کی نماز کر نابھر خطبہ دینا عمر نے کیااور کہاجاتا ہے عثمان نے کیااور کہاجاتا ہے عمار نے کیااور کہاجاتا ہے معاویہ نے کیالیس اگریہ ان سب سے صحیح ہے جمار نے کیااور کہاجاتا ہے معاویہ نے کیالیس اگریہ ان سب سے صحیح ہے جن کاذکر کیاتو ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا ہو جب دیکھا کہ لوگ خطبہ پر جارہ ہیں اور جلدی میں خطبہ نہیں سن رہے اور نماز میں دیر کررہے ہیں۔ اگر کوئی بیاری عام ہویا کوئی اور وجہ ہو مثلا قحط وغیرہ توایسا کیا جا سکتا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پیش کردہ روایت سے استدلال باطل ومر دود ہے۔ کیونکہ عیدین کے نماز سے قبل خطبہ کی بدعت کااطلاق حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ پر کر ناغلط ہے۔

# خطبه عيدين كومقدم كرني يراعتراض!

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص 272 پر لکھتے ہيں۔

است وہم اورلعت کی خاطر خطبہ عیدین کونماز عیدین پرمقدم کرنے کی بدعت کا موجد کون تھا؟ آپ

پڑھ چکے ہیں کہ معاویہ بی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مروان اور زیاد نے یہ بدعت نکالی تھی لیکن یہ کیو کر تصور کیا جا

سکتا ہے کہ صدر کے عکم کے بغیر گورنرزاتی بردی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اوپر کے آرڈ رکے بغیرابیا ممکن ہی نہیں ،ای
لیے قاضی عیاض اور حافظ ابن حجرع سقلانی لکھتے ہیں اور الفاظ حافظ کے ہیں:

وَلَا مُسْخَالَقَةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ وَ أَثَرِ مَرُوَانَ ، لِأَنَّ كُلَّا مِنُ مَرُوَانَ وِزِيَادُ كَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اِبْتَدَأَ ذَٰلِكَ وَتَبِعَهُ عُمَّالُهُ.

'' إن دونوں قولوں اور اثرِ مروان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مروان اور زیاد دونوں معاویہ کے گورنر تھے، للبذا اِس بدعت کواس برمحمول کیا جائے گا کہ اس کی ابتدا معاویہ نے کھی اور اُس کے گورنروں نے اس کی پیروی کی تھی''۔

(فتح الباريج٣ص٢٧٨؛ إكمال المعلم ج٣ص ٢٩٠)

### تنجره:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے جومر وان اور ابن سیرین کے اثر پر تبصرہ کیا ہے اس پر کلام پیش کا جائے گا۔

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذکورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ ابن المندرکے حوالہ سے جو ابن سیرین کا قول ہے کہ صلوۃ العید سے قبل سب سے پہلے خطبہ زیاد بن ابوسفیان ٹے بھر ہیں دیا تھا۔ اس قول کی سند موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس سے استدلال مناسب نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض سند ثابت ہو جائے توبد عتِ لغوی کی آڑ میں اعتراض فضول اور باطل ہے۔ بدعت کے مسلد پر بہت تفصیل سے کتب لکھی گئی ہیں۔ خاص طور پر میلاد پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کریں۔

# مروان كاخطبه عيد كوصلوة برمقدم كرنابدعت تها؟

صیح بخاری میں مروی ہے۔

حدَّ تَنَاسَعِيدُ بَنُ أَيِهَمُويَهُمْ قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِ زَيُدُ بُنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَيِ سَرُح ، عَنْ أَيِ سَعِيدِ الخُلْدِيّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَا أَيهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَعُومُ مُقَابِلَ التَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَيُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ التَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَيُرِيدُ أَنْ يَوْعَمُ مُقَابِلَ التَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَيُرِيدُ أَنْ يَوْعَلِي التَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى التَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى التَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعْتُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَوْعِهُمْ أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّى إِذَا مِنْ بَرُّ بَنَاهُ كَثِيرُ بَنُ فَي وَعَلِي فَاللهُ فَي اللهُ اللهُ السَّلُونَ وَاللهِ فَعَلَى أَنْ يَوْعَلَى أَنْ يُوسَعِيدٍ ، فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَاللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّلَاقِ اللهُ عَلَى اللهُ الطَّلاقِ اللهُ اللهُ

(فتح الباري شرح صحيح البخاري 452/2)

اے ابو سعید! اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ بخدامیں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ کو کر دیا۔

احادیث کی کتب میں الیی کئی روایات موجود ہیں جن میں اس فعل کو سب سے پہلے کرنے کی بابت دوسرے کئی حضرات کے بھی نام آتے ہیں۔

## سيدناعمرفاروق كاعمل!

مصنف عبدالرزاق الجزالثالث، باب اول من خطب ثم صلّی رقم الحدیث ۵۶۴۴ میں تصریح موجود ہے کہ عیدالفطر کی صلوۃ سے قبل جنہوں نے سب پہلے خطبہ دیاوہ سید ناعمر بن خطاب ؓ تھے.

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ﴿أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَابِ، لَبَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَبَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ» [المصنف عبدالرزاق 283/32]

مصنف ابن ابی شیبه تحت رخص ان یتخطب قبل الصلواة میں تصریح موجود ہے۔

حَدَّاثِنَا عَبْنَةُ بُنَ سُلَيْهَانَ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ سَلاَمٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ، النَّاسُ يَبْنَدُونَ بِالطَّلَاة، ثُمَّ يُثَنَّونَ بِالْخُطْبَةِ، حَتَّى إِدَذَا كَانَ عُمْرُ وَكَثُرَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ، فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ لِيَخُطُبُ ذَهَبَ جُفَاةُ النَّاسِ، فَلَبَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ

بِالصَّلاَة. (المصنف221/4، رقم الحديث: 5734-5734)

## سيدناعثان غنيٌّ كاعمل!

جبكه علامه ابن حجر عسقلانی فتح الباری الجزالثانی تحت كتاب العيدين صفحه ۴۵۵ ميں لکھتے ہيں:

وَقِيلَ بَلُسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ عُثَمَان وروى بن الْمُنْذِر بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَهُ مُ يَغْنِى عَلَى الْعَادَةِ فَرَأَى نَاسًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ. (فتح البارى شرح صيح البخارى 452/2)

#### ابن ابی شیبہ نے بھی اس قول کی سند نقل کی ہے۔

السَّهْبِيُّ، حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلُتُ الْحَسَنَ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبُلَ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: «عُثَمَانُ بُنُ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّرَ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَهْ يُدُرِكُوا الصَّلَاةَ, فَفَعَلُوا ذَلِكَ».

(المصنف في الأحاديث والآثار 270/7 رقم الحديث: 35986)

کہ ابن مندر نے حسن بھری سے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ حسن بھری نے کہا کہ صلوۃ سے قبل سب سے پہلے جس نے خطبہ دیاوہ سیدناعثمان ؓ تھے۔

## سيدناعبداللدين زبير كاعمل!

امام احمد بن حنبل روايت لکھتے ہيں۔

حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهُبُ بَنُ كَيْسَانَ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فِي يَوْمِ الْعِيدِيقُولُ حِينَ "صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ يَخُطُبُ النَّاسَ: أَيُّهَا النَّاسُ، كُلَّا كَنَا سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْمِعَامِ أَحْدِينَ حنبل 33/26، رقم الحديث: 16108)

جبکہ مسنداحمہ کی روایت کے تحت سید ناعبداللہ بن زبیر طسلوۃ العیدسے قبل یابعد میں دونوں مواقع پر خطبہ دینے کو سنت رسول طبع آیا ہم جانا کرتے تھے۔(جلد ۱۲، رقم الحدیث ۱۲۰۵۳)

#### محدث ابن اني شيبه لكھتے ہيں۔

حَلَّ ثنا وَكِيعٌ, حَلَّ ثنا أَبِي, عن عَاصِمُ بَنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابنُ الزُّبَيْرِ. (المصنف124/20، رقم الحديث: 38500–36906)

سوم معترض کیافرماتے ہیں کیامر وان کے ساتھ ساتھ وہ سید ناعمرؓ ،سید ناعثانؓ ،سید نامعاوییؓ اور سید ناعبداللّٰہ بن زبیرؓ پر بھی اس بدعت کے اجراء کا الزام لگا کینگے۔

خیر القرون کے افراد کے فقہی اجتہادات کوبدعت کے زمرے میں پیش کرنے والے سید ناعبداللہ بن زبیر ؓ کے اس اجتہاد کو کیابدعت کہنے کی جرات کر سکتے ہیں جس کے تحت انہوں نے صلوۃ العید میں اذان وا قامت کہلائی۔ جیباکہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد دوم میں "واختلف فی اول من احداث الاذان فیماً" کے تحت کھتے ہیں کہ

"وروى بن الْمُنْذِيدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْدِ" اور صحح بخارى كى بى روايت سے ابن حجر كے اس قول كى تصديق ہوتى ہے كہ

قالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ، إِثَّمَا الخُطْبَةُ بَعْلَ الصَّلاَةِ،

(فتح البارى شرح صحيح البخارى 453/2)

"سید ناعبدالله بن عباسؓ نے سید ناعبدالله بن زبیر ُ کو کہلا بھیجا کہ عیدالفطر کے دن صلوۃ کے لئے اذان نہیں ہےاور خطبہ صلوۃ کے بعد ہوتاہے (صحیح ابخاری، کتاب العیدین)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جناب فیضی صاحب کے پاس نام نہادیک طرفہ تحریر کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی بدعات پر بہت کچھ لکھاجا چکا ہے۔اہل سنت کے اکا ہرین نے اس پر واضح تحریر لکھیں ہیں۔اس لیے موصوف کااعتراض فضول اور مر دود ہے۔

# الزام نمبر22:

# مساجد کے منبروں پرسب وشتم اور لعنت کرناکرانا

قاری فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص 272 پر لکھتے ہیں۔

قاضى عياض رحمة الله عليه لكصته مين:

'' بعض علماء نے بنوامیہ کے اس عمل کا مقصد یہ بیان کیا ہے اور اس پراتفاق کیا ہے کہ بنوامیہ نے دونو ل خطبول میں اُن ہستیوں پرلعنت بھیجنا جا رہنیں تھا، پس جو نہی نماز کھمل ہوتی تو نوگ دوڑ لگادیتے اور اُنہیں تنہا چھوڑ جاتے ،سواس لیے اُنہوں نے خطبہ کومقدم کردیا''۔

(إكمال المعلم ج٣ص٠٢٩)

### تبصره:

جناب معترض کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب و شتم کے الفاظ کیا تھے؟ کسی روایت میں واضح نہیں ہے۔خود جناب فیضی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کاادب و تعظیم کرنے کا قرار کیا ہے۔اور یہ بات عیال ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کے حامی ہوتے تووہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت وضیات کے قائل نہ ہوتے۔

جناب قاری فیضی صاحب اپنی کتاب شرح خصائص علی ص938 پر جو لکھتے ہیں اس کا عکس ملاحظہ کریں۔

کی حضرت معاویہ کے بارے میں میں یہ بھتاہوں کہ حضرت معاویہ جموئی طور پراسلام جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہاں کی روثنی میں ، میں یہ بھتاہوں کہ حضرت معاویہ جموئی طور پراسلام کے خیر خواہ تھاور حضرت مولی علی کے متعلق بھی ان کے دل میں ایک عظمت اور فضیلت موجود تھی مگر وہ اس کا اظہار عام نہیں کرتے تھے ، البتہ شاذ و نا در موقعوں پر سیدنا علی کے کسی و فا دار ساتھی یا اپنے ہی کسی ہم راز کے سامنے ان کے علم وزید وغیرہ کا اعتراف یا اظہار کر دیتے تھے ، جیسا کہ حضرت ضرار صدائی سے فرمائش کر کے عظم تسمر تضوی سی تھی ہے بعد کہا تھا کہ اللہ تعالی علی پر رحمت فرمائے وہ ایسے ہی تھے یا جیسا کہ سیدنا علی الرفضی کی شہادت کی خبر آنے پر اناللہ و اناالیہ راجعوں کہنے کے بعدر و پڑے تھے تو ان کی زوجہ نے کہا تھا: اب روتے ہوں

# حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي شان كااعتراف!

حضرت معاویه رضی الله عنه نے تومتعد د مقامات پر حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کی شان کااعتراف کیا ہے۔ علامه ابن عبدالبر روایت نقل کرتے ہیں۔

وَقَالَ: رحم الله أَبَا الْحَسَن، كَانَ والله كناك، فكيف حزنك عَلَيْهِ يَاضِر ار؟

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1107/3)

محدث ابن عسا کرایک روایت نقل کرتے ہیں۔

وقد اختنق القوم بالبكاء فقال هكذا كان أبو الحسن رحمه الله فكيف وجداك عليه يا ضرار (تاريخ دمشق 401/24)

ایک دفعہ ضرار ہمدانی نے حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کی موجود گی میں حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی تعریف وتوصیف کی جسے سن کر حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ رونے لگے اور حضرت ضرار ہمدانی کی باتوں کی تصدیق کی۔

### علامه ابوالعباس القرطبتي كابيان!

علامه ابوالعباس القرطبتي لكصة بين-

قلت: وهذا الحديث: يدل على معرفة معاوية بفضل على رضى الله عنه ومنزلته ، وعظيم حقه ، ومكانته ، وعند ذلك يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه ؛ لها كان معاوية موصوفًا به من الفضل والدين ، والحلم ، وكرم الأخلاق ، وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح . وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبى وقاص : ما يمنعك أن تسب أبا التراب ؟ وهذا ليس بتصريح بالشيء ؛ وإثمًا هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك ، أو من نقيضه ، كها قد ظهر من جوابه ، ولها سمع ذلك معاوية سكت ، وأذعن ، وعرف الحق لهستحقه .

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت اور ان کے مقام ومرتبہ سے بخولی آگاہ تھے۔جب یہ صورت حال ہے کہ تو پھر ان کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صراحتاً سب و شتم کرنے کے حوالے سے ان کے بارے میں جو کچھ مروی ہے اس کازیادہ تر حصہ جھوٹ اور غیر صحیح ہے۔ اس میں سب سے زیادہ صحیح ان کا حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے ان کا مذکورہ بالا ارشاد ہے۔ مگر وہ سب و شتم میں صریح نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں محض ایک سوال تھا کہ ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب و شتم دینے سے کون بارے میں محض ایک سوال تھا کہ ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب و شتم دینے سے کون سے چیز مانع ہے؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کا جواب سناتو پر سکون ہو کر اپناسر جھا کالیااور سمجھ گئے کہ حق حقد ارکوملاہے۔ (الم فھمد لہا أشد کل من تلخیص کتاب مسلمہ 30/20)

# حضرت على كرم الله وجهه الكريم كي عظمت كااقرار!

صحابی رسول الله المالیم مضرت سید ناجا بر افرماتے ہیں:

أخبرنا أبو القاسم بن السهرقندى أنا أبو القاسم بن مسعدة أنا حزة بن يوسف أنا أبو أحمد بن عدى نا عبد الله بن ناجية نا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان العثماني نا ابن لهيعة قال سمعت أبا الزبير عن جابر قال كنا عند معاوية فذكر على أحسن ذكرة وذكر أبيه وأمه ثمر قال وكيف لا أقول هذا لهم هم خيار خلق الله وعند لا بنيه أخيار.

''ہم معاویہ ﷺ کے پاس تھے، انہوں نے سید ناعلی شکاذ کرا چھے انداز میں کیا، پھر کہا میں اس طرح کیوں نہ کہوں جبکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین شخص تھے، ان کے گھر میں نبی کریم اللہ ہیں ہم کا جبگر گوشہ تھا، وہ بہترین نسب کے حامل تھے۔'' (تاریخ دمشق 415/42)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شان وضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قائل تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟اس کی سندا گرچہ کا کیا تھے۔اس لیے منبر پرسب وشتم بمعنی گالیاں یا تنقیص کرنے کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟اس کی سندا گرچہ کمزور مگر فضائل میں منکر توجناب فیضی صاحب بھی نہیں ہیں۔اس لیے اس سے احتجاج دیگر روایات کی روشنی میں جائز ہے۔

# الزام نمبر 23:

# يزيد كى ولى عهدى ميس قرآن وسنت اور خلفاء راشدين كى خلاف ورزى كرنا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 273 پر لکھتے ہیں۔

#### یزید کی تقرری سنت یا بدعت؟

علماءِ عدیث کا کہنا ہے کہ اور تو اور مسلم امدیرِ ظالم ملوکیت کا تسلط بھی سنت بنوی مٹائی آئِم میں تبدیلی کی وجہ جوا، اور اس کا ارتکا ہے بھی اُسی مخص ہے جواجہے ' وَ اَهْدِ بِهِ '' کا مصدا آن قرار دیاجا تا ہے۔ چنا نچیا بن ابی عاصم لکھتے ہیں کہ حضرت ابوذر معظمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مٹائی آئے کوفر ماتے ہوئے سنا:

أُوَّلُ مَنْ يُعَيِّرُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي أُمَّيَّةَ.

"اول شخص جوميري سنت كوتبديل كرے كابنواميد سے جوگا"۔

(الأوائـل لابن أبيعاصم ص٧٧حديث٦٣؛المصنف لابن أبيشيبةج١٩ ص٤٥٥٥٥ ٥ حديث ٢٧٠٢٧)

ا مام سیوطی کی ''السجدامع الصغیو'' میں بیرصدیث' یُغَیِّرُ''کی بجائے''یُبَدِّلُ'' کے لفظ سے ہے۔علامہ البانی نے وہاں اس صدیث کوشن کہا ہے۔

(صحبح النجامع النصغير للألباني ٤٠٥ حديث ٢٥٨٢؛ جمع الجوامع للسيوطي ج٣ ص ٢٥٥

### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

ابن ابی عاصم روایت کرتے ہیں۔

ْ حَكَّ ثَنَا عُبَيْ اللَّه بُنُ مُعَاذٍ ثنا أَبِي ثنا عَوْفٌ عَنِ الْهُهَاجِرِ بُنِ فَغَلَدٍ عَن أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَبِي ذَيْ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿أَوَّلُ مَن يُغَيِّرُ سُنَّتِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿أَوَّلُ مَن يُغَيِّرُ سُنَّتِى رَجُلُ مِنْ يَنِي أُمَيَّةَ ﴾ (الأوائل لابن أبي عاصم 78/1)

ابن ابی شیبه روایت نقل کرتے ہیں۔

حَدَّثنا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي خَلْدَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَليهِ وسَلمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ يُبَرِّلُ سُنَّتِي رَجُلُ مِنْ يَنِي أُمَيَّةَ.

(المصنف156/20، رقم الحديث: 37027-38623)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت کی سند قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهلی علت:

مر كورهروايت ميں عوف بن أبي جميلة شيعه اور قدري راوي ہے۔

• امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔

كانت فيه بدعتان: كان قدريًا، وكان شيعيًا. (العلل: 2913)

محدث بندار فرماتے ہیں۔

وقالبندار -وهويقر ألهم حديث عوف:والله لقد كان عوف قدريار افضيا شيطاناً.

رميزان الاعتدال في نقد الرجال 305/3

ابن سعد فرماتے ہیں۔

وَكَانَيَتَشَيَّعُ». (الطبقات الكبرى 7/258)

• حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

ثقةر مى بالقدر وبالتشيع. (تقريب التهذيب 433/1)

المحدث عقیلی نقل کرتے ہیں۔

حدثنا محمد بن أحمد قال سمعت بندار وهو يقرأ علينا حديث عوف فقال يقولون عوف والله لقد كأن عوف قدريار افضيا شيطانا . (ضعفاء العقيلي 429/3)

#### دوسرى علت:

مذ کورہ روایت میں راوی مھاجرابن مخلد کی روایت متابعت کی بغیر قبول نہیں ہوتی۔اس لیے ابن حجر عسقلانی نے اسے مقبول ککھاہے۔

• حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

مقبول (تقريب التهذيب 548/1)

علامه ذهبی لکھتے ہیں۔

لينهوهيببن خالِد. (المغنى في الضعفاء 680/2)

محدث ابوحاتم لکھتے ہیں۔

لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. ( الجرح والتعديل 262/8) محدث عقيل فرماتي بين \_

قال كان وهيب بن خالديعيب المهاجر أبا مخلد ويقول لا يحفظ وهو الذي روى عنه

عوفوعبدالوهاب الثقفي. (ضعفاء العقيلي 208/4)

محدثین کے حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مھا جرابن مخلد کی روایات بغیر متابعت کے قابل قبول نہیں ہوتی اور ساتھ متکلم فیدراوی بھی ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت قابل استدلال نہیں ہے کیونک اس میں ضعیف اور شیعہ راوی ہیں۔جب حمصی راوی کی روایت موصوف کی تحقیق کے مطابق موضوع ہوسکتی ہے تو صحابہ کرام کے خلاف کوفیوں اور شیعہ راوی کی روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟

# حضرت معاويه رضى الله عنه برسنت كى تبديلي كاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 275-274 پر لکھتے ہيں۔

لیکن بادی النظر میں "بُنفَ الْ لَسَهٔ یَنزِید" کاتفسیری جمله مدرج معلوم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو پچھ محد ثین نے نقل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ ام این عدی جیسے ماہر محدث کے کلام سے بھی بیتا کر ملتا ہے کہ بیالفاظ نی کریم مشرق نی نہیں کیا۔ چنانچہ ام این عدی جیسے ماہر محدث کے کلام سے بھی بیتا کر ملت ہے کہ بیالفاظ نی کریم مشرق ہیں اور نہ ہی بیسید نا ابوذ رہ جیسے تا بت ہیں بلکہ بیکسی اور شخص نے اپنی طرف سے وضاحاً شامل کردیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

وَ فِيْ بَعُضِ الْأَخْبَارِ مُفَسَّرًا زَادَ يُقَالُ لَهُ : يَزِيُدُ.

''لبعض روایات میں وضاحتی اضافہ ہے کہ اُس کو بیزید کہا جائے گا''۔

(الكامل فيضعفاء الرجال ج٤ ص٩٧)

بعد میں اِن الفاظ کے شامل کرنے کی اہم دلیل ایک اور حدیث سے ملتی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

''جب بن بیر بن ابوسفیان شام پرامیر تھا تو مسلمانوں نے ایک جنگ کی ، اُس میں جو
مال غنیمت ہاتھ آیا اُس میں ایک خوبصورت لڑک تھی جو کسی مسلمان کے حصہ میں آئی۔ بنید بن
ابوسفیان نے اُس کوا ہے پاس منگوالیا ، اُن ونوں سید نا ابوذر رہ شام میں تھے ، اُس محض نے
اُن کے ہاں شکایت کی تو سید نا ابوذر رہ اُس کی مدو کے لیے بنید بن ابی سفیان کے پاس گئے
اور اُسے کہا کہ وہ لونڈی اس شخص کووا پس کردو۔ بنید نے پس وہیش سے کام لیا تو اُنہوں نے
فرمایا: اُرتم بس وہیش ایسا کرتے ہوتو میں نے رسول اللہ میں تھی کورماتے ہوئے ساتھا:

أَوَّلُ مَنُ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنُ بَنِي أُمَّيَّةً.

پېلامخص جوميري سنت کوتېديل کرے گاوہ بنواميہ سے ہوگا۔

یہ کہہ کروہ چل و بے تو ہزید بن ابی سفیان اُن کے پیچھے گیا اور کہا: میں آپ کواللہ کی قشم دیتا ہوں ، کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا جہیں ۔اس پر ہزید نے وہ لونڈی اُس شخص کولوٹا دی''۔

(تاريخ دمشق ج٥٦ ص ٢٥٠ إلتحاف الخيرة المهرة ج٦ ص ٢٠٨ حديث ٢١٦)

#### تبقره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرناأبوسهل همى بن إبراهيم أناأبو الفضل الرازى أناجعفر بن عبدالله ناهمى بن هارون نا همى بن الله ناعوف ثنا مهاجر أبو هنك حدثنى أبو العالية حدثنى أبو مسلم قال غزا يزيد بن أبى سفيان بالناس فغنموا فوقعت جارية نفيسة فى سهم رجل فاغتصبها يزيد فأتى الرجل أباذر فاستعان (2) به عليه فقال له رد على الرجل جاريته فتلكا عليه ثلاثا فقال إنى فعلت ذاك لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول أول من يبدل سنتى رجل من بنى أمية يقال له يزيد فقال له يزيد بن أبى سفيان نشدتك بالله أنامنهم قال لا قال فرد على الرجل جاريته. (تاريخ دمشق 65/65)

حافظابن حجر عسقلانی روایت لکھتے ہیں۔

قَالَ أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَفَيَاتَ أَمِيرًا بِالشَّامِ قَالَ: غزا المسلمون فسلموا وغنموا، فَكَانَ فِي كَان زمن يَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ أَمِيرًا بِالشَّامِ قَالَ: غزا المسلمون فسلموا وغنموا، فَكَانَ فِي غَنِيمَتِهِمْ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ، فَصَارَتُ لِرَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِيَزِيدُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، وأبوذَتٍ غَني يَزِيدَ فَأَنْطَلَقَ مَعَهُ، فَقَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ يَوْمَئِنٍ بِالشَّامِ قَالَ: فَاسْتَعَانَ الرَّجُلُ بِأَبِي ذَرِّ عَلَى يَزِيدَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَقَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِللسَّامِ قَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ عَلَى يَوْمَئِنٍ بِالشَّامِ قَالَ: فَاسْتَعَانَ الرَّجُلُ بِأَبِي ذَرِّ عَلَى يَزِيدَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَقَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ عَلَى يَوْمَئِنٍ بِالشَّامِ قَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ عَلَى يَوْمَئُونَ السَّامِ فَقَالَ لِيَزِيدَ: رُدَّ عَلَيْهِ عَلَى يَوْمَئُونَ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلَا عَنْهُ مِنْ يَنِي أُمَيَّةً. قَالَ: ثُمَّ وَلَى عَنْهُ فَلَحِقَهُ يَزِيلُ فَقَالَ أَنُو كُونَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ يَنِي أُمِي اللهُ مَنْ يَكُولُ مَنْ يَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ يَنِي أُمَا وَاللَّهُ مِنْ يَنِي أُمَا وَاللَّهُ مِنْ يَنِي أُمُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا لِوَالْ مِنْ يَعْمُ الرَّهُ فَا إِللَّهُ وَالَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَى الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(إتحاف الخيرة المهرة بزوائل المسانيل العشرة 188/5)

جناب کویہ نہیں معلوم کہ یزید بن معاویہ اور یزید بن ابی سفیان میں فرق ہے؟ یزید بن ابی سفیان تو صحابی رسول ملتی کی آئی ہے۔ عمر فار وق رضی اللّٰد عنہ کے دور خلافت میں شام کے امیر تھے۔

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس روایت میں صحابی بزید بن ابی سفیان پر بھی انتہائی گھناؤناالزام لگایا گیاہے اور وہ یہ کہ صحابی رسول بزید بن ابی سفیان نے (معاذاللہ) کسی اور کی لونڈی کوزبر دستی چھین لیااور جب انہیں بزیدسے متعلق حدیث رسول سنائی گئی توانہوں نے غصب کر دہ لونڈی واپس کی۔

ر وایت کے مذکورہ کی تمام اسانید سے معلوم ہوتا کہ ابوالعالیہ اور ابوذر کے نیچ سے ایک روای ساقط ہے۔

#### دوسرىعلت:

عبدالوہاب کے علاوہ تمام رواۃ نے اس سند کو انقطاع کے ساتھ بیان کیا ملاحظہ ہو: صرف عبدالوہاب نے وصل کیا ہے اور یہ گرچہ ثقہ ہیں لیکن ان کے حافظہ پر جرح ہوئی ہے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا:

عبدالوهاببن عبدالمجيدالثقفي.ويكني أباهمد.وكان ثقة وفيه ضعف

(.الطبقات لابن سعد: 7/ 212)

اوراخیر عمر میںان کاحافظہ اس حد تک خراب ہو گیاتھا کہ بیہا ختلاط کے شکار ہو گئے تھے۔

مافظ ابن جررمه الله نها: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين

(تقريب التهذيب لابن حجر: رقم 1/ 284)

امام ابن معین رحمه الله نے کہا:

كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط بآخرة (تاريّ ابن معين: 4/ 106)

یعنی امام ابن معین اور حافظ ابن حجرر حمه اللہ نے صرف اختلاط کی جرح کی لیکن بیہ نہیں کہا کہ انہوں نے اختلاط

کے بعد کچھ روایت نہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ عبدالوہاب ثقہ ہونے کے باوجود متکلم فیہ تھے۔

#### تىسرى علت:

ان کے وصل والی روایت کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے محد ثین نے ان زیر بحث روایت کو منقطع قرار دیاہے۔

• ابن عساکرر حمہ اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیاہے چنانچہ ایک مقام پر اسی روایت کو منقطع روایت کرنے کے بعد کہا:

روالاعبدالوهاب الثقفي عن عوف عن أبي مهاجر عن أبي العالية عن أبي مسلم عن أبي ذرزاد فيه أنامسلم (تاريخ دمثل لابن عساكر: 18/ 160)

• امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس سند میں ابو مسلم کی زیادتی پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا:

أخرجه الروياني في مسنده عن بندار، وروى من وجه آخر، عن عوف، وليس فيه أبو مسلم در تاريخ الاسلام للذهبي تدمري 5/ 273)

• امام بيهقى رحمه الله بهي السند كومنقطع قرار ديتے ہوئے كہتے ہيں:

وفي هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر ـ (دلائل النبوة للبيمقي: 6/ 467)

امام ابن کثیر رحمه الله نے بھی اس سند پر انقطاع ہی کا حکم لگایا ہے چنا نچہ امام ابن کثیر رحمہ الله
 ابن عساکر کی مذکورہ روایت اور اس جیسی روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وقداأوردابن عساكر أحاديث فىذمريزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصحشىء منها وأجودما وردماذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه

(البداية والنهاية 8/ 231)

یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عسا کر میں موجودیزید کی مذمت کرنے والی تمام روایات کو مردود قرار دیا ہے ان میں زیر بحث روایت بھی ہے۔

نیزامام ابن کثیر رحمہ اللہ نے زیر بحث روایت کے کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے تضعیف کا قول نقل کیاہے چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

- وكذاروالاالبخارى فى التاريخ وأبويعلى عن هجمد بن المثنى عن عبد الوهاب ثمر قال البخارى والحديث معلول (البرابة والنهابة 8/ 231)
- ابن طولون نے بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالہ سے امام بخاری کی تضعیف نقل کرتے ہوئے کہا: قال البخاری: ((والحدیث معلول (قید الشرید لابن طولون ص 38)
  - امام بخاري رحمه الله فرماتے ہيں:

حداثنى همدى، قال: حَدَّثَ تَنَاعَبد الوهاب قال: حداثنا عوف عن المهاجر بن هغلد: قال : حَدَّثَنَا أبو العالية, قال: وحداثنى أبو مسلم قال: كان أبو ذر بالشام وعليها يزيد بن أبى سفيان فغزا الناس فغنموا والمعروف أن أبا ذر كان بالشام زمن عثمان وعليها معاوية ومات يزيد فى زمن عُمر ولا يعرف لأبى ذر قدوم الشام زمن عُمر رضى الله عنه (التاريخ) الأوسط للبحاري 1/ 397)

- یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول صحابی رسول بزید بن ابی سفیان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے امیر شے اور عہد فاروقی ہی میں وفات پاگئے اور عہد فاروقی میں ابوذر رضی اللہ عنہ کوشام میں عنہ کاشام آناثابت ہی نہیں ہے اور زیر بحث روایت میں اسی دور میں ابوذر رضی اللہ عنہ کوشام میں بتلایا جارہا ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ انہوں نے شام میں صحابی رسول یزید بن ابی سفیان کو زیر بحث حدیث سنائی۔
- امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی یہ اشکال پیش کیا ہے ہے کہ صحابی رسول پزید بن ابی سفیان جن د نوں شام
   کے امیر شخصان د نوں ابوذرر ضی اللہ عنہ شام میں شخص ہی نہیں کیو نکہ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور
   میں شام آئے اور صحابی رسول پزید بن ابی سفیان شام میں صرف حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ
   عنہم کے دور تک زندہ شخصے چنانچہ:
  - امام بیچهقی رحمه دالله فرماتے ہیں:

**€565** 

قلت: يزيد بن أبى سفيان كأن من أمراء الأجناد بالشام فى أيام أبى بكر وعمر لكن سميه يزيد بن معاوية يشبه أن يكون هو-والله أعلم-وفي هذا الإسناد إرسال بين أبى العالية وأبي ذر ( ولا كل النبوة للبيعتي/ 467)

یعنی صحابی رسول یزید بن سفیان توابو بکراور عمر فار وق رضی اللہ عنہ کے دور میں لشکر شام کے امیر ہوا کرتے تھے(اوراس دور میں ابوذرر ضی اللہ عنہ شام آئے ہی نہیں) ۔

امام بیہقی نے جو بیہ کہا:

لکن سمیه یزیں بن معاویة یشبه أن یکون هو-والله أعلم (دلا کل النبوة للبیمقی/ 467) عرض ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ تمام ترروایات میں یزید بن ابی سفیان ہی کی صراحت ہے، نیزا گریہ تسلیم کر لیاجائے کہ اس حدیث میں لونڈی غصب کرنے کاجو واقعہ ہے وہ یزید بن معاویہ کا واقعہ ہے توسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے جب ایک لونڈی غصب کی توابو ذررضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنادی کیکن جب انہوں نے مند خلافت غصب کی کما بقال تواس وقت ابو ذررضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث لوگوں کو کیوں نہ سنائی گئی کیونکہ ظاہر ہے یہ واقعہ بیش آنے کے بعد یہ حدیث کی کو گوں کے علم میں آچکی ہوگی۔

نیزاسی حدیث میں ہے کہ یزیدنے جب ابوذر ضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیاوہ میں ہوں توابوذرر ضی اللہ عنہ نے کہانہیں۔۔۔۔۔۔لہذاا گریہ واقعہ یزید بن معاویہ کا ہے تب تو ہتھر تکا بوذرر ضی اللہ عنہ یزید بن معاویہ اس کے مصداق ہیں ہی نہیں ہے۔ ..

الغرض بیر کہ امام بخاری وامام بیہقی رحمہ اللہ کی شخقیق کے مطابق شام میں ابوذرر ضی اللہ عنہ صحابی رسول یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ملے ہی نہیں ،اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اسی شخقیق کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی برضاء ورغبت نقل کیاہے۔

ے بی برصاءور ہیں۔ مسلم ماریہ

# چو تھی علت:

محد ثین کرام نے اس روایت کو معلول قرار دیاہے۔

(1) امام بخارى رحمه اللدنے اسے معلول بھى كہاہے:

#### (التاريخ الأوسط للبحاري 1/ 397 البداية والنهاية 8/ 231)

(2) امام ابن عدي رحمه الله نے اس روایت کو منگر روایات میں شار کیاہے۔

(الكامل في ضعفاءالر جال لا بن عدي: 4/ 97)

واضح رہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ضعفاء میں اس روایت کو نقل کر کے بیہ بھی فرمایا:

وفى بعض الأخبار مفسر ازاد يقال له: يزيد

یعنی بعض روایات میں رجل کی اس وضاحت کے ساتھ اضافہ ہے کہ اس آدمی کویزید کہا جائے گا.

(الكامل في ضعفاءالر جال لا بن عدي: 4/ 97)

یہ اضافہ زیر بحث روایت ہی میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ کے سامنے ہر طرح کی روایات تھیں اس کے باوجود بھی امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر روایات میں شار کیا ہے جیسا کہ امام ابن القسیر انی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے .

(الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1/ 540)

(3) امام بیھقی رحمہ اللّٰہ نے اسے منقطع قرار دیاہے ،اوراس کے متن کو بھی منکر بتلایاہے۔

(دلائل النبوة للبيهقى:6/ 467)

واضح رہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ حدیث پر حکم لگاتے وقت حدیث کے دیگر طرق کو بھی پیش نظر رکھتے تھے لیکن یہاں پرامام بیہقی رحمہ اللہ نے بغیر کسی اور طریق کی پر واہ کئے اسے منقطع قرار دیا گویا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی نظر میں بیر وایت اصلامنقطع ہی ہے۔

(4) امام ابن القبيسر اني رحمه الله نے ابن عدى كے حوالے سے اسى روایت كو نقل كرنے كے بعد كہا:

لمين كرعليه كلاما. وأورده في ذكر أبي العالية، وكانه استنكره، فن كره

امام ابن عدی نے اس پر کوئی کلام ذکر نہیں کیاہے اور ابوالعالیہ کے تذکرہ میں اسے ذکر کیاہے گویا کہ آپ نے

اسے منکرمان کرذ کر کیاہے۔(الذخیرة فی الاحادیث الضعیفیة والموضوعة: 1/ 540)

(5) امام ابن كثير رحمه الله نے اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیاہے ، (البدایة والنھایة 8/ 231)

(6) امام سيوطي رحمه الله نے اسے ضعیف قرار دیاہے.

(الجامع الصغير من حديث البشير الندير 1/ 244)

واضح رہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ شواہداور دیگر اسناد کے پیش نظر روایات کو حسن قرار دینے میں معروف ہیں لیکن اس کے باجود بھی یہاں امام سیوطی رحمہ اللہ نے بغیر کسی اور طریق کی پرواہ کئے اسے ضعیف قرار دیا گویا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی نظر میں بیر وایت ثابت نہیں بلکہ مر دود ہے۔

(7) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زیر بحث روایت کو نقل کرنے کے بعد سند میں ابو مسلم کی زیادتی پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا:

روالامعاوية بن هشام، عن سفيان، عن عوف، فلمرين كربين أبى العالية وأبى ذر أحدا.

اس روایت کومعاویہ بن ہشام نے سفیان عن عوف کے طریق سے روایت کیاہے اور ابوالعابیہ اور ابودر ررضی اللّٰہ عنہ کے بیج کسی کوذکر نہیں کیا۔ (اِتحاف المھرة لابن حجر: 14/ 224)

(8) امام ذهبی رحمه الله نے بھی زیر بحث روایت کی سند میں ابو مسلم کی زیادتی پر تنبیه کرتے ہوئے کہا:

أخرجه الروياني في مسنده» عن بندار، وروى من وجه آخر، عن عوف، وليس فيه أبو مسلم.

اسے امام رویانی نے مسند میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث دوسری سندسے مروی ہے اس میں ابو مسلم کاذکر نہیں ہے، (تاریخ الاسلام للذ صبی تدمری 5/ 273)

(9) امام ابن عسا کرر حمد اللہ نے بھی ایک مقام پر اسی روایت کو منقطع روایت کرنے کے بعد کہا:

روالاعبدالوهاب الثقفي عن عوف عن أبي مهاجر عن أبي العالية عن أبي مسلم عن أبي ذرزاد فيه أنامسلم

اسی روایت کو عبدالوهاب الثقفی نے بھی عوف عن أبی مھاجر عن أبی العالیة عن أبی مسلم عن أبی ذر کے طریق سے روایت کیااس میں اس نے ابو مسلم کااضافہ کر دیا ہے۔

(تاريخ دمشق لا بن عساكر: 18/ 160)

امام ابوالقاسم بغوي رحمه الله نے کہا:

بلغنى أن أباذر كان ينزل المدينة فلما قتل عمر رضى الله عنه تحول إلى الشام ثمر قدمر المدينة على عهد عثمان رضى الله عنه

مجھ تک یہ بات پہونچی ہے کہ ابوذررضی اللہ عنہ مدینہ میں قیام کیا کرتے تھے لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ابوذر رضی اللہ عنہ شام منتقل ہو گئے پھر عثان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں دوبارہ شام میں آئے۔( مجم الصحابة للبعنوي 1/ 533)

امام بغوی رحمہ اللہ کے اس قدیم قول سے معلوم ہوا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی شام منتقلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کے بعد نہیں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئی، اس قدیم حوالے کے بہت عرصہ بعد پیدا ہونے والے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کاحوالہ قطعاغیر مسموع ہے۔

خودابن عبدالبررحمه الله نے بھی اسی کتاب میں بیہ بھی کہاکہ:

له حديث واحد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجائر من الولاة تلتهب به النار التهابًا، في حديث ذكر ها ختصرته. رواه عنه أبو هلال مُحَمَّد بن سليم الراسبي، ذكر ها بن أبي شيبة وغيره ( الِاستيعاب لا بن عبد البر: 1/ 172)

بشر بن عاصم کی ایک روایت ہے جس میں اس نے اللہ کے نبی طلی آیا ہم سنا ہے یہ روایت کرتا ہے کہ '' والیوں میں سے جو ظالم ہو گا وہ آگ میں بری طرح جلے گا'' یہ اس کی روایت کر دہ حدیث کا ایک عکڑا ہے میں نے مخضر ذکر کیا ہے۔اس سے اس روایت کو ابو ہلال محمد بن سلیم راسبی نے بیان کیا ہے۔ اس سے اس روایت کو ابو ہلال محمد بن سلیم راسبی نے بیان کیا ہے۔ ہے،اسے امام ابن ابی شیبہ و غیرہ نے نقل کیا ہے۔

ابن عبدالبررحمه الله نے ابن ابی شیبہ و غیر ہ کی جس روایت کو مختصرا نقل کیاہے اس میں اس بات کاذ کرہے کہ عمر فاروق رضی الله عنہ کے دور میں ابوذرر ضی الله عنہ مدینہ ہی میں تتھے نہ کہ شام میں۔

ابن ابی شیبه کی بدروایت (مندابن أبی شیبة: 2/ 87 ) میں ہے۔

امام أبو بكر محد بن الحسين الآجُرِيُّ رحمه الله في كها:

نیزاسی روایت کوعبد بن حمید نے دو سری سندسے روایت کیاہے . دلند .

(المنتخب من مندعبد بن حمیدت صبحی السامرائی ص: 160ر قم 430 ) نیزامام بیهقی رحمه للدنے اسے ایک تیسری سندسے روایت کیاہے (. شعب الایمان 9/ 487)

نیزامام طبر انی رحمہ اللہ نے اسے ایک چو تھی سند کے ساتھ روایت کیاہے .

(المعجم الكبير للطبراني 2/ 38- 39ر قم 1219)

اس کے علاوہ اس کی اور بھی سندیں اور طرق ہیں۔ بلکہ بیر ویات مندر ویانی میں بھی ہے جیسا کہ ابن المبر د الحنبلی نے '' معض الصواب فی فضائل أمير المؤمنین عمر بن الخطاب'' میں ذکر کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ابوذررضی اللہ عنہ سے متعلق امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے دومتضاد باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک جگہ بغیر کسی حوالہ کے بید ذکر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعدیہ شام چلے گئے اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ابوذر میں واپس آئے جب کہ دوسری جگہ الیمی روایت کا حوالہ دیا جس میں عمر فار وق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابوذر

میں واپس آئے جب کہ دوسری جگہ ایسی روایت کاحوالہ دیا جس میں عمر فاروق رصی اللہ عنہ کے دور میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ ہی میں بتلایا گیاہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ہی ابوذر رضی اللہ عنہ کے شام جانے سے متعلق ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو بات

حداثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: حداثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حداثنا سيار بن حاتم قال: حداثنا جعفر بن سليمان قال: حداثنا المعلى بن زياد, عن الحسن قال: بينها عمر بن الخطاب رضى الله عنه آخذا بيدا بي أبى ذر رحمه الله إذ غمزها , فقال له أبو ذر: مه يا قفل الإسلام أوجعتنى فقال: ما هذا يا أبا ذر؟ فقال: يا أمير المؤمنين, تذكر يوم كذا وكذا؟ يذكر لاإذ أقبلت فأشر فت على الوادى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهر كم»

فأنت قفل الإسلام ياعمر ( الشريعة للآجري: 4/ 1911ر قم 1388 )

#### امام ابن عساكر رحمه اللدني كها:

أخبرنا أبو غالب وأبو عبدالله ابنا البنا قالا أنا أبو الحسين بن الآبنوسى أنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المنتاب نا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسين بن الحسن بن حرب نا ابن المبارك أنار شدين بن سعد عن عبدالله بن الوليد عن وائل المدنى أنه حدث عن نجدة وكان مولى لعمر بن الخطاب عن عمر أنه كان في سوق المدينة يوما فطأطأ رأسه فأخذ شق تمرة فمسحها من التراب ثمر مر أسود عليه قربة فمشى إليه عمر وقال اطرح هذه في فيك فقال له أبو ذر ما هذه يا أمير المؤمنين قال هذه أثقل أو ذرة قال بل هذه أثقل من ذرة قال فهل فهمت ما أنزل الله في سورة النساء (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وكان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما كان بدء الأمر مثقال ذرة وكان عاقبته أجرا عظيما ( تاريّ دمثق لا بن عماكر: 44/ 413)

ان دونوں روایات میں ابوذر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المو منین ،اس سے پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی تھے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا:

أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو أمية بن يعلى عن سالم أبي النضر قال: لها كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور في عهد حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر فقال: إنى نشدت الله رجلا سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ين كر حديث بيت المقدس حين أمر الله داود أن يبنيه إلا ذكرة. فقال أبو ذر : أناسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم (الطبقات لا بن سعد: 4/ 15)

ان تمام روایات میں اس بات کاذ کرہے کہ ابو ذر ضی اللہ عنہ عمر فار وق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ میں ہی تھے یہ تمام روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن باسند ہیں جبکہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی ذکر دہ بات بے سندو بے اصل ہے لہذایہ باسندروایات ابن عبدالبرکی ذکر کر دہ بے سند بات سے زیادہ قوی ہیں۔اور زیادہ قوی ضعیف روایات کو بے اصل یا کم قوی روایات کے خلاف پیش کیا جاسکتا ہے .

دیگر سندوں سے بھی پہتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللّٰد عنہ کے دور میں ابوذرر ضی اللّٰد عنہ مدینہ میں تھے۔ امام حمیدی رحمہ اللّٰدنے کہا:

ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا مُحَبَّدُ بُنُ عَبْى الرَّحْنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، وَحَكِيمُ بُنُ جُبَيْرٍ، سَمِعَاهُ مِن مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، وَحَكِيمُ بُنُ جُبَيْرٍ، سَمِعَاهُ مِن مُوسَى بْنِ طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَخُو الِهِ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ يُقَالَ لَهُ ابْنُ الْحُوتَكِيَّةِ قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ عُمُرُ بُنُ الْخُطَابِ: مَنْ حَاضَرَنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ إِذْ أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ مَن عَاضَرَنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ إِذْ أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ أَبُو ذَرّ: أَنَا ...

ابن حویتکہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا : یوم قاحہ کے موقع پرتم میں سے کون موجود تھا جب اللہ کے نبی ملتی اللہ عنہ نے موجود تھا جب اللہ کے نبی ملتی اللہ عنہ نے سامنے ایک خرگوش لایا گیا تھا؟ تو ابوذر رضی اللہ عنہ نے

فرمايا: مين-(مسندالحميدي 1/227و الضياء في الأحاديث المختار:421/1)

اس حدیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کے در میان بیہ سوال پیش کیا،اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا کہ عہد خلافت ہی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی کسی مجلس میں بیہ سوال کیااور ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس کاجواب دیا۔

ابن عبدالبر کی کتاب سے پیش کردہ بات بے سند ہونے کے ساتھ ساتھ صرف منفر دبات ہے جب کی دوسری طرف ایک سے زائد بلکہ بہت ساری باسندروایات ہیں جو پیش کردہ بات کے خلاف ہیں للذا کثیر روایات میں جو بات ہے اس کے خلاف ایک منفر داور بے سند بات کی کوئی حیثیت نہیں۔

## ولى عبدكے محبت كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص280 پر لكھتے ہيں۔

وہ مدینہ منورہ اور مکۃ المکر مدین تواس مقصد کی خاطرات ھیں آئے تھے مگر دوسرے مقامات پردہ سے کام اس ہے بل شروع کر بچلے تھے، کیونکہ بن یدکو ولی عہد بنانے میں اُنہوں نے مغیرہ بن شعبہ کامشورہ بھی قبول کیا تھا اور مغیرہ کی وفات ۵۰ میں ہوئی تھی، اور چونکہ اس مشورہ کی بدولت مغیرہ کوتا حیات گورنری پر بحال کر دیا گیا تھا، لہذا فاہر ہے کہ مغیرہ کی وفات بعنی [۵۰ ھے] سے قبل ہی بزید کی ولی عہدی کے لیے بھاگ دوڑ شروع کردی گئی تھی۔ امام ابن اثیر جزری نے کہا م ابن اثیر میں سے بل سنہ ۵ ھیں مغیرہ کی وبعت کر لی تھی اور اُس کی ابتدا مغیرہ بن شعبہ سے ہوئی تھی۔ جبکہ امام ابن اثیراس سے قبل سنہ ۵ ھیں مغیرہ کی وفات لکھ بچے ہیں۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص ٩٧٠٥٩)

### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

أخبرنا أبو القاسم عن العقدى عن أبي جعفر عن المدائنى عن الهيشم عن عدى عن الشعبى قال:
كتب المغيرة بن شعبة الى معاوية حين كبر وخاف العزل، فكتب اليه معاوية، أما ماذكرت من كبر سنك، فأنت أكملت عمرك، وأما ماذكرت من اقتراب أجلك، فانى لو أستطيع دفع المنية لدفعتها عن آل أبي سفيان، وأما ماذكرت من سفهاء قريش، فان حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل، وأما ماذكرت من العمل فصح رويدا تدرك الهيجاء جمل، فاستأذن معاوية فى القدوم فاذن له، فقال الربيع ابن هريم: فخر ج المغيرة، وخرجنا معه إلى معاوية، فقال له: يا مغيرة! كبرت سنك، واقترب أجلك، ولم خرجنا معه الى معاوية، فقال له: يا مغيرة! كبرت سنك، واقترب أجلك، ولم يبق منك شئ، ولا أظنني الا مستبدلا بك، قال: فانصرف الينا، ونحن نعرف الكابة في وجهه، فقلنا ما يريد أن يصنع وقال: ستعلمون قال: فأق معاوية فقال: يا أمير المؤمنين ان الانفس يغدى عليها ويراح فلو نصبت لنا علما نصير اليه مع أنى قدد عوت

أهل العراق الى يزيد فركنو اليه حتى جاءنى كتابك فقال بيا أبا همد انصرف الى عملك فأحكم هذا الأمر لابن أخيك فأقبلنا على اليزيد فركض فقال بيا مغيرة! وضعت رجلك فى ركاب طويل ألقى على أمة محمد قال فن الكالذي دعا الى البيعة ليزيد (الأوائل 233/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### ىپىلى علت:

پیش کرده روایت میں راوی" أبو القاسم" مجهول راوی ہے۔

#### دوسرىعلت:

پیش کرده روایت میں راوی" أبی جعفر "مجهول راوی ہے۔

#### تىسرى علت:

پیش کرده روایت میں" الهیشهرعن عدای "متروک ہے۔

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہ روایت میں مجہول ومتر و ک راوی ہیں اور ایسی روایات سے استدلال جناب فیضی صاحب کا ہی طر ہانتیاز ہے۔ دوسر وں کو طعنہ دینے والاخود متر وک روایات سے استدلال کرنے کامر تکب ہے۔

## ولی عہد کے محبت کاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 281 پر لكھتے ہيں۔

نیزخال الموسنین (بشرط جواز) سیدناعبدالرحمان بن ابی بکر پیشانے اِس ولی عبدی کو مجبت ِ پدری کا شاخسانه بھی قرار دیاہے۔ چنانجے اُن کے الفاظ ہیں:

وَمَا جَعَلَهَا مُعَاوِيَةً إِلَّا كُرَامَةً لِوَلَدِهِ.

"معاویانے بیمعاملہ فقط اپنے بیٹے کے وقار کے لیے کیا ہے"۔

(تفسيراين أبي حاتم ج١٠ ص٣٢٩٥ تفسيراين كثير ج٤ص١٧١ الكافي الشاف ص٢٥٥ وتفسيراين الخلفاء ص١٥٥ والمناف ص ٢٥٥ و

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

عَدَّفَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ حَدَّقَنَا هُمَّدُ بَنُ الْعَلاءِ عَدَّفَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنَ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنِي عَبْلُاللَّهُ بُنُ المِينِي قَالَ: إِنَّ اللَّه أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيدَرَ أَيَّا حَسَنًا، وَإِنْ يَسْتَغُلِفَهُ فَقَدِ الْمَتَغُلَفُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَقَالَ عَبْلُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيدَرَ أَيَّا حَسَنًا، وَإِنْ يَسْتَغُلِفَهُ فَقَدِ الْمُتَغُلَفُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَقَالَ عَبْلُ الرَّحْمَنِ بَنُ اللَّهُ عَلَهَا فِي أَحْدِهِ وَلا أَعْلَى اللَّهُ عَلَهُ وَلَا يَعْهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا لَكُولُوا لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى ال

### روایت کی اسناد ی <sup>ح</sup>یثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### بهلی علت:

پیش کرده روایت میں راوی "عَبْلُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللهِ بنی " کی توثیق اور ان کاسماع ثابت کریں۔

#### دوسرى علت:

بالفرض مذکورہ روایت کو مان لیا جائے توالیے الفاظ متعدد صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایک دوسرے کے بارے میں ذاتی آراء کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

## صحابي رسول جندب بن عبداللدر ض الله عنه كا قول!

صحابی رسول جندب بن عبداللدر ضی الله عنه بھی عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کی لڑائی کے سخت خلاف تھے بلکہ اس لڑائی کو ملو کیت کی لڑائی بتاتے تھے، چنانچہ:

امام أحمر بن حنبل رحمه الله نے كها:

حَلَّاثَنَا حَبَّا جُنَا مُعَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنَ أَبِي عَمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجُنْدُبِ: إِنِّى قَدُبَايَعْتُ هَوُلاءِ. يَغِنِى ابْنَ الرُّبَيْرِ، وَإِنَّهُمُ يُرِيدُونَ أَنَ أَخُرُجَمَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ: أَمُسِكُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمُ يَغْنِى ابْنَ الرَّبَيْرِ، وَإِنَّهُمُ يُرِيدُونَ أَنَ أَخُرُجَمَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ: أَمُسِكُ، فَقَالَ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ جُنْدُبُ عُلَانٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ عَنْدُهُ وَلَانٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَارَبِ، سَلْ هَنَا فِيمَ قَتَلْنِي - قَالَ: شُعْبَةُ فَأَحُسِبُهُ قَالَ -: فَيَقُولُ: عَلَامَ قَتَلْتَهُ وَيَقُولُ: فَقَالَ جُنُدُونَ الْمُؤْمُ وَلَانُ اللهُ عَلَى السَّيْفِ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

ابوعمران عبداللد بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جندب بن عبداللد رضی اللہ عنہ سے کہا:
میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرلی ہے اور بیہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے
ساتھ شام جاؤں، تو جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ایسامت کرنا، میں نے کہا: وہ لوگ
اس پر راضی نہیں ہیں، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: مالی فدیہ دے کربس کرو، میں نے
کہا وہ لوگ اس کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں کہ میں ان کے ساتھ تلوار لے کر نکلوں، اس پر

جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: فلال شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول طلق آئے قرمایا: قیامت کے دن مقول اپنے قاتل کے ساتھ آئے گا اور کہے گا: اے میرے رب اس سے بوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، تواللہ تعالی اس سے بوچھے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اسے فلال شخص کی ملوکیت کے لئے قتل کیا، اس کے بعد جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس لئے ابو عمران تم اس سے بچو۔

(مسندأحد: 25/241 وقال المعلقون: واسناده صحيح على شرط الشيخين،)

موصوف قاری صاحب کیااس روایت کی آڑ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند پر کوئی اعتراض یاان کو بادشاہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں؟

# صحابي رسول ابو برزة الأسلمي رض الله عنه كا قول!

صحابی رسول ابو برزة الأسلمي رضی الله عنه تو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کی لڑائی کے اس قدر خلاف تھے کہ الله کی قشم کھاکر کہتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی الله عنه صرف دنیا کے لئے لڑرہے ہیں۔

یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے اور اس کے اخیر میں ہے:

وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى النُّنْيَا۔

(مصنف ابن أبي شببة: 7/ 449واسناده صحيح)

اور وہ جو مکہ میں ہے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ،اللہ کی قشم! وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑر ہا

**ہے۔** 

نیزیبی روایت متدرک حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے اوراس میں ہے:

ان ذلك الذي مكة يعنى ابن الزبير أن يقاتل إلا على الدنيا ـ

(المستدرك للحاكم: 4/ 517 واسناده صحيح)

وہ جو مکہ میں ہے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ،اللہ کی قشم! وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑر ہاہے

صحابی رسول جندب بن عبداللّٰدر ضی اللّٰد عنه بھی عبداللّٰہ بن زبیر رضی اللّٰہ عنه کی لڑائی کے سخت خلاف تھے بلکہ اس لڑائی کو ملوکیت کی لڑائی بتاتے تھے، چنانچہ:

امام أحمد بن حنبل رحمه الله نے كها:

حَدَّاتَنَا حَبَّاجُ قَالَ: حَدَّاتَنَا شُعْبَهُ، عَن أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجُنُدُبِ: إِنِّ قَدُبَايَعْتُ هَوُلَاءِ، يَعْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ، وَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنَ أَخُرُجَ مَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَغْبَى ابْنَ الزَّبَيْرِ، وَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنَ أَخُرُجَ مَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ يَأْبُونَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ يَأْبُونَ إِلَّا أَنَ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ جُنْدُبُ، حَدَّيْنِي فُلَانٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ جُنْدُبُ، حَدَّيْنِي فُلَانٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ كُومَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: " يَعْبَعُ فُلَانٌ، سَلُهُ فَا فِيمَ قَتَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شُعْبَةُ فَأَكُ عَلَى مُلْكِ فُلُونَ "، قَالَ: شُعْبَةُ فَأَكُ عِبْدُهُ فَالَ -: فَيَقُولُ: عَلَامَةُ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ وَلَانَ اللهُ عَلَى مُلْكِ فُلُانِ "، قَالَ: فَقَالَ جُنْدُبُ وَاللَّهُ عَلَى مُلْكِ فَلَانَ " فَقَالَ جُنْدُكُ وَالَونَ اللّهُ عَلَى مُعْبَةُ فَالَ الشَّامِ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُلْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُلْكُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّمُ الللّهُ عَلَى السَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلْعُولُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(مندائر: 27/ 145 وقال المعلقون علی المسند: واسنادہ صحیح علی شرط الشیختین، وھو کذلک)
ابو عمران عبد الملک بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا:
میں نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرلی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شام جاؤں، تو جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ایسامت کرنا، میں نے کہا: وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہیں، جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: مالی فدید دے کربس کرو، میں نے کہا وہ لوگ اس کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں کہ میں ان کے ساتھ تلوار لے کر نکلوں ، اس پر جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: فلال شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول حلی ایس سے بوچھ گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کے ساتھ آئے گا اور کہے گا: اے میرے رب اس سے بوچھ اس نے مجھ کیوں قتل کیا، تو اللہ تعالی اس سے بوچھ گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا، تو اللہ تعالی اس سے بوچھ گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اسے فلال شخص کی ملوکیت کے لئے قتل کیا، اس کے بعد جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس لئے ابوعمران تم اس سے بچو۔

### صحابي رسول ابن زبير رض الدعنه كاقول!

اور صحابی رسول ابن زبیر نے ابن عباس کے لئے کہا: "اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھاکر دیاہے۔" (صحیح مسلم: حدیث 3429، دار السلام)

### صحابي رسول عبداللدين عباس رض الله عنه كا قول!

ا یک اور صحیح روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تنگ نظر اور متعصب قرار دیاہے چنانچہ:

امام عبدالرزاق رحمه اللدنے كها:

أَنَامَعْهَرُّ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخُلَقَ لِلْهُلُكِمِنُ مُعَاوِيَةً كَانَ النَّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ عَلَى أَرْجَاءِ وَادٍ رَحْبٍلَيْسَ كَالضَّيِّقِ الْحَصِصِ الْحَصِرِ الْمُتَعَصِّبِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ.

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حکومت کے لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص نہیں دیکھا آپ کو تمام لو گول نے حد درجہ سخی اور کشادہ دل پایا، آپ عبداللہ بن زبیر کی طرح تنگ نظر، تنگ دل، بخیل اور متعصب نہ تھے۔

(الأمالى في آثار الصحابة لعبد الرزاق ص: 74 واسناده صحيح، المصنف لعبد الرزاق:

11/ 453 رقم 20985 واخرجه ايضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى: 10/ 48 من طريق معمر به واسنادة صحيح)

صحابہ کرام کے ایسے تمام اقوال ایک دوسرے کے بارے میں نہ کوئی نفسانی خواہش پر مبنی تھی اور نہ دنیاوی حرص پر محمول تھے بلکہ ایسے اقوال تو خالص دینی محبت اور شریعت کے بالادستی کی وجہ سے تھے۔اس لیے اس طرح کے اقوال کی آڑ میں صحابہ کرام کی عظمت پر اعتراض کرناموصوف قاری فیضی صاحب کی ہی عادت ہوسکتی ہے مگر اس کا حقیقت اور اصول سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔

### خواهش نفساني كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 283 پر لكھتے ہيں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ معادیہ کا پنے آبیٹے کو اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کرنے کی سعی کرناخواہش نفسانی پر بینی تھا تو پھراُن کا بیدا تقدام سراسر قرآن مجید کے خلاف ہوا، کیونکہ قرآن میں خواہش نفسانیہ کی اتباع سے ممانعت آئی ہے؟ اگرامیرا ہال سنت کو انکار ہو کہ بیخواہش نفسانی نہیں تھی تو پھراُن سے سوال ہے کہ اُس ولی عہدی کی شخیل کے لیے گزشتہ صفحات میں ' ہادی مہدی اور رشوت'' کی شخیل کے لیے گزشتہ صفحات میں ' ہادی مہدی اور رشوت' کا عنوان ملاحظ فرما کیں۔

نیزاس خلاف شرع کام کی تحیل کے لیے موصوف نے صحابہ کرام کی کودھمکیاں بھی دی تھیں اور کذب بیانی بھی کی تھی۔اس سلسلے میں میں شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ اور دوسرے معتمد علاء کرام کی تصریحات ''یزید کی بیعت اتنا آسان؟'' کے عنوان کے تحت گزر چکی ہیں۔

#### تبقره:

قاری صاحب کو شاید بید معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے بارے میں جوالفاظ استعال کیے اس سے استدلال کر کے ان کی شان کے بارے میں اعتراض کرنا باطل اور غلط ہے۔

# صحابي رسول ابوبرزة الأسلمي رضى الله عنه كا قول!

صحابی رسول ابو برزة الُاسلمي رضی الله عنه توعبد الله بن زبیر رضی الله عنه کی لڑائی کے اس قدر خلاف تھے کہ الله کی قشم کھاکر کہتے تھے کہ عبد الله بن زبیر رضی الله عنه صرف دنیا کے لئے لڑر ہے ہیں۔ ۔ صح

مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے اور اس کے اخیر میں ہے:

وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي مِمَكَّةَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى النُّنْيَا ـ اور وہ جو مکہ میں ہے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ،اللہ کی قسم! وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑر ہاہے۔

(مصنف ابن أبي شيبة: 7/449و اسناده صيح)

متدرک حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے اور اس میں ہے:

ان ذلك الذي مكة يعنى ابن الزبير أن يقاتل إلا على الدنيا ـ

وہ جو مکہ میں ہے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنه ،اللہ کی قسم! وہ بھی صرف دنیا کے لیے الر رہاہے۔

(المستدرك للحاكم: 4/ 517 واسناده صحيح)

کیاجناب قاری فیضی صاحب اس روایت کی آڑلے کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کود نیادار کہہ سکتے ہیں؟اگر نہیں تو کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں موصوف نے تود نیا کی طلب اور دنیادار ہونے کا فتوی، ضعیف و متر وک روایات سے استدلال کر کے پیش کیا ہے۔الیی روایات سے استدلال کرنا علمی میدان میں باطل اور مر دود ہے۔

### ولى عبدى كى خواهش كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 284-283 پر لکھتے ہیں۔

### یزید کی ولی عهدی:خواهش پاسنت؟

جارے لوگوں نے تو یز بدکی باطل و لی عہدی کوسنت انبیاء بناڈ الا ہے، کیکن خداکی قدرت و کیھئے کہ الْڈُکُنَّ ﷺ نے خود یزید کے باپ کی زبان سے "هَـــوای" (خواہش) کالفظ صادر کرادیا تھا۔ چنانچیہ مصعب زبیری متوقّیٰ ۲۳۲۹ ھ کھتے ہیں:

وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : لَوُلَا هَوَانِي فِي يَزِيُدَ لَأَبُصَرُتُ طَوِيُقِي.

''معاویہ کہا کرتے تھے:اگریزید کے بارے میں میری خواہش نہ ہوتی تو میں اپنی راود کیے لیتا''۔

(نسب قریش ص۲۷ ۱ ۶تاریخ دمشق ج۲۵ ص۳۹۰)

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور منتن ملاحظه کریں۔

حافظ ابن عسا کراس قول کی سند نقل کرتے ہیں۔

أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبى على قالوا أنا أبو جعفر بن المسلمة أنا أبوطاهر المخلص ناأحمد بن سليمان ثنا الزبير قال ولدمعا وية بن أبى سفيان يزيد وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدى بن زهير بن حارثة بن جناب بايع له معاوية من بعدة وكان أول من جعل ولى العهد في صحته وكان معاوية يقول لولا هوائى في يزيد لأبصر تقصدى (. تاريخ دمشق 65/65)

مصعب الزبيري لكھتے ہيں۔

وكان معاوية يقول: "لولاهوائي فيزيد لأبصر صطريقي "(. نسبقريش 127/1)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذکورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ کیونکہ "مصعب الزبیدی" کا سماع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ در میان میں بہت سارے راوی موجود نہیں ہیں۔ مصعب الزبیری نے اس قول کی سند بیان نہیں کی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول کس سے سنا؟ اس لیے یہ روایت بغیر سند کے قابل قبول نہیں اور نہ اس سے استدلال کر نادرست ہے۔ الیی مر دوداور باطل روایت سے استدلال کر ناجناب معترض قاری فیضی صاحب کی عادت توہو سکتی ہے مگر علمی و تحقیقی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

### خواهش كاالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 284 پر كھتے ہيں۔

علامہ بلاؤری نے توایسے الفاظفل کیے ہیں کہ سی تشریح کی حاجت ہی نہیں رہتی۔وہ لکھتے ہیں کہ امیرشام نے بوقب وفات ایک مکالمہ میں مروان بن الحکم کو کہا تھا:

وَلُولَا هَوَايَ فِي يَزِيُدَ لَأَبُصَرُتُ رُشُدِي.

"اگرميري خوامش آ ڑے نہ آتي تو ميں يزيد كے معاملہ ميں ہدايت كو ياليتا".

(أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ ص ٣٥)

یادرہے کہ یہ جملہ ایک طویل روایت سے لیا گیا ہے اوراس کی سندمیں کلام ہے علامدابن حجر کی وغیرہ

#### تنجره:

بیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

روایت کی اسناد ی حیثیت:

مذ كوره روايت قابل احتجاج نہيں ہے۔

### بهلی علت:

اس کی سند میں واقد ی ضعیف ہے۔

- احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔
- ابن معین انہیں ثقہ نہیں سجھتے اور کہتے ہیں کہ ان کی روایت مجھی نہ لکھو۔
  - بخار ی اور ابو حاتم انہیں متر وک قرار دیتے ہیں۔
  - ابن المدینی، ابوحاتم اور نسائی کہتے ہیں کہ بیر وایتیں گھڑا کرتے تھے۔
    - دار قطنی کہتے ہیں کہ ان میں ضعف پایاجاتا ہے۔
- ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ صاحب تیس ہزارالیں احادیث سنایا کرتے تھے جو کہ بالکل ہی اجنبی تھیں۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال، رقم: 7999)

ا گرکسی کواعلی حضرت کے فتوی رضوبہ کے عبارت پیش کرنی ہے تو بہت شوق سے پیش کرے مگر حضرت معاوبہ رضی اللّٰہ عنہ کے بارے میں اعلی حضرت کا موقف بھی تسلیم کرے اور ساتھ اس روایت میں دیگر علت کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔

#### دوسرى علت:

مركوره سندمين "عبد الرحمن بن أبي الزناد "ضعيف راوى بــ

- المام احمد بن صنبل نے فرمایا: مضطرب الحدیث و الجرح و التعدیل: 5/الترجمة 1201).
  - امام یحیی بن معین نے فرمایا: ضعیف. (تاریخ بغداد: 228/10.)
  - امام على بن المدين فرمايا: كان عند أصحابنا ضعيفا. (سؤالاته: الترجمة 165.)
    - امام نسائی نے فرمایا: لا یحتج بحدیثه والضعفاء والمترو کین: الترجمة 367)

#### تىسرى علت:

مذكوره سندمين "عبده المرحمن بن أبي الزناد" كاحافظه خراب تھا۔ محدث ابن الكيال نے اس راوي كو

مختلط راوی میں لکھاہے۔ (الکواکب النيرات477/1)

حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت ضعیف ہوتی ہے۔جناب موصوف اس کے بارے میں بھی اگر مطالعہ فرمالیتے توالیمی روایات نقل کرنے کی زحمت نہ کرتے۔

### جناب فیضی اور ابن ابی الزناد کی روایت کاموضوع ہونا!

جناب قارى ظهوراحمد فیضی صاحب اپنی کتاب الاحادیث الموضوعه ص90 پر عبدالرحمن بن ابی الزناد کی روایت

کوموضوع قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وسرى روايت ميس عبد الرحمان بن الى الزناد ب-اس كے بارے ميں ابن الجوزى لكھتے ہيں:

هٰذَا حَدِيْتُ لَايَصِحُ ، وَفِيُهِ عَبُدُ الرَّحْمَانِ بُنِ أَبِي الزَّنَادِ ، قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ مُضْطَرَبُ الْحَدِيْثِ ، وَقَالَ يَحْيِيٰ وَالرَّازِيْ : لَا يَحْتَجُ بِهِ.

'' بیرحدیث موضوع ہے،اس میں عبدالرحمان بن ابی الزناد ہے،امام احرفر ماتے ہیں: وہ مضطرب الحدیث ہےاورمحدث کیجی اور ابوحاتم رازی نے کہا:اس سے دلیل نہیں لی جاتی ''۔

(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ج١ ص٢٧٨٠٢٢٢ حديث ٤٤٦،٤٤٥)

مخالفت ِ صحابہ کاایسا خبطہے کہ جس راوی کی روایت کو موضوع قرار دیااسی راوی کی روایت سے استدلال بھی

ليا-خم

### چو تھی علت:

مذكوره رويات ميں" عبد الله بن ذكوان "كاسماع حضرت معاويه رضى الله عنه سے ثابت كريں۔

اس لیے بیرروایت منقطع اور ضعیف ہے۔

اس طرح کی روایات کی تمام اسانید جو که تاریخ دمشق 214/59میں موجود ہیں ضعیف اور متر وک ہیں۔اس .

لیے اس روایت کے ضعف کوخود قاری فیضی صاحب نے ماناہے۔

### تحريري معاہدہ کی تحقیق!

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص292 برلكھتے ہيں۔

#### اتباعِ سنت يامنافي ايمان؟

امیرالل سنت نے جس ظالمانہ ولی عہدی کوسنتِ انبیاء قرار دے ڈالا ، وہ تقرری خلاف شریعت تو ویسے بھی تقی لیکن امیرشام نے اُس کوخود پر مزید شدید کرلیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اُنہوں نے سید ناامام حسن مجتبی الظیمائی کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کر کے اُخروی لحاظ ہے اپنے آپ کومزید پھنسالیا تھا۔ اُس معاہدہ میں دوسری شقول کے ساتھ ایک شق سے بھی تھی :

هذا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ عَلَى اللهِ مُعَاوِيَة بُنَ أَبِي سُفْيَانَ ، صَالَحَهُ عَلَى أَن يُعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَةِ رَسُولِ يُسْلِمَ إِلَيْهِ وَلاَيَةَ الْمُسُلِمِيْنَ عَلَىٰ أَن يُعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَةِ رَسُولِ اللّهِ وَلاَيَةَ الْمُسُلِمِيْنَ عَلَىٰ أَن يُعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَسُنَةِ وَسُولِ اللّهِ مَعْلَىٰ وَسُنَةِ وَسُولِةِ الْمُعْلَقِينَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(الصواعق المحرقةص٣٩٩،٣٩٨،وط:ص٣٩٩)

اس عبارت بیس اگرفتظ اتنا فذکور ہوتا کہ معاویہ بن ابوسفیان کتاب وسنت اور خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق عمل کریں گئے وہ تب بھی معاویہ پر لازم ہوتا کہ وہ اپنی زندگی بیس اپنے بیٹے کوا پناولی عبد مقرر ندکریں ، کیونکہ خلفاء راشدین بیس سے کس نے بھی اپنی اولا دکوا پتاولی عبد نہیں بنایا تھا، لیکن اس عبارت بیس تو با قاعدہ الفاظ شامل کے مسے جی جی کہ بیس کہ معاہدہ نہیں کریں گے ، مگر افسوس کہ اُنہوں نے اپنی وفات سے کئی برس قبل اینے جیٹے کی ولی عہدی کی بیست لینا شروع کردی تھی ۔ یوں وہ با قاعدہ ایک تصر ہوئے معاہدے کو تو ٹرکر امانت

#### تبعره:

مذکورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے کیونکہ ابن حجر مکی نے اس معاہدہ کی سند نہیں دی۔ تحقیق کے میدان میں حیثیت اصول کی ہوتی ہے، جس قول کی سند ہی بیان نہیں کی گئی اس سے استدلال باطل اور مر دود ہے۔ جناب معترض پہلے اس قول کی سند پیش کریں تاکہ اصول کے تحت اس کی شخیق پیش کی جاسکے۔ ایسی روایات سے معترض قاری فیضی صاحب اپنے حواریین کو تو خوش کر سکتے ہیں مگر علمی میدان میں اس کو پیش کرنا باطل ہے۔ قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص300 برلكھتے ہيں۔

#### خوامش كالتبع بهي قابلِ مدحت؟

1 - أن خط كشيده بالوس ميس عيم بهلى بات وه بجس كوامير شام نے إن الفاظ ميں اداكيا:

لَوُلَا هَوَايَ فِي يَزِيدُ لَأَبْصَرُتُ قَصْدِي.

" اگریزید کے بارے میں میری خواہش نہ ہوتی تو میں راواعتدال دیکھ لیتا" ۔

میں عرض کرتا ہوں کہ جب امیرشام خوداعتراف کررہے ہیں کہ یزید کے معاملہ میں وہ خواہش کا شکار ہو گئے تو یہ بات قابل تعریف کیے ہوگئی؟ قرآن وسنت میں "هَوی" (خواہش) کی بیروی کی ندمت آئی ہے، جتی کہ

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

محدث ابن عساکرنے اس روایت کی ۱۳مختلف اسانید بیان کی ہیں۔

قال ونا يعقوب ناشهاب بن عباد نا محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمد انى عن مجالد عن الشعبى قال لها أصاب معاوية اللقوة بكى فقال له مروان ما يبكيك يا أمير المؤمنين فقال راجعت عنه عزوفا كبرت سنى ورق عظمى و كثر الدمع فى عينى ورميت فى أحسنى وما يبدو منى ولولا هواى فى يزيد لأبصرت قصدى و تاريخ دمشق 214/59) أخبر نا أبو بكر بن كرتيلا أنا أبو بكر الخياط أنا أبو الحسين السوسنجر دى أنا أحمد بن أبى طالب حدثنى أبى حدثنى السعيدى حدثنى عمر بن على بن عمر بن مسلم أنا محمد بن المعين العثمانى نا أبو يوسف محمد بن أبى زياد قال خرج معاوية خاجا فاطلع فى بئر عادية جعفر بن برقان عن يزيد بن أبى زياد قال خرج معاوية خاجا فاطلع فى بئر عادية وما آمن أن تكون عقوبة من ربى ولولا هواى فى يزيد لأبصرت

(تاریخ دمشق 214/59)

**4589** 

أخبرنا أبو الحسن الفرضى أنا أبو الفتح الرازى وأبو همه ل بن فضيل قالا أنا أبو الحسن بن عوف أنا أبو على بن منير أنا أبو بكر بن خريم ناهشام بن عمار نا عبد المؤمن بن مهلهل القرشى حدثنى رجل من الزياديين قال حجمعا وية بن أبى سفيان عاما ....وخشيت أن تكون عقوبة من ربى

ولولاهوای فی یزید لأبصرت رشدی. (تاریخ دمشق 215/59) بهل بهل روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہروایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس كى سندميں" هجمد بن الحسن بن أبي يزيد الهد دانى" ضعيف ومتر وك ہے۔

علامه فرمبی کھتے ہیں۔ مسلم المسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ

همل بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني أبو الحسن الكوفي ثمر الواسطى عن الاعمش وطبقته وعنه أحمد بن منيع وآخرون ضعفه جماعة وقال النسائي متروك.

(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. رقم: 4799)

#### دوسرىعلت:

اس کی سندمیں "مجال بن سعید همدانی کوفی "ضعیف ہے۔

مجالد بن سعید ہمدانی کوفی جمہور محدثین کرام کے نزدیک ''ضعیف'' ہے، نیزیہ آخری عمر میں ''اختلاط'' کا شکار بھی ہو گیاتھا.

امام ابو عبدالله، احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں:

هُجَالِدٌ حَدِيثُهُ عَنْ أَضْعَابِهِ كَأَنَّهُ حُلْمٌ ـ

''مجالد کی اپنے اصحاب سے بیان کر دہ حدیث ایسے ہے، جیسے خواب۔''

نيز فرمات بين: حَدِيثُ هُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيّ، كَأَنَّهُ حُلْمٌ

''محالد کی شعبی سے بیان کر دوروایت گو ہاخواب ہے۔''(البچہ و حین لابن حبّان: 3/11)

ابوسعید، عبدالله بن سعید، انتجع، کندی کہتے ہیں:

ذَكَرَ رَجُلٌ عُثَمَانَ عِنْدَ هُجَالِدِ بَنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ: هُجَالِدُ بَنُ سَعِيدٍ لِّغُلَامِه: جُرَّةُ وَاطْرَحْهُ فِي الْبِنْرِ

''مجالد بن سعید کے پاس ایک آدمی نے سید ناعثمان رضی الله عنه کاذ کر کیا، تووه اپنے غلام سے کہنے لگا:

اس كو تحقينج كر كنوير مين بهينك دو- " (الضعفاء الكبير للعقيلي: 4/234)

اس کی سند''انقطاع''کی وجہ سے''ضعیف''ہے،

امام ابن ابوحاتم رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عمر میں حافظے کابگاڑہے۔

(الجرح والتعديل: 8/361)

حافظ عبدالرحيم بن حسين، عراقي رحمه الله فرماتے ہيں:

وَقَلُاضَعَّفَهُ الْجُنْهُورُ، وَقَلِا اخْتَلَطَ أَخِيرًا ـ

''جمہور محدثین کرام نے اسے ''ضعیف''قرار دیاہے۔ یہ آخری عمر میں مختلط بھی ہو گیا تھا۔''

(طرح التثريب في شرح التقريب: 2/389)

حافظ ، ابوالحن ، على بن ابو بكر ، ميثمي فرماتے ہيں :

وَقُلْ ضَعَّفَهُ الْجُبْهُورُ - "اسے جمہور محدثین نے ضعیف کہاہے۔"

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 5/33،190)

علامه، محمود بن احمر، عینی، حنفی لکھتے ہیں:

وَهُجَالِكًا ضَعَفَهُ الْجُنْهُ ورُ- "مجالد كوجمهور محدثين نے ضعیف قرار دیاہے۔"

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 6/240، تحت الحديث: 934)

علامه ابن مُفْلِح فرماتے ہیں:

وَقَلْ ضَعَّفَهُ الْأَكْرُدُ "اسه اكثر محدثين في ضعيف كهاب -" (المبدع في شرح المقنع: 7/345)

علامه عبدالروف مناوی رحمه الله حافظ عراقی ہے نقل کرتے ہیں:

''اسے جمہورنے ضعیف کہاہے۔''(فیض القدیر:6/14،ح: 8247)

علامه، احمد بن محمد بن على، شوكاني رحمه الله فرماتے ہيں:

وَقَلْ ضَعَّفَهُ الْجُنْهُ ورد "اسے جمهور محدثین کرام نے ضعیف کہاہے۔"

(نيل الأوطار: 2/273)

### دوسری روایت کی اسنادی <sup>حی</sup>ثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس كى سندمين" فياض بن هجه دالقرشى "كى توثيق پيش كرين اور پھر استدلال كريں۔

دوسرى علت:

اس کی سند میں "یزید بن أبی زیاد" کا حافظہ خراب تھا، مذکورہ روایت میں شاگرد کا حافظہ خراب ہونے سے

پہلے کی ساع ثابت کریں۔

تىسرى روايت كى اسنادى ھىيثىت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

اس كى سندمين " عبد المؤمن بن مهلهل القرشي "كى توثيق پيش كرير

دوسرى علت:

ند كوره سندمين "حداثني رجل من الزياديين" كا تعيين اور توثيق پيش كريں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت کی تینوں اسانید ضعیف اور متر وک اور استدلال مر دود ہے۔

# نکاح کے بعداور وطی سے قبل بیوی کے بورے جسم کامعائنہ کرانا

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص314-313 يرلكه يير.

رہے ہیں، کیا واقعۂ وہ ایسی پارساتھی؟ ہرگز نہیں تھی۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ امیر شام نے میسون کی موجودگ میں ایک اورعورت سے شاوی کی تو میسون کو اُس کے جسم کا معائنہ کرنے کا تھم دیا۔ میسون نے اُس عورت کی شرمگاہ تک کا معائنہ کیا۔ چنا نیجہ ابن کثیر بی لکھتے ہیں:

''اوراُ نہوں آ معاویہ آنے تاکلہ بنت عمارہ الکلایہ ہے بھی نکاح کیا جس کا حسن اُنہیں ایجھالگا اوراُ نہوں نے میسون بنت بحدل ہے کہا: جاکرا پنی عم زادی کو دیکھو۔ وہ اندرگئ تو معاویہ نے اُس ہے اُس ہے اُس ہے اُس ہے تکان میں کامل ہے لیکن میں نے اس کے اُس ہے اُس ہے اُس ہے اور میرا خیال ہے کہان وہ حسن وجمال میں کامل ہے لیکن میں نے اس کی ناف کے پنچے ایک آل دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہاس کا خاوند قتل ہوجائے گا اوراُس کا سر اس کی گاوراُس کے بعد حبیب بن اس کی گود میں رکھا جائے گا تو حضرت معاویہ نے اسے طلاق دے دی اوراُن کے بعد حبیب بن سلہ فہری نے اس سے نکاح کیا اور قتل ہو سلہ فہری نے اس سے نکاح کیا اور قتل ہو گئے اوراُن کا سراُس کی گود میں رکھا گیا'۔

(البداية والنهاية مترجم اردوج ٨ص١٨٩ ، وبتحقيق أكرم عبداللطيف البوشيج ٨ص ٢١٠ ، و بتحقيق محسن التركيج ١١ ص٤٦٣)

#### کیاعورت کاعورت کی شرمگاہ کود کھنا جائز ہے؟

اس عبارت میں دوایسی با توں کا ذکر ہے جوشر یعب محمد بیٹلی صاحیھا الصلا ۃ والتسلیم کےخلاف ہیں: سسے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسری عورت کی ناف کے بیٹیے دیکھے۔ چنانچہ دیموت اسلامی کی تحقیق

#### تبعره:

پیش کردہ روایت کی سنداور متن ملاحظہ کریں۔ ابن جریر طبر می نےاس روایت کی منقطع سند نقل کی ہے۔

فَكَّاتَنِي أَحَد، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لما تزوج مُعَاوِية نائلة قَالَ لميسون: انطلقي فانظري إِلَى ابنة عمك، فنظرت إِلَيْهَا، فَقَالَ: كيف رأيتها؛ فَقَالَتْ: جميلة كأملة، ولكن رأيت تحت سرتها خالا ليوضعن رأس زوجها في حجرها، فطلقها مُعَاوِيّة، فتزوجها حبيب بن

مسلمة الفهرى، ثُمَّ خلف عَلَيْهَا بعد حبيب النُّعُهَان بن بشير الأَنْصَارِيّ، فقتل، ووضع رأسه في حجرها. (تاريخ الطبري 329/5)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىيىلى علت:

ابن جریر طبری نے جو سند أحمد، عَنْ عَلِيٍّ نقل کی ہے۔اس سند میں راوی "احمد" اور راوی "علی" کا تعین جناب قاری صاحب ہی کریں تا کہ اساءالر جال کی کتب سے ان راویوں کی توثیق و تعریف معلوم ہو سکے۔

#### دوسرىعلت:

ابن جریر کی سند میں راوی 'اعلی '' کا تعین اور اس راوی کا حضرت معاویه رضی الله عنه کے دور میں موجود ہونااور اس عمل کا مشاہدہ کرنے والا کا ثبوت پیش کریں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ راوی 'اعلی '' کا تعین جو بھی ہو،اس کا سماع حضرت معاویہ رضی الله عنه سے ہر گرنہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند منقطع اور ضعیف ہے۔ پہلے روایت کی سند متصل صحیح ثابت کریں پھر جناب قاری فیضی صاحب اس کے مندر جات پر بحث کریں۔خوانخواہ ایک ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے عور توں کی شرم گاہ دیکھنے کے الزام لگاناخودایک شرم والی بات ہے۔

جناب فیضی صاحب حضرت امیر معاویه رضی الله عنه پر الزامات لگانے میں اتنے مست ہیں کہ انہیں ہے بھی معلوم نہیں کہ ناف کے نیچے اور شر مگاہ میں بہت فرق ہے۔جناب قاری فیضی صاحب نے اس ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے جو فضول اور واہیات زبان حضرت معاویہ رضی الله عنه کے بارے میں استعال کی وہ بیان کرنا ممکن نہیں۔

# بیوی کی شرم کے نیچ تل کی وجہ سے طلاق دے دینا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 315 پر لكھتے ہيں۔

۱۔ نہ کورہ بالاعبارت میں دوسری خلاف شرع بات یہ ہے کہ میسون نے اپنی بن جانے والی سوکن ناکلہ بنت عمارہ الکلدیہ کی ناف کے نیچ بتل و کھے کرا پنے شوہر معاویہ بن ابوسفیان کو بتایا کہ اس کے بتل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شو بتل کیا جائے گا اور اُس کا سراس کی گود میں رکھا جائے گا۔ اس پرامیر شام نے اس حد تک یقین کرلیا کہ اُس کا شو بتر کیا جائے گا اور اُس کا سراس کی گود میں رکھا ویہ کے بعد حبیب بن سلمہ فہری کی زوجہ رہی گروہ قبل ہوااور نہ بی اُس وقت ناکلہ کو طلاق ویے ڈالی ، حالانکہ ناکلہ معاویہ تی سے اس قدر کیوں ڈر گئے تھے؟ اگروہ قبل ہوجاتے تو حق

#### تنجره:

ابن جریر طبری نےاس روایت کی منقطع سند نقل کی ہے۔

فَكَدَّثَنِى أَحَد، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَمَا تَزُوج مُعَاوِيَة نَائلة قَالَ لَمِيسُون: انطلقى فانظرى إِلَى ابنة عمك، فنظرت إِلَيْهَا، فَقَالَ: كيف رأيتها؛ فَقَالَتْ: جميلة كأملة، ولكن رأيت تحت سرتها خالا ليوضعن رأس زوجها في حجرها، فطلقها مُعَاوِيّة، فتزوجها حبيب بن مسلمة الفهرى، ثُمَّ خلف عَلَيْهَا بعد حبيب النُّعُهَان بن بشير الأَنْصَارِيّ، فقتل، ووضع رأسه في حجرها. (تأريخ الطبرى 329/5)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

### بهلی علت:

ابن جریر طبری نے جو سند أحمد، عَنْ عَلِيٍّ نقل کی ہے۔اس سند میں راوی "احمد" اور راوی "علی" کا تعین جناب قاری فیضی صاحب ہی کریں تا کہ اساءالر جال کی کتب سے ان راویوں کی توثیق و تعریف معلوم ہو سکے۔

#### دوسرىعلت:

ابن جریر کی سند میں راوی "علی" کا تعین اور اس راوی کا حضرت معاویه رضی الله عنه کے دور میں موجود ہونا کا ثبوت پیش کریں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ راوی "علی" کا تعین جو بھی ہو، اس کا ساع حضرت معاویه رضی الله عنه سے ہر گزنہیں ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند منقطع اور ضعیف ہے۔ پہلے روایت کی سند متصل صحیح ثابت کریں پھر جناب قاری فیضی صاحب اس کے مند جات پر بحث کریں۔خوا مخواہا یک ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے الزام لگاناخود ایک شرم والی بات ہے۔

جناب قاری فیضی صاحب نے اس ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے جو فضول اور واہیات زبان حضرت معاویہ رضی اللّٰد عنہ کے بارے میں استعال کی وہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔

# جسم پرتل کی وجہ سے بزید کی مال میسون کاغیبی خبر دینااور موصوف کااس پر ایفین کرنا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 315 پر لكھتے ہيں۔

گرافسوس که اُنہوں نے اپنی بیوی کی غیبی خبر پر یقین کرلیا اور ''تک امِللهٔ الْجَمَال'' فاتون کے ساتھ نکاح کر لینے کے بعد اُس کی ناف کے نیچے ایک تل کوسب قبل یقین کرتے ہوئے اُسے چاتا کیا۔ گویا اُن پراُن کی بیوی کی غیب دانی کا سکہ چل گیا اور ''اللّٰهُمَّ الْجِعَلْهُ هَادِیًا مَّهُدِیًّا'' کا اثر رہ گیا۔ یہاں حافظ این کثیر اورامیر اہل سنت

#### تنجره:

ابن جریر طبری نے اس روایت کی منقطع سند نقل کی ہے۔

فَحَدَّ ثَنِي أَحِد، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: لَمَا تَزُوج مُعَاوِيَة نَائلة قَالَ لَمِيسُون: انطلقى فانظرى إِلَى ابنة عمك، فنظرت إِلَيْهَا، فَقَالَ: كيف رأيتها؛ فَقَالَتْ: جميلة كاملة، ولكن رأيت تحت سرتها خالا ليوضعن رأس زوجها في حجرها، فطلقها مُعَاوِيَة، فتزوجها حبيب بن مسلمة الفهرى، ثُمَّ خلف عَلَيْهَا بعد حبيب النُّعُهَان بن بشير الأَنْصَارِيّ، فقتل، ووضع رأسه في حجرها. (تاريخ الطبرى 329/5)

مذکورہ سند منقطع اور ضعیف ہے۔ پہلے روایت کی سند متصل صحیح ثابت کریں پھر جناب قاری فیضی صاحب اس کے مند جات پر بحث کریں۔ اس سند میں راوی "احمد" اور راوی "علی" کا تعین جناب قاری فیضی صاحب ہی کریں تاکہ اساء الرجال کی کتب سے ان راویوں کی توثیق و تعریف معلوم ہو سکے۔خوا مخواہ ایک ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے الزام لگا ناخو دایک شرم والی بات ہے۔

جناب قاری فیضی صاحب نے اس ضعیف اور منقطع روایت کے سہارے جو فضول اعتراضات لگائے ہیں وہ

علمی خیانت ہے۔

### فقط میسون کی خبر کی وجہ سے اپنی تازہ منکوحہ کو طلاق دے ڈالنا

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 16 وپر لكھتے ہيں۔

اب بیوضاحت توامیراہل سنت ہی کر سکتے ہیں کہ اُن کی فیض دہندہ ہستی نے محض ایک تِل کی وجہ سے جو طلاق دی وہ طلاقِ احسن تھی ،طلاقِ حسن تھی ،طلاقِ بدعی تھی یا پھراجتھا دتھا ،اورا گراجتھا وتھا تو کون سا ، دواجروں والا

#### تبقره:

ابن جریر طبری نے اس روایت کی منقطع سند نقل کی ہے۔

فَكَدَّتَنِي أَحِد، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَمَا تزوج مُعَاوِيَة نائلة قَالَ لَمِيسون: انطلقى فانظرى إِلَى ابنة عمك، فنظرت إِلَيْهَا، فَقَالَ: كيف رأيتها؛ فَقَالَتْ: جميلة كأملة، ولكن رأيت تحت سرتها خالا ليوضعن رأس زوجها في حجرها، فطلقها مُعَاوِيَة، فتزوجها حبيب بن مسلمة الفهرى، ثُمَّ خلف عَلَيْهَا بعد حبيب النُّعُمَان بن بشير الأَنْصَارِيّ، فقتل، ووضع رأسه في جرها. (تأريخ الطبرى 329/5)

مذکورہ سند منقطع اور ضعیف ہے۔ پہلے روایت کی سند متصل صحیح ثابت کریں پھر جناب قاری فیضی صاحب اس کے مند جات پر بحث کریں۔ اس سند میں راوی "احمد" اور راوی "علی" کا تعین جناب قاری فیضی صاحب ہی کریں تاکہ اساءالر جال کی کتب سے ان راویوں کی توثیق و تعریف معلوم ہو سکے۔

موصوف نے حدیث کی اسانید کی توثیق پیش نہیں کی اور متر وک اور منقطع روایت کی وجہ سے الزام پر الزام لگائے جارہے ہیں۔ موصوف نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اسانید اور اس کی توثیق پر بحث کی ہے مگر جو الزام لگائے ان روایات کی تحقیق پیش نہیں کی۔ اس لیے کی حقائق قار ئین کے سامنے آجائیں گے۔ جناب قاری صاحب پہلے روایت ثابت کریں پھر طلاق حسن اور اجتہاد کے بارے میں پوچھے گا۔

### آدميول كاخصى كرانا

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص317 يرلكه بين \_

کیا مرد کوشی کرنا جائزہے؟

البدایہ والنہایہ کے اس مقام پر شاید میسون کے تقویٰ کوظاہر کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بھی منقول ہے، ذراوہ بھی ملاحظہ فرمانیجئے۔ حافظ این کثیر لکھتے ہیں:

"ایک روز حضرت معاوییاس کے ہاں آئے تو اُن کے ساتھ ایک خسی خادم بھی تھا، اس نے اُس سے بردہ کیا اور کہنے گئی آپ کے ساتھ یہ کون خص ہے؟ اُنہوں نے کہا: بخص ہے اس کے سامنے آ جا کا۔ اس نے کہا: اللہ نے جس چیز کوحرام کیا ہے مثلہ اُسے طلال نہیں کرسکتا، اور اس نے اُس سے تجاب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اُس نے معاویہ سے کہا جمش آپ کا اسے مثلہ کردینا ہرگز وہ چیز اس برطال نہیں کرتا جواللہ نے اس برحرام کی ہے"۔

(البداية والنهاية مترجم اردوج٨ص١٨٩)

یر جمہ جس عبارت کا ہے اُس کے بیالفاظ "إِنَّ مُسجَوَّدَ مُفَلِیکَ لَهُ لَنُ تُحِلُّ مَا حَوَّمَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ" (آپ کا اس کا مثلہ کردینا ہر گزوہ چیز اس پر حلال نہیں کرتا جواللہ نے اس پر حرام کی ہے) بتارہے ہیں کہ اُس شخص کو امیر شام کے تکم سے خصی کیا گیا تھا، لہذاو کھنا ہوگا کہ شرعاً کسی شخص کوخصی کرنا جائزے یا ناجائز؟ اس بارے ہیں

#### تنجره:

پیش کردہ روایت کی سند پیش کر ناجناب معترض قاری فیضی کی ذمہ داری ہے۔ بغیر سند کے اقوال کو پیش کر نا تو جناب معترض کے اپنے اصول کے بھی خلاف ہے۔اس لیے اس روایت کی سنداور اس کی توثیق پیش کریں اس کے بعد متن پر کلام کیا جاسکتا ہے و گرنہ اس قول سے استدلال کرنا تحقیق کے اصولوں کے منافی ہے۔

موصوف تو میسون کے اسلام پر بات کررہے تھے،مذکورہ روایت سے تو میسون کااسلام ثابت ہو رہاہے۔میسون کا ت

قران سے استدلال اور اس پر میسون کا عمل اس کے اسلام کو ظاہر کرتاہے۔

قارى فيضى صاحب ايني كتاب الاحاديث الموضوعه ص318 پر لكھتے ہيں۔

یہاں بیام بھی ذہن نشین رہے کہ اسلام میں خصی خادم رکھنے والے پہلے محض معاویہ بی ہیں۔ چنانچہامام

ذہی رحمۃ اللّٰہ علیہ اُن کی اوّلیات کے بیان میں زبیر بن بکار سے نقل کرتے ہیں:

وَأُوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْخُدَّامَ الْخِصْيَانَ فِي الإِسْلَامِ.

'' وہ اول شخص میں جنہوں نے اسلام میں خصی نو کرر کھے''۔

(سيرأعلام النبلاء ج٣ص١٥٧ ؛ الأوائل للعسكريص٤٧ ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطيص٣٣٢)

جناب معترض نے جوالاوائل ص247اور سیر اعلام النبلاء 157/3سے زبیر بن بکار کا قول پیش کیاہے۔

کیاز بیر بن بکارنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا؟اس کی سند اور ان کے راویوں کی توثیق پیش کر دیں تواس پر کلام کیا جاسکتا ہے و گرنہ بغیر سند کے اقوال پیش کر نادھو کہ تو ہو سکتا ہے مگر تحقیق نہیں۔ موصوف فیضی صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف متر وک و منکر روایات کو پیش کرنے کے ساتھ بغیر سند کے اقوال پیش کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ مگر ایک طالبعلم پر آپ کی بیہ مناظر انہ چال مخفی نہیں۔

### قران مجید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل کتاب کو اپنار از دار بنانا

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص324 پر لکھتے ہیں۔

#### اميرشام اورابلِ كتاب

قارئین کرام! آپ سے التماس ہے کہ ایک طرف آپ ندکورالصدر مفسرین کرام کی مشاہدات وتجربات پر بنی تحریر کواپنے سامنے رکھیں اور دوسری طرف سیدنا عمر ﷺ کے فراست پر بنی ارشا دات کواپنے سامنے رکھ کرسوچیں کہ اگر کسی شخص کوتمام عالم اسلام پر حکومت کرنے کا موقعہ ل جائے اور پھرکوئی کما بی عورت نکاح کے ذریعے اُس کے بستر تک چنننے میں کا میاب ہوجائے تو دوکیا کیا گل کھلائے گی؟

#### تبصره:

پاک دامن اہل کتاب عور توں کے بارے میں مفسرین اور علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حکم ہر پاک دامن کتابی عورت کے لئے ہے،خواہ وہ آزاد ہو یاغلام جیسا کہ ابن جریر نے سلف کی ایک جماعت سے بیان کیا ہے کہ محصنہ سے مراد عفیفہ ہے،ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسرائیلی عور تیں ہیں۔ چنانچہ امام شافعی گا بھی یہی مذہب ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ذمی عور تیں ہیں حربی نہیں کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿فُتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَلا بِاليّومِ الداخِرِ...٩٠٠...سورة التوبة

"جولوگ الله پرایمان نهیس لاتے اور نه روز آخرت پریقین رکھتے ہیں،ان سے جنگ کرو۔"

ابن عمرٌ نصرانی عورت سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑااور نثر ک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میر ارب عیسیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلا تَنكِحُوا المُشرِ كُتِ حَتَّىٰ يُؤمِنَّ .. ٣٠ .. سورة البقرة

''اورتم (اے مومنو!) مشرک عور تول سے اس وقت تک نکاح نه کر وجب تک وهایمان نه لائیں۔''

ابن ابی حاتم نے اپنے والد گرامی، محمد بن حاتم بن سلیمان مودب، قاسم بن مالک مزنی، اساعیل بن سمیج گی سند کے ساتھ ابومالک غفاری سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت

﴿ وَلا تَنكِحُوا المُشرِ كُتِ حَتَّىٰ يُؤمِنَّ .. ٣٠ .. .. سورة البقرة

"اورتم (اے مومنو!) مشرک عور تول سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح مت کرو۔"

نازل ہوئی تولوگ ان سے نکاح کرنے سے رک گئے حتی کہ اس کے بعدیہ آیت

﴿ وَالهُحصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبَمِن قَبلِكُم ... ﴿ .. سورة المائلة

° اور یا کدامن اہل کتاب عور تیں بھی حلال ہیں۔"

نازل ہوئی تولو گوں نے اہل کتاب کی عور توں سے نکاح کرناشر وع کر دیا۔

چنانچہ صحابہ کرام گی ایک جماعت نے نصرانی عور تول سے نکاح کیااوراس مذکورہ آیت کے پیش نظرانہوں نے اس میں

کوئی حرج محسوس نہیں کیااورانہوں نے اسے سور ۃ بقرہ کی اس آیت کے لئے مخصص قرار دیا جس میں مشرک عور توں

سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے بشر طیکہ یہ کہاجائے کہ کتابی عور تیں بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں ورنہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا کہ قران تھکیم میں کئی ایک مقامات پر اہل کتاب کامشر کین سے الگ ذکر کیا گیا

ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿لَم يَكُنِ الَّذَينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتْبِ وَالهُشرِ كَينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ ﴿ ...سورة البينة "جولوگ كافر بين يعنى ابل كتاب اور مشرك وه (كفر سے) بازر ہے والے نہ تھے جب تك ان كے پاس كھلى دليل نہ آتى۔ "

نيز فرمايله

﴿ وَقُلِ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاللَّهِ مِنْ مَأْسَلَمَتُ مَ فَإِن أَسلَمُوا فَقَدِ اهتَكُوا... ﴿ ...سورة آل عمران "اورائل كتاب اوران برُّه لو گول سے كهوكه كياتم (بھى اللّه كے فرمان برادر بنتے اور) اسلام لاتے ہوئے پس اگريہ لوگ اسلام لے آئيں توب شك ہدایت پائيں گے۔"

# <u>امام این قدامه حنبلی کی متحقیق!</u>

ابو محر موافق الدین عبدالله بن احمه بن قدامه حنبل ً بنی کتاب ''المغنی'' میں فرماتے ہیں کہ

مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَحَرَائِرُ نِسَاء أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِعِهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ) لَيُسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِحَهْدِ اللَّهِ، اخْتِلَافٌ فِي حِلِّ حَرَائِرِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَحِثَن رُوِى عَنْهُ ذَلِكَ عُمُرُ، وَعُلْمَةُهُ، وَحُلْيَقَةُ، وَحُلَيْفَةُ وَسَلْمَانُ، وَجَابِرٌ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِدِ: وَلَا يَصِحُّ عَن أَحْدٍ مِنْ الْأَوْائِلِ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ. وَرَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ حُنَيْفَةَ، وَطَلْعَة، وَالْجَارُودَ بْنَ الْمُعَلَّى، وَأُذْيُنَةَ الْعَبْدِيَّ، تَرَوَّجُوا نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَبِعِقَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَرَّمَتُهُ الْمُعْلَى، وَأُذْيُنَةَ الْعَبْدِيَّ، تَرَوَّجُوا نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَبِعِقَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَرَّمَتُهُ الْإِمَامِيَّةُ، مَّمَسُكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ} [البقرة: 21]، وَلَكَ النَّيْعَلَى الْكَوْدِ إِلَى قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5] إلَى قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5] إلى قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ الْمُثْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ أُولُونَا الْكَتَابُ مِنْ أَنْ الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُشْرِكُونَا الْمُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُا نُسِحَتْ بِالْآيَةِ الَّتِي فِى الْمُورَالُونَ الْمُعْرِدُ الْمُؤْمِدُ أَلْمُونَا الْمُعْرَافِقُولُهُ الْعَوْلِي الْمُلْكِيْدُ الْتَكْبِهِ الْمُسْتَعِلَى الْمُؤْمِلِي الْمُورَافُنَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُكُونَا الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُثَمِّ الْمُؤْمِلُ الْعُلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ أَنْهُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْم

وَكَنَالِكَ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُمَا مُتَقَدِّمَتَانِ، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْمَائِلَةِ مُتَأَيِّمَةًا مُتَقَدِّمَتَانِ، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْمَائِلَةِ مُتَأَيِّمِ أَنْ يَكُونَ ذَا لَمَائِلَةِ مُتَأَيِّمِ اللَّهَ عَنْهُمَا. وَقَالَ آخَرُونَ:

لَيْسَ هَذَا نَسُخًا، فَإِنَّ لَفُظَة الْمُشْرِكِينَ بِإِطْلَاقِهَا لَا تَتَنَاوَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سُبُعَانَهُ {لَهُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ} [البينة: 1]. وَقَالَ {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 6]. وَقَالَ {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ لَوَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 8]. وَقَالَ {لَتَجِدَنَّ أَشَدَ لُوا إِللَّهُ اللَّهُ وَوَاللَّذِينَ أَشَرَكُوا } [المائنة: 82]. وَقَالَ {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 105].

وَسَائِرُ آيِ الْقُرُآنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ الْمُشْرِكِينَ بِإِطْلَاقِهَا غَيْرُ مُتَنَاوِلَةٍ لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَهَنَا مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةً، وَلِأَنَّ مَا احْتَجُّوا بِهِ عَامُّ فِي كُلِّ كَافِرَةٍ، وَآيَتُنَا خَاصَّةٌ فِي حِلِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالْخَاصُّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْأُولَى أَنْ لَا يَتَزَوَّ جَ كِتَابِيَّةً، لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّذِينَ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: طَلَّقُوهُنَّ. فَطَلَّقُوهُنَّ إِلَّا حُذَيْفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَلِّقْهَا. قَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ ؛ قَالَ: هِيَ جَمْرَةٌ، طَلِّقُهَا. قَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ ؟ قَالَ: هِيَ جَمْرَةٌ. قَالَ: قَدْ عَلِمْت أَنَّهَا جَمْرَةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلَالٌ. فَلَبَّا كَانَ بَعُدُ طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا طَلَّقَتِهَا حِينَ أَمَرَكُ عُمَرُ ؛ قَالَ: كَرِهْت أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي رَكِبْت أَمْرًا لَا يَنْبَغِي لِي. وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا مَالَ إِلَيْهَا قَلْبُهُ فَفَتَنَتُهُ، وَرُبَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَنَّ فَيَبِيلُ إِلَيْهَا. (5387) فَصْلُّ: وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ هَنَا حُكُمُهُمْ، هُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} [الأنعام: 156] . فَأَهْلُ التَّوْرَاةِ الْيَهُودُ وَالسَّامِرَةُ، وَأَهْلُ الْإِنْجِيلِ النَّصَارَى، وَمَنْ وَافَقَهُمُ فِي أَصْلِ دِينِهِمُ مِنَ الْإِفْرِنِجُ وَالْأَرْمَنِ وَغَيْرِهِمُ.

ترجمہ: بحد اللہ اہل علم کے در میان اس مسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ آزاد اہل کتاب عور تیں حلال ہیں، چنانچہ حضرت عمر عثمان، طلحہ، حذیفہ، سلمان، جابر اور دیگر صحابہ کرام سے یہی مروی ہے۔
ابن منڈر وُر ماتے ہیں کہ اوائل میں سے کسی سے بھی صحیح طور پر بیہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اسے حرام قرار دیا ہو۔ خلال نے اپنی سند کے ساتھ حذیفہ، طلحہ، جارود بن معلی اور اذینہ عبدی کے بارے میں بیہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اہل کتاب عور توں سے شادی کی تھی چنانچہ دیگر تمام اہل علم کا بھی یہی قول ہے۔
ہاں البتہ امامیہ نے اسے درج ذیل آیات کے پیش نظر حرام قرار دیا ہے:۔

﴿وَلاتَنكِحُواالهُشرِ كَتِحَتَّىٰ يُؤمِنَّ...٣٠٠ ...سورةالبقرة

"اورتم (اے مومنو!) شرک کرنے والی عور تول کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہ کرو، جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔"

﴿وَلاتُمُسِكُوابِعِصَمِ الكُّوافِرِ... ﴾...سورةالممتحنة

''اور کافر عور توں کی ناموس کو قبضے میں نہر کھو ( یعنی کفار کووایس دے دو )۔''

﴿اليَومَ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبِي وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتبَ حِلُّ لَكُم وَطَعامُكُم حِلُّ لَهُمْ ا وَالمُحصَنْتُ مِنَ المُؤمِنْتِ وَالمُحصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبَ مِن قَبلِكُم إِذا ءاتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ...ه ... ... ... ... ... ... أُجورَهُنَّ ... ه

وج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھاناان کے لئے حلال ہے اور پاک دامن اہل کتاب عور تیں بھی حلال ہیں جب تم ان کامہر

نیزامامیه کااستدلال اجماع صحابه سے بھی ہے۔

(اب ان کے دلائل کا جواب سننے) چنانچہ آیت کریمہ (ولا تنگحوالمشرکت) کے بارے میں ابن عباس ؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت سور قاملکہ کی آیت ان سے بعد کی ہے۔ دیگر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات منسوخ، تونہیں ہیں لیکن بات بیہ ہے کہ مشر کین کالفظ جب مطلقاً ستعال ہو تواہل کتاب اس میں شامل نہیں ہوتے جبیباکہ درج ذیل آیات میں مشر کین کے ساتھ اہل کتاب کوالگ سے مستقل طور پر ذکر کیا گیا

﴿ لَم يَكُنِ الَّذِينَ كَفَر وامِن أَهلِ الكِتابِ وَالمُشرِ كينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ ﴿ ...سورة

''جولوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ (کفر) سے بازر ہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل(نه) آتی۔"

﴿إِنَّالَّذِينَ كَفَروامِنأَهلِالكِتبِوَالمُشرِ كينَ...﴾..سورةالبينة "بےشک وہ لوگ جواہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں۔"

اور فرمایا:

﴿مَا يَوَدُّالَّانِينَ كَفَروامِن أَهِلِ الكِتابِ وَلَا المُشرِ كَينَ... ﴿ السورة البقرة "جولو كافر بين الل كتاب يامشرك وهاس بات كويسند نهيس كرت\_"

اسی طرح دیگر سارے قرآن مجید میں بھی مشر کین اور اہل کتاب کا ذکر الگ الگ کیا گیاہے تواس سے معلوم ہوا کہ مشر کین کالفظامل کتاب کو شامل نہیں ہو تا چنانچہ سعید بن جبیر اور قیادہ سے یہی مر وی ہے ان لو گوں نے جواستدلال کیا ہے وہ ہر کافر کے بارے میں عام ہے جبکہ ہمارے سامنے اس وقت مسکلہ خاص اہل کتاب عور توں سے زکاح کی حلت کا ہے اور اصول میر ہے کہ خاص کو مقدم کرناواجب ہے جب یہ ثابت ہو گیاتو پھر زیادہ بہتر بات ہے کہ کتابیہ سے شادی نہ کی جائے کیونکہ حضرت عمر فاروق نے بھی ان لو گوں سے کہاتھا جنہوں نے اہل کتاب خواتین سے شادی کی تھی کہ انہیں طلاق دے دو تو حضرت حذیفہ کے سوادیگر تمام لوگوں نے انہیں طلاق دے دی حضرت عمر نے ان سے بھی فرمایا کہ اسے طلاق دے دو توحضرت حذیفہ ؓنے جواب دیا، کیاآپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ حضرت عمرؓنے فرمایا کہ وہ مست کر دینے والی ہے اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے چر کہا کیاآپ بیر گواہی دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ حضرت عمران فرمایا کہ وہ مست کر دینے والی ہے تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مشکوک اور نا قابل اعتماد ہے لیکن بیہ مجھ پر حلال ہے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے طلاق دے دی توان سے یو چھا گیا کہ جب حضرت عمر فے آپ کو حکم دیا توآپ نے اس وقت طلاق کیوں نہ دی؟ توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک ایساکام کیاہے جو مجھے نہیں کرناچاہیے تھا۔ کتابیہ عورت سے شادی کرنے میں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں اس کی طرف دل کا میلان اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ فتنہ ہی میں مبتلا کر دے یاہو سکتاہے کہ دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد كارجحان (ميلان) مال كي طرف بوجائے "(.المغنى لابن قدامة 129/7)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب سے نکاح میں خاص علت ہے اس کو مطلقاً حرام کہہ دیناغلط ہے۔اور جب اہل کتاب نکاح کے بعداسلام لائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

### حضرت معاوبيرض المدعنه كے عيسائى دربارى كالزام!

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص325 پر لکھتے ہیں۔

''امیرمعاویه کے عیسائی وزیرودر باری:

اله يوحناوز رتعليم

۲۔ ابن اٹال شاہی طبیب

۳۔ سرجون بن منصورروی عیسائی ہشیراعلی۔

۳ ۔ ابن انطل (بلکہ انطل) درباری شاعز'۔

#### تنجره:

موصوف معترض نے ہربات کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنے میں ایک خاص رنگ دیا ہے۔اور حقائق کو پیش کرنے میں بددیا نتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔جناب کو شریعت کے قانون اور اصول کا یا تو

ہے۔اور تھا ں تو چیں ترہے یں بددیا ی سے ہر حب ہوت علم نہیں یا پھر جان بوجھ کرالیں لا یعنی باتیں تحریر کرتے ہیں۔

عیسائی یاغیر مسلم شہری مسلمان شہریوں کی طرح حکومتی عہدوں پر فائز ہو سکیں گے ،البتہ وہ عہدے جن کا

تعلق خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہے ، وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے ، جیسے امامت ، موذن ، قاضی (البتہ غیر مسلم شہریوں کاالگ قاضی بنانے میں کوئی حرج نہیں) وغیرہ ،

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے عہد میں ابن آثال حمص کا فنانشل کمشنر اور وہاں کا حاکم تھا۔

عبدالملک بن مروان کے دور میں اس کا چیف سیکرٹری ابن سرجون عیسائی تھا۔

ما در د د د ک شد خرا دراید منش فر خون ام کش در تر

حجاج بن بوسف کے شعبہ خراج کامیر منشی فرخ زاد آتش پرست تھا۔

پوری دولت عباسیه کاچیف کاتب ابواسحاق صابی تھا۔ بر

ہارون الرشید کا خصوصی سیکرٹری جبریل بن بختیستوع عیسائی تھا۔

. سلطنت دیلم کے شہنشاہ کاوزیرِ اعظم نصر بن ہارون عیسائی تھا،۔ سلطنت مغلیہ میں پنج ہزاری اور چار ہزاری عہد وں پر متعدد ہند واور سکھ براجمان تھے، یہ چند نام پیچھلی صدی کے نامور مورخ علامہ شبلی کے ایک مقالے سے لیے گئے ہیں۔ ورنہ تاریخ کی ورق گردانی کی جائے اور اس میں اسلامی اندلس کو شامل کیا جائے توایک ضخیم کتاب ان غیر مسلم شہریوں کے ناموں پر تیار ہوسکتی ہے جو اسلامی ریاستوں میں مختلف عہد وں پر فائز کیے گئے۔

# کیایہ اعتراض بنوعباس کے خلفاء پر بھی کریں گے؟

اموی عہد میں متعدد پہلؤوں سے طب کافروغ ہوا۔علامہ شبلی حضرت معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

"امیر معاویہ نے ایک عیسائی کو دربار کامیر منتی مقرر کیا اور ابن آثال ایک عیسائی کو ضلع حمص کی کلکٹری کی خدمت دی۔ ابن آثال طبیب بھی تھا۔ اس نے امیر معاویہ کے لیے طب کی بعض کتابیں یونانی زبان سے ترجمہ کیں اور گویایہ ترجمہ کے رواج کا پہلادیباچہ تھا"۔

(مقالات شبلی، سوم، ص۳، مقاله: تراجم)

عہدِ اموی میں علوم وفنون کی ترقی اصلاً حضرت معاویۃ کے بوتے خالد بن یزید کی مر ہون منت ہے۔ یزید بن معاویۃ کی وفات کے بعد خالد نے جانشینی قبول کرنے اور تختِ سلطنت پر مند نشین ہونے سے انکار کر دیااور اپنا بوراوقت علمی مصروفیات میں گزارا۔

پر اولت کی سرومیات پی سرارا۔ شبلی نے اپنے متعدد مقالات میں خالد بن بزید کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے اور اس کی علمی خدمات کو سراہا ہے: ''خاندانِ امیہ میں اول جس شخص نے قدیم تصنیفات کی جستجو اور تلاش کی وہ خالد بن بزید تھا۔ یہ قیاس یقین کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ کتب خانہ کی اول جس نے بنیاد ڈالی وہ یہی خالد تھا۔ خالد کے بعد تالیفات اور تصنیفات کو بے انتہا ترقی ہوئی۔ خالد خود بھی مصنف تھا اور اس کی تصنیفات میں سے جو کتابیں مورخ ابن الندیم کے زمانہ تک موجود تھیں اور خود اس مورخ کی نظر سے گزریں ان کے

جو لیا بین مورح ابن الندیم کے زمانہ تک موجود خین اور حود اس مورح کی نظر سے گزریں ان۔ نام یہ ہیں:الحرار ق، کتاب الصحیفۃ الکبیر، کتاب الصحیفۃ الصغیر" (مقالات ششم: ص۱۲۴–۱۲۵) مور خین نے تاریخ طب کے حوالے سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے عہد کاایک واقعہ لکھاہے۔

#### شبل نے بیان کیاہے:

''علامہ ابن ابی اصیبعہ نے طبقات الاطباء میں حکیم ماسر جو پیر کے حال میں لکھاہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر ﷺ نے ماسر جوبیہ کی ایک کتاب، جو اس نے سریانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کی تھی، خزانة الكتب (كتب خانه) میں يائی اور كتب خانه سے نكلوا كراس كے نسخے شائع كرائے۔" ( مقالات، ششم: ص۱۲۴، مزید ملاحظه کیجیے ص۱۴۴)

### علم طب عهدِ عباسي مين!

مختلف علوم وفنون، جن میں علم طب بھی شامل ہے،ان میں غیر معمولی ترقی عہد عباسی میں ہوئی۔ خلیفہ منصور کے زمانے سے ہی دیگر زبانوں سے عربی زبان میں ترجے کاآغاز ہو گیاتھا۔اس دور میں طب اور بیطرہ ( معالجُهُ حیوانات) کی متعدد کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ پھر ہارون رشیداوراس کے بعد مامون رشید کے دور میں ترجے کا کام اپنے عروح پر پہنچا۔ مختلف ممالک سے یو نانی اور دیگر زبانوں کی کتابیں منگوائی گئیں،متر جمین کی خدمات حاصل کی گئیں اور 'بیتالحمۃ' کے نام سے دارالتر جمہ قائم کیا گیا۔ یہ خدمات مامون کے بعد معتصم،

وا ثق، متو کل، معتضد اور مابعد عباسی خلفاء کے دور میں بھی انجام یاتی رہیں۔ شبلی نے اپنے مقالات (مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم ،اسلامی کتب خانے ،اسلامی حکومتیں اور شفاخانے ، تراجم ) میں عہد عباسی میں دیگر علوم وفنون کے ساتھ طب میں ہونے والے کاموں کا تذکرہ تفصیل سے کیاہے۔انھوں نے ان متر جمین کے نام بھی گنوائے ہیں جھوں نے ترجے کی خدمت انجام دی، مثلاً یو حنابن ماسویہ، حنین بن اسحاق،اسحاق بن حنین، جیش بن الحسن، ثابت بن قرق، قسطا بن لو قا، یعقوب کندی وغیر ۵-اس ضمن میں انھوں نے بیت الحکمۃ کانذ کرہ تفصیل سے کیاہےاور متر جمین میں خاص طور پر حنین بن اسحاق کی خدمات کو سراہا ہے۔خاندانِ برامکہ ، جس کے پاس عہد عباسی میں وزارت کامنصب تھا،اس نے بھی فروغِ علم میں دلچیبی لی۔انھوں نے بعض ہند واطباء کو ہند وستان سے بلایا،انھیں اسپینالوں میں رکھ کران سے علاج معالجہ کی خد مات لیں اور سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ بھی کروایا۔ شبلی نے متعدد مقامات پر برامکہ کی خدمات کا تذکرہ کیا۔

(مقالات مششم: ص۸۳،۱۳۸ م۱۳۹،۱۳۹ (۱۴۵)

غرض عہد عباسی میں مختلف علوم وفنون اور بالخصوص علم طب کے فروغ میں مسلمانوں نے جو خدمات انجام

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ شریعت میں یہودی یا نصرانی کا کسی حکومتی عہدے پر فائز ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے خلفاءاور حکمر ان جو بنوامیہ کے تھے یا بنو

عباس کے ،انہوں نے غیر مسلموں کواپنامشیر ر کھا۔

موصوف فیضی صاحب ایسے فضول اعتراض لا کراپنی علمی استعداد کا جو مظاہر ہ کررہے ہیں،وہ مدرسہ کے ایک طالبعلم پر بھی عیاں ہے۔ایسے فضول اعتراض کر کے ایک صحابی رسول ملٹی ایلیم پر طعن کر نا باطل اور مر دودہے۔

# تصرانی طبیب سے مسلمانوں کے سربر آور دہ لو گوں کو زہر دلا کرانہیں راہ

#### سے ہٹانا

قارى فيضى صاحب اينى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 327 پر لكھتے ہيں۔

ہوگئ تھی جب لوگوں نے آئیں آن کی تو قع کے برتکس جواب دیا تھا۔ چنانچدامام ابن عبدالبر،امام ابن اہیر جزری اور دوسرے معرات اُس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"عبدالرجان بن خالد بن وليدقر يش كے شه سوارول اور بها درول بيل سے بتے، وه حسن بدايت ، فضيلت والے اور صاحب كرم بتے كرا ہے بھائى مها جرين خالد كى ضديل سيد ناعلى الظنين اور بوباشم سے منحرف بتے ، جبكہ حضرت مها جربن خالد سيد ناعلى الظنين كے محب بتے اور جنگ جمل وصفين بيل آن كرماتھ فے اور عبدالرجان معاويہ كے ساتھ تے ۔ پھر جب معاويہ في جمل وصفين بيل آن كرماتھ في اور عبدالرجان معاويہ ابل شام! بيل بوڑھا ہو چكا ہول نے يزيد كى ولى عهدى كا دا ده كيا تو لوگول كو خطاب بيل كها: اے اہل شام! بيل بوڑھا ہو چكا ہول اور ميرى اجل قريب آن كى ہے اور بيل تم بيل سے بى ايك فيض ہول ۔ بيل چا ہول كہ كى اور ميرى اجل قريب آن كى ہے اور بيل تم بيل ارجان بن خالد كو پند كر تے ہيں ۔ بيہ جواب معاويہ كو سب نے بيك آواز كہا: ہم عبدالرجان بين خالد كو پند كر تے ہيں ۔ بيہ جواب معاويہ كو ناگوار گذرا تو اُنہول نے اس كوا ہے دل بيل ركھ ليا، پھرعبدالرجان بيار ہوئے تو معاويہ كو ايت طبيب اين آثال كو تكم ديا كہ وہ اس كا كام تمام كرد ہے۔ اُس نے آئيس زہر پاويا تو اُن كا انتخال ہوگیا''۔

(الاستيعاب ج ١ ص ٩ ٩ ٤ أسدالخابة ج٣ ص ٤٣٦ ٤ أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ ص ١ ١ ١ ١ الأواقل لبلعسكري ص ٤ ٣٣ ١ ألمنتظم لابن الجوزي ج ٥ ص ٢ ١ ١ ١ مر آة الزمان لسبط ابن الجوزي ج٧ص ٥ ٩ ٤ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ١ ص ١ ١ ١ ١ الوافي بالوفيات ج ١ ٨ ص ٢ ٨ ١ الله المعقد الثمين في تاريخ البلدالأمين ج ٥ ص ٩ ٢٤ شذرات الذهب ج ١ ص ٢٣)

حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

' و بعض لوگول نے کہا ہے کہ ابن آثال نے بیکا م معاویہ کے امرے کیا تفالیکن میں خیج نہیں ہے'۔

(البداية والنهاية ج١١ ص٤٧١)

یس کہتا ہوں: حافظ این کیٹر اور اُن کی مائند دوسرے وکلا بِطلقا مکومعلوم ہونا چاہیے کہ بیرواقع یحض ''قِیْلُ'' یا ''قَسالُوا'' صیغہ ہاے تمریض سے منقول نہیں بلکہ یعض حضرات نے اس کی کمس سند یعی نقل کی ہے، جیسا کہ ابن عسا کراور ابن ابی اصیبے ، جبکہ سبط ابن الجوزی نے اس پرعلاء کا اتفاق نقل کیا ہے، للبذا حافظ ابن کیٹر اگر اس کی سند

#### تنجره:

پیش کرده روایت کی سنداور متن ملاحظه کریں۔

ابن جرير طبري روايت نقل كرتے ہيں۔

كَدَّ ثَنِي عمر، قال: حداثني على عن مسلمه ابن هارب، أن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد وَلغنائه عن عظم شأنه بِالشَّامِ، ومال إِلَيْهِ أهلها، لها كَانَ عندهم من آثار أَبِيهِ خَالِد بن الْوَلِيد ولغنائه عن الْهُ سُلِمِينَ فِي أَرض الروم وبأسه، حَتَّى خافه مُعَاوِيّة، وخشى عَلَى نفسه مِنْهُ لهيل الناس إِلَيْهِ فَأَمر ابن أثال أن يحتال في قتله، وضمن لَهُ إِن هُو فعل ذَلِكَ أن يضع عنه خراجه مَا عاش، وأن يؤليه جباية خراج حمص، فلها قدم عبد الرَّحْمَن بن خَالِد حص منصر فا من بلاد الروم دس إلَيْهِ ابن أثال شربة مسبومة مع بعض مماليكه، فشربها فمات بحبص، فو في لَهُ مُعَاوِيّة بِمَاضمن لَهُ وولا لا خراج حص، ووضع عنه خراجه (تاريخ الطبري 227/5)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

ىپىلى علت:

مر كورهروايت مين "مسلمه بن محارب" كي توثيق ثابت نهيس بـ

#### دوسرىعلت:

مذکورہ سندمیں "مسلھ بن محارب" کاساع "حضرت معاویہ درضی الله عنه" سے ثابت کریں۔ اس تحقیق سے معلوم ہواکہ پیش کر دہروایت کی سند ضعیف اور منقطع ہے۔

علامه بلازری روایت نقل کرتے ہیں۔

فى الله عُكَمَّى اللهُ المَّعْدَ عَنِ الْوَاقِدِي فِي إِسْنَادِةِ قَالَ: تُوُفِّى كَالِد بْن الْوَلِيد بحمص سنة عشرين، أَو إحدى وعشرين، وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن خَالِد يلى الصوائف فيبلى ويحسن أثرته فعظم شأنه بالشام، ومال النَّاسِ إِلَيْهِ فحسد لامُعَاوِيَة وخافه فدس إِلَيْهِ متطبباً يقال لَهُ: ابْن أثال، وجعل لَهُ خراج حمص فسقاه شربة فمات فاعترض خَالِدابْن المهاجر بُن خَالِد بُن الْوَليد، ويقال خَالِد بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ابْن أَثَال وَكَانَ يعرف بالأركون، والأركون كالرئيس في الناحية، فقتله فرفع ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيّة فحبسه أياما ثُمَّ أغرمه ديته ولم يقديد (جمل من أنساب الأشر اف 209/10)

### روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

#### بهای علت:

مذ کوره روایت میں واقدی کذاب اور متر وک ہے۔

اس کی سند میں واقد ی ضعیف ہے۔

- احدین حنبل کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔
- ابن معین انہیں ثقہ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ان کی روایت کبھی نہ لکھو۔
  - بخارىاورابوحاتمانهيں متر وك قرار ديتے ہيں۔
  - ابن المدینی، ابوحاتم اور نسائی کہتے ہیں کہ بیر روایتیں گھڑا کرتے تھے۔
    - دار قطنی کہتے ہیں کہ ان میں ضعف پایاجاتا ہے۔
- ابن المدینی کہتے ہیں کہ بیر صاحب تیس ہزارالی احادیث سنایا کرتے تھے جو کہ بالکل ہی اجنبی

تحييں۔(تہذيب الكمال في اساءالر جال، رقم: 7999 )

#### دوسريعلت:

مذ کورہ روایت میں واقدی سے سند نقل نہیں کی۔اس لیے بیر روایت منقطع بھی ہے۔

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ مذکور ہروایت کی سند متر وک اور ضعیف ہے۔

ابن انی اصیبعه روایت لکھتے ہیں۔

أَبُوعبدالله مُحَمَّد بن الْحَمَّد بن الْحَمَّد بن الْحَمَّد بن الْحَمَّد بن الْحَمَد بن عبوله الشَّافِي الْبَغْ بَادِي عَن أَبِي الْحَمَد بن عبدالرَّبَ عَن أَبِي الْعَالِي بَع الْحَمَد بن الْحَمَد

(عيون الأنباء في طبقات الأطباء 172/1)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

علامه ابن ابی اصیعیہ نے یہ رویات "ابو الفرج الاصبهانی" کی کتاب الاغانی سے روایت کی ہے۔ ابو الفرج الاصبهانی شیعه تھاجس کی روایت نا قابل قبول ہیں۔

## دوسرىعلت:

مذكوره روايت ميں راوى" أَحمد بن الْحَرِّث الخزاز" كى توثيق پيش كريں، تاكه اس كى توثيق ياتضعيف كاعلم ہوسكے۔

# تىسرى علت:

مذكوره روايت كى سندمين " عَن شيخ أهل الْحجاز " مجهول ہے۔ اور مجهول راوى كى روايت ضعيف ہوتى ہے۔

اس شخقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ سند ضعیف اور متر وک ہے۔

محدثابن عساکرروایت نقل کرتے ہیں۔ .

أنبأنا أبو بكر همدى بن عبد الباقى عن أبي همد الجوهرى عن أبي عمر بن حيوية أنا سليمان بن إسحاق بن إبر اهيم أنا الحارث بن همدى بن أبي أسامة أنا همدى بن سعدا أنا همدى بن عمر الواقدى نا عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان قال كانت غزوة أبي عبد الرحمن القيني مبلغا إلى عبد الرحمن و كان شاتيا بأرض الروم يعنى سنة ست وأربعين وقدم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حمص قافلا ودس ابن أثال بعض أولئك المماليك فسقالا شربة فمات عبد الرحمن بحمص فاستعمل معاوية ابن أثال على خراج حمص . (تاريخ دمشق 163/16)

روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

بهلی علت:

مذ کوره روایت میں واقدی کذاب اور متر وک ہے۔

اس کی سند میں واقد ی ضعیف ہے۔

- احمد بن صنبل کہتے ہیں کہ بیر گذاب ہے۔
- ابن معین انہیں ثقہ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ان کی روایت کبھی نہ لکھو۔
  - بخار ی اور ابو حاتم انہیں متر وک قرار دیتے ہیں۔
  - ابن المدینی، ابوحاتم اور نسائی کہتے ہیں کہ بیرروایتیں گھڑا کرتے تھے۔
    - دار قطنی کہتے ہیں کہ ان میں ضعف پایاجاتا ہے۔
- ابن المدین کہتے ہیں کہ یہ صاحب تیس ہزار ایسی احادیث سنایا کرتے تھے جو کہ بالکل ہی اجنبی تھیں۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال، رقم: 7999)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذ کور ہ روایت ضعیف اور متر وک ہے۔

#### الاوائل للعسكري ميں روايت نقل ہے۔

أخبرنا أبو أحمى عن الجوهري عن أبى زيد عن عبد الله بن همد بن حكيم عن خالد بن سعد عن أبيه قال: لما أراد معاوية ان يعقد البيعة ليزيد قال لاهل الشام: أن أمير المؤمنين قد كبر، ودنامن أجله فما ترون؛ وقد أردت أن أولى أمر كمر رجلامن بعدى، قالوا: عليك بعبد الرحمن بن خالد، فأضمرها، واشتكى عبد الرحمن بن خالد، فأمر ابن أثال طبيبا من عظماء الروم فسقال شربة فمات، فبلغ معاوية موته، فقال: ما أنجد إلامن أنقص عنك من تكره.

(الأوائل234/1)

## روایت کی اسنادی حیثیت:

مذ کورہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔

## ىپىلى علت:

مذكوره روايت ميں"الجوهرى"كا تعارف و توثيق ثابت كريں۔ تاكه اس كى توثيق ياتضعيف كا قارئين كرام كوعلم ہوسكے۔

## دوسرى علت:

مذكورهروايت كى سندمين "عبدالله بن هجهد بن حكيم" كى توثيق ثابت نهيس ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیش کر دہروایت ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔اس طرح کی روایت پیش کر ناتو جناب فیضی صاحب کاہی کام ہے مگر علمی میدان میں ایسی روایت سے استدلال کر نامر دود ہے۔

# عيسائيون كالقتدار ميس شركت كالزام!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 328 پر لكھتے ہيں۔

## عیسائیوں کی اقتدار بنوامیہ میں شرکت

سرجون بن منصور عيساني امير شام كاوزير ماليات اورمشيراعلي تفا- چنانچدا بن كثير وغيره لكهت بين:

وَكَانَ كَاتِبَةً وَصَاحِبَ أَمْرِهِ سَرَجُونُ بُنُ مَنْصُورِ الرُّومِيُّ.

''اورمعاوییکاوزیرمال اورمشیراعلی سرجون بن منصورروی تھا۔

(البداية والنهاية [قطر] ج ٨ ص ٨ وص ٢ ١ ٢ ؛ أثر أهل الكتاب في الفتن ص ٤٣٦)

## تنجره:

سرجون بن منصور پہلے عیسائی تھا مگر بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔

محدث ابوالحسين الرازي لكھتے ہيں۔

أنه كان نصرانيا فأسلم ـ (تاريخ دمشق 161/20)

محدث ابن عساكر لكھتے ہيں۔

كان كاتبالهعاوية بن أبي سفيان ثمر أسلم على يديه وتاريخ دمشق 161/20

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ سر جون نے حضرت معاویہ کے ہاتھوںاسلام قبول کیا۔اس لیے فیضی صاحب کا

مذ كوره پیش كرده حواله سے استدلال بھی غلط ہے۔

# میسون کے نصرانی ہونے کااعتراض!

قارى فيضى صاحب اپنى كتاب الاحاديث الموضوعه ص 330-329 پر لکھتے ہيں۔

# كيا أم يزيد (ميسون)مسلمان هي؟

ہمارے مؤرخین اورعلاء انساب میں ہے کسی نے بھی میسون کے مسلمان ہونے کی تصریح نہیں کی ، ماسوا اِس کے کہ علامہ صغانی لا ہوری نے اُسے تابعیہ لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیا نہوں نے فقط اصطلاحی طور پر لکھا ہے، ور نہ عندالشر بعد تو اُس کے شوہر بھی تابعین بالاحسان میں ہے نہیں تھے، جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں اشارہ کر بچکے ہیں

اور ہماری کتاب "المنصف ابقة وَالمنطلقَاءُ " میں اس کی کمل تفصیل موجود ہے۔ اس کے برعکس اُس کے عیسائی ہونے کے شواہد زیادہ ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی مشہور مؤرخ فلپ ہٹی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

'' بیزید کی مال کے حوالے سے یہ بات تمام قدیم عربی تواریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ شام کے عرب قبیلے بن کلب (جس کے اکثر لوگ قدیم سے عیسائی ہو گئے تھے ) کے ایک سردار کی بیٹی میسون بنت بحدل تھی۔ ہمارے مؤرخ اس کے فدہب کی تصریح نہیں کرتے لیکن لبنان کے اس میسون بنت بحدل تھی۔ ہمارے مؤرخ اس کے فدہب کی تصریح نہیں کرتے لیکن لبنان کے اس میسائی عرب نے تصریح کی ہے کہ وہ نصرانی تھی "۔

(حديث قسطنطنيه، حقائق واوهام، ص١١٨)

## تنجره:

پیش کردہ استدلال غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ اول تو حافظ ابن کثیر نے ان کے اسلام لانے کاذکر کیا ہے۔ علامہ زبیدی نے بھی میسون بنت بحدل کے تابعیہ ہونے پر علامہ صاغانی سے استدلال کیا ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں۔

ومیسون بنت بحدل بن أنیف ....قال الصاغانی: وهی من التابعیات و العروس 483/8) اس کیے موصوف کایہ استدلال اور ڈاکٹر رضوان ندوی کی بیہ بات غلط ہوئی کہ مسلم مور خین نے ان کے اسلام کی تصریح نہیں کی ،اگر جناب ابن کثیر ،علامہ صغانی اور علامہ زبیدی رحمہ اللّٰدعلیہ کی تحریر سے استفادہ کرتے توبیہ کم علمی والی بات نہ کرتے۔

موصوف قاری صاحب الاحادیث الموضوعہ ص317 کے حوالہ سے قارئین کے سامنے حقائق پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔

البدایہ والنہایہ کے ای مقام پر شاید میسون کے تقویٰ کوظاہر کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بھی منقول ہے، ذراوہ بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ حافظ این کثیر لکھتے ہیں:

"ایک روز حضرت معاویاً س کے ہاں آئے تو اُن کے ساتھ ایک ضی خادم بھی تھا، اس نے اُس سے پردہ کیا اور کہنے تھی آپ کے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اُنہوں نے کہا: بیضی ہے اس کے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اُنہوں نے کہا: اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے مثلہ اُسے حلال نہیں کرسکتا، اور اس نے اُس سے جاب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اُس نے معاویہ سے کہا جمش آپ کا سے مثلہ کردینا ہرگز وہ چیز اس پر حلال نہیں کرتا جواللہ نے اس پر حرام کی ہے ''۔

(البداية والنهاية مترجم اردوج٨ص١٨٩)

یے ترجمہ جس عبارت کا ہے اُس کے بیالفاظ "إِنَّ مُسجَوَّ دَ مُنْلَقِکَ لَهُ لَنُ تُحِلُ مَا حَوَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ" (آپ کا اس کا مثلہ کردینا ہرگزوہ چیز اس پر حلال نہیں کرتا جواللہ نے اس پر حرام کی ہے) بتارہے ہیں کہ اُس شخص کو امیر شام کے تکم سے خصی کیا گیا تھا، لہذاو کھنا ہوگا کہ شرعاً کسی شخص کوخصی کرنا جائزے یا ناجائز؟ اس بارے ہیں

اب موصوف جس حوالہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پراعتراض کررہے ہیں، اسی حوالہ سے میسون بنت بحدل کا نثر یعت اور اسلام پر عمل کرنا ثابت ہور ہا۔ جناب موصوف فیضی صاحب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جناب کے پیش کردہ حوالہ ، نہ صرف عمل بلکہ استنباط دلائل کی اہم مثال ہے۔ میسون بنت بحدل کا پردہ کرنا اسلام پر عمل ہے نہ کہ صرف اسلام کے بارے میں معلومات۔ قارئین کرام خودان حوالہ جات سے نتیجہ اضد کریں۔

# فیضی کے دلائل کاخلاصہ:

#### "اللُّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا" پِرَكَامِ كَاخْلَاصِ

حديث "الله م اجمعَله هَادِيًا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ" كموضوع بون يرجونفسلى دلاكل پيش كيه كن،

آخرمیں ایک مرتبہ اُن کےخلاصہ میں غور فر مالیجئے

اسلام میںمسلم خواتین کولونڈی بنا نااوراً نہیں پازار میں برائے فروخت کھڑا کرنا

مكة كمرمه، مدينة منوره اوريمن وغيره مقامات برا فعال قبيحه كاار تكاب كرنا \_1

> سیدناابن عیاس ﷺ کے نابالغ جفتیجوں کو ناحق قتل کرا نا \_٣

سيدناامام حسن القيعين كي شهادت فاجعه كومصيبت نه تجصنا \_~

#### الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية

- أن كى وصال كى خبر برخوش ہونا
- أنهبس انگاره كهنے والے كوڈ انٹنے كى بجائے ييسے دينا \_4
- ممانعت نبوی مرتیکیزے باوجودسونا،ریشم اور درندوں کی کھالوں کا استعمال کرنا \_\_
- انصار ﷺ کے بارے میں نصیحت نبوی میں آیکے کے باوجوداُن بردوسروں کوتر جے دینا \_^
- ميزبان مصطفیٰ ملطِيقَة سيدناابوايوب انصاري هيدير جفا كرنااور باعتنانی كر كان کی توبین كرنا
  - \_9
    - حضورا کرم م اللی ایم کی طرف دھو کہ کی نسبت کرنے پر خاموش رہنا \_1+
      - صحابه کرام ﷺ کودهمکیاں دینا \_11
      - اینے ہے سابق بعض صحابہ کرام کو غصے کے ساتھ یا گل کہنا \_11
        - حديث نيوي كو "هنة " فساد كي بات كهنا \_الس
        - رشوت لینادینا (مغیره بن شعبه سے تبادلهٔ رشوت کرنا) \_10
          - باطل طریقے سے مال کھانا \_10
            - ناحق قل كرنا \_14
          - بیعت بزید کےمعاملہ میں کھلے بندوں جھوٹ بولنا -14
            - شراب پینا \_1^
            - عیدین سے پہلے اذان کی بدعت کا مرتکب ہونا \_19
              - تكبيرات عيدين ميس كمى كرنا \_14
              - خطبه عيدكونما زعيدين يرمقدم كرنا \_11
          - مساجد کے منبرول پرسب وشتم اورلعنت کرنا کرانا \_ ٢٢
    - یزید کی ولی عہدی میں قرآن وسنت اورخلفاء راشدین کی خلاف ورزی کرنا \_٢٣
      - نکاح کے بعداوروطی ہے بل بیوی کے پورے جسم کا معائنہ کرانا \_ ٢/٢
        - بیوی کی شرمگاہ کے پنچے تِل کی وجہ سے اُسے طلاق دے دینا \_10
    - جسم پرتِل کی وجه پزید کی مال میسون کا غیبی خبر دینااورموصوف کا اُس پریقین کرنا \_ ۲7
      - فقط میسون کی خبر کی وجہ ہے اپنی تاز ہ منکوحہ کوطلاق دے ڈالنا \_12

#### الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية

رور آ دمیوں کوخشی کرانا

۲۰ قرآن مجید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل کتاب کواپناراز دار بنانا

سے مثان طبیب ہے مسلمانوں کے سربرآ وردہ لوگوں کوز ہر دلا کرائنہیں راہ ہے ہٹانا

ایمان وانساف سے بتایئے کہ جس شخص کے حق میں صادی اور مہدی ہونے کی دعائے نبوی مٹھایہ کا وعلی کا علامی کا دعائے نبوی مٹھایہ کا وعلی کیا گیا ہو، کیا اُس سے درج بالا کہائر،ار تکاب حرام،منافی عدل وانساف معاملات اور بدعات پر بنی اُمور سرز دہوسکتے ہیں؟

#### نوك:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پران تمام الزامات کی حقیقت کے بارے میں تفصیل لکھی گئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الیمی تمام راویات ضعیف ومتر وک اور نا قابل استدلال ہیں۔

بالفرض موصوف قاری صاحب کے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں تمام الزامات درست بھی مان لیے جائیں تو پھر بھی ان روایات کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کی ذات گرامی پر طعن نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اسلام میں ندامت اور استغفار کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

# حضرت معاوبيرضى الله عنه كانادم مونا!

امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔

أنبأنا أبوبكر بن عياش، قال: دخل عبد الله بن يزيد بن أسد على معاوية وهو في مرضه الذي مات فيه، فرأى منه جزعا، فقال: يا أمير المؤمنين، ما يجزعك؛ إن مت فإلى الجنة، وإن عشت فقد علمت حاجة الناس إليك.

فقال: رحم الله أباك، إنه كان لنا لناصحا، نهانى عن قتل ابن الأدبر يعنى حجر بن عدى ق حضرت معاويه رضى الله عنه كے مرض الموت ميں عبدالله بن يزيد بن اسد حاضر ہوئے تو كياد يكھتے ہيں كه حضرت معاويه رضى الله عنه رورہے ہيں ، انھوں نے كہا: امير المومنين! آپ كيوں روتے ہیں؟ اگرآپ فوت ہو گئے توجت میں جائیں گے اور اگر زندہ رہے تولو گوں کو آپ کی ضرورت ہے ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالٰی آپ کے والد پر رحمت فرمائے ، وہ مجھے نصیحت کرتے تھے اور ججر بن عدی کے قتل سے روکتے تھے۔ (الاصابة 507/6)

بالفرض ثبوت حضرت معاویه رضی الله عنه کا حضرت حجر بن عدی رضی الله عنه کو قتل کرنے پر پیجیتاناتو قاری فیضی صاحب این کتاب الاحادیث الموضوعه ص 263-262 پر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب یا توضد ہے یاہٹ دھر می که ندامت کو توبه نه مانا جائے۔

# حضرت معاوييرض الله عنه كاتوبه استغفار كرنا!

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندگی میں مختلف آزما کشوں میں مبتلا ہوئے۔اپنے آخری ایام میں اپنے رب کریم سے عرض کرتے تھے۔

امام ابن سیرین فرماتے ہیں۔

وَقَالَ هُحَمَّلُ بَنُ سِيرِينَ: جَعَلَ مُعَاوِيَةُ لَمَّا احْتُضِرَ يَضَعُ خَلَّا عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يُقَلِّبُ وَجُهَهُ، وَيَضَعُ الْخَلَّ الْآخَرَ، وَيَبْكِى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ: {إِنَّ اللَّهُ لَا يُقَلِّبُ وَجُهَهُ، وَيَضَعُ الْخَلَّ الْآخَرَ، وَيَبْكِى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ: {إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنِي عِنْ تَشَاءُ أَنْ تَغْفِرُ لَهُ.

اے میرے اللہ! میری خطا معاف فرما، لغزش سے در گرد فرما، اپنے حلم سے میری نادانی پر در گرد فرما، جس کی امید تیرے سواکسی اور سے نہیں، تجھ سے چی کر بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں، وہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر کہتے تھے اے میرے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں فرما یا ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشا جس نے اس سے شرک کیا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اے اللہ! مجھے ان میں سے کردے جن کو تو بخشا چا ہتا ہے۔ (البدایة: 467/11)

جھے ان میں سے کر دے بن کو تو بخشاچا ہتا ہے۔(البدایة: 467/11 ) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول ملٹی ایٹی حضرت مسور بن مخرمہ کے سامنے

رے میں ہے۔ اپنے تمام سابقہ اعمال پر استغفار کیاور استغفار کے بعد کسی کے سابق گناہ پر عار دلانا گناہ عظیم ہے۔

# حضرت معاويدر ض الله عنه كالبياعمال براستغفار كرنا!

حلیل القدر تابعی، عروه بن زبیر رحمه الله فرماتے ہیں:

إِنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ كَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ وَافِلًا عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَطى حَاجَتَهُ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَخُلَاهُ فَقَالَ: يَامِسُورُ! مَا فَعَلَ طَعُنُكَ عَلَى الأَرْمَّةِ ؛ فَقَالَ الْبِسُورُ: دَعْنَامِنَ هٰنَا، وَأَحْسِنُ فِيهَا قَدَّمْنَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا، وَاللهِ ! وَلَتُكَلِّمَنَّ بِنَاتِ نَفْسِك، وَالَّذِي تَعِيبُ عَلَى، قَالَ الْمِسُورُ: فَلَمْ أَتُرُكْ شَيْئًا أَعِيبُهُ عَلَيْهِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لاَ بَرِئَ مِنَ النَّانُبِ، فَهَلْ تَعُدُّ يَا مِسْوَرُ ! مَا نَلِي مِنَ الْإِصْلَاحِ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ؟ أَمْر تَعُدُّ النُّنُوبَ وَتَتُرُكُ الْحَسَنَاتِ ؟ قَالَ الْبِسُورُ: لَا، وَالله ! مَا نَنْ كُرُ إِلَّا مَا تَرى مِنْ هٰنِهِ النُّنُوبِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَإِنَّا نَعْتَرِفُ لِلَّهِ بِكُلِّ ذَنْبِ أَذْنَبْنَاهُ، فَهَلَ لَّكَ يَا مِسْوَرُ! ذُنُوبٌ فِي خَاصَّتِك، تَخْشَى أَنْ تُهْلِكَك إِنْ لَّمْ يَغْفِرْهَا اللهُ ؟ قَالَ مِسْوَرٌ : نَعَمُ، قَالَ مُعَاوِيّةُ: فَمَا يَجْعَلُكَ أَحَقّ أَنْ تَرْجُو الْمَغْفِرَةَ مِنِّي ؛ فَوَاللّهِ لَمَا أَلِي مِنَ الْإِصْلاَح أَكْثَرَ مِنّا تَلِي، وَلَكِنُ وَاللَّهِ لاَ أُخَيَّرُ بَيْنَ أَمُرَيْنِ، بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، إِلَّا اخْتَرْتُ اللّهَ تَعَالَى عَلَى مَا سِوَاهُ، وَإِنَّا عَلَى دِينٍ يَّقْبَلُ اللهُ فِيهِ الْعَمَلَ، وَيُجْزِي فِيهِ بِالْحَسَنَاتِ، وَيُجْزِي فِيهِ بِالنُّنُوبِ، إِلَّا أَنْ يَّعُفُو عَمَّن يَّشَاءُ، فَأَنَا أَحْتَسِبُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلْتُهَا بِأَضْعَافِهَا، وَأُوَاذِي أُمُورًا عِظَامًا لَّا أُحْصِيهَا وَلا تُخْصِيهَا، مِنْ عَمَلِ يللهِ فِي إِقَامَةِ صَلَوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْأَمُورِ الَّتِي لَسْتَ تُحْصِيهَا وَإِنْ عَلَدُتُّهَا لَك، فَتَفَكَّرُ فِي ذٰلِك، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَعَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَلْ خَصَمَنِي حِينَ ذَكَرِ لِي مَا ذَكَرَ، قَالَ عُرُوَّةُ: فَلَمْ يَسْمَع الْعِسْوَرُ بَعْنَ ذٰلِك يُنْ كُرُمُعَاوِيَةُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لَهُ ـ

''سید نامِنُوڑ بن مُخْرِسمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بیان کیا کہ وہ سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کے بیاس قاصد بن کر گئے۔

سید نا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کا کام کر دیا ، پھر انہیں علیحدہ بلا کر فرمایا: مِسُوڑ! حکمرانوں پر تمہاری عیب جو ئی کا کیابنا؟ مِسُوَر کہنے لگے: اس بات کو چھوڑیں اور ہمارے موجودہ طرز عمل کی بناپر ہم سے حسن سلوک روار کھیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں،اللہ کی قشم! شہبیں ضرور اپنے دل کی بات کہنا ہوگی اور اپنے خیال کے مطابق میرے عیوب بیان کرنا ہوں گے۔

مِنُور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی تمام بھڑاس نکال ڈالی۔

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی انسان (ماسوائے انبیاء) غلطی سے معصوم نہیں۔اے مسور! عوام کے معاطے میں جواصلاحات ہم نے کی ہیں، کیاآپ انہیں کچھ وقعت دیتے ہیں؟ نیکی تو دس گنا شار ہوتی ہے۔ کیاآپ غلطیوں کو شار کرتے ہیں اور نیکیوں سے صرفِ نظر کرتے ہیں؟ میٹورنے کہا: نہیں،اللہ کی قسم! ہم تو صرف ان غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں،جو نظر آتی ہیں۔ میٹورنے کہا: نہیں،اللہ کی قسم! ہم ہر اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم سے ہوئی، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم ہر اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم سے ہوئی، لیکن اے مسور! کیا تم سے اپنے خاص لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، جس کوا گر اللہ معافی نہیں اپنی ہلاکت کا ڈر ہو؟

مسور کہتے ہیں: بالکل ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تمہیں اپنے بارے میں مجھ سے بڑھ کر مغفرت کی امید کیوں ہے؟ اللہ کی قسم! میں تم سے بڑھ کر اصلاح کی کوشش میں رہتا ہوں اور اگر مجھے اللہ کی فرمانبر داری اور اس کی نافر مانی میں سے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کو ترجیح دوں گا۔ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے، نیکی کی جزادیتا ہے اور بُرائی کی سزادیتا ہے، ہاں جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے جو بھی نیکیاں کی جزادیتا ہوں بنہ تم، مثلاً اللہ کی سزادیتا ہے اور میں ان امور کو سامنے رکھتا ہوں جنہیں نہ میں شار کر سکتا ہوں، نہ تم، مثلاً اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں نظام صلاق کا قیام، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے نازل کر دہ نظام کا نفاذ اور اسی طرح کے دو سرے امور جن کو میں ذکر بھی کروں تو تم شار نہیں کر یاؤگے۔ اس بارے میں غور کرو۔

مِنُور کہتے ہیں: مجھے معلوم ہو گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ بیان کر کے مجھے (میرے خیالات کو)مات دے دی ہے۔

عروہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی سید نامسور رضی اللہ عنہ کے سامنے سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ کاذکر ہوا، انہوں نے ان کے لیے استغفار فرمایا۔"

(تاريخ بغداد للخطيب: 1/223، وسنده صيفي)

اس روایت کرنے کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کسی قشم کا طعن یااعتراض کرنانٹریعت کے اصول کی مخالفت توہے، مگر ساتھ گناہ عظیم بھی ہے۔

علامه آلوسی رحمه الله نے بھی فرمایاہے:

کہ اگر کسی صحابی سے امورِ فسق میں سے کوئی عمل ثابت ہوتا ہے تواس کے یہ معلی قطعاً نہیں کہ وہ اسی فسق پر قائم فسق پر فوت ہوئے ہیں، ہم تو بہ سے پہلے تواسے فاسق کہیں گے لیکن یہ نہیں کہ وہ اس فسق پر قائم رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی طرف اللہ تعالیٰ نے اس فرمائے ہیں وہ اس پر قائم نہیں رہتے اور اللہ تعالیٰ انہیں تو بہ کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ ان کے بیان فرمائے ہیں وہ اس پر قائم نہیں رہتے اور اللہ تعالیٰ انہیں تو بہ کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں۔ (روح المعانی: 26/133)

علامه آلوسی فرماتے ہیں:

"إنهمامات من ابتلى منهم بمفسق إلا تأئبا عدال ببركة نور الصحبة"

"ان میں سے جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی وہ نور صحبت کی برکت سے اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہواجب تک کہ وہ تو بہ کر کے یاک وصاف نہ ہو گیا ہو۔"

ان حوالہ جات کے مطالعہ میں آجانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی قسم کے اعتراض سے پہلے مذکورہ روایت ذہن میں رہے۔ آقاط ہی آئی ہے کی وہ احادیث بھی پڑھ لیں جس میں ندامت کو تو بہ کہا گیاہے اور کسی شخص کے سابقہ گناہ پر عار دلانا گناہ ہے۔

ہمیں اپنی فہم وفراست پر ناز کرنے کی بجائے اپنے اکا برین کی را بچے تحقیق پر بھر وسہ اور ان کی تحقیقات پر اعتماد کر ناچاہیے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اہل ہیت کی محبت اور صحابہ کرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔